







と と 生産 間 に

آ پسلی اللہ طابہ اللم نے فریایا: "اے سلیمان (رمنی اللہ تعالی عند) اس وتت الوگ اس بیت اللہ کا بچ تو کریں ہے تکر پادشاہ تو سپر وتفزیج کے لیے بچ کریں ہے ،اور مال دارلوگ تجارتی اغراض کے لیے اور سکین لوگ بھیک ہا تکھنے کے لیے بچ کریں ہے اور قاری معفرات دیا کاری اور دکھلا وے کے لیے بچ کیا کریں ہے۔" (این مردوی و درمنثور)

## Use

المتلام عليكم ورحمة الشويركانة

نومبردا ٢٠١٥ كل حاضر مطالعه

آ نچل نومبر کے ساتھ قاری اور لکھاری بہنوں کے لیے خوش خبری ہے کہ پکی فرمائش پڑا نچل کی ہم جو لی تجاب ان شاء اللہ 10 نومبر گاآ پ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تجاب کی تیاری اور تزئین وآ رائش آپ بہنوں کے مشوروں اور آ راکی روشنی میں ہی گائی ہے میں بڑے واثو تی سے اسے آنچل حصد دوم کہدرہی ہوں کیونکہ میں نے اور میری رفقانے از خود حجاب کی ادارت کی فرصد داری قبول کی ہے کیونکہ تجاب کا اجرا آنچل کی بہنوں کی فرمائش پر ہی ہور ہاہے۔

و دسری آئم بات یہ کئی اور پرانی لکھنے والی بہنوں کو اپنی کہانیوں کی اشاعت کے لیے طویل انتظار کرتا پڑر ہاتھا وہ اب پھو کم ہو سکے گاجو کہانیاں قطار میں گی اپنی اشاعت کی فتظر ہیں وہ جلد قار میں تک پہنچ سکیں گی۔ لگم کار بہنوں اور قاری بہنوں کی خواہش پر ہی آپل میں 32 صفحات کا اضافہ کیا گیا تھا جبکہ ہم عمر جرا کدائی قیمت میں 32 صفحات کم دے رہے ہیں۔ تیمت تو (۱۰) رویے ہی ہے کیکن شخامت 290 پر محیط ہوگی۔ تجاب ہر ماہ کی 10 تاریخ کوان شاء اللہ آپ کے ہاتھوں میں ہوگا ہے ہا کریا بک اشال کوتا کید کردیں کہ وہ پر وقت تجاب آپ تک پہنچانے کا ہندو بست کرے جھے اور میری ساتھیوں کو یقین ہے کہ آپ آپ مانند تجاب کو بھی ضرور پہند کریں گی۔ آپ کی فرمائش اور پسند کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی شل نے اور میری ساتھیوں نے جاب اوارے کو اپنایا ہے تا کے بخل کی قاری بہنوں کے دوق کو کی طرح تھیں نہ پہنچ۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری قاری بہنیں آپلی کی طرح جاب کہمی اپنے بھر پورتھ اون سے ضرور ٹواڑیں گی۔ آپ کے تعاون اور آرا کی فتظررہوں گی۔

今年したこれのかか

عدنا كورسردارانا رست صنم ساقرار محبت كرات بوع عاضر محفل ہيں۔ ين ساليم برانسان كو زماياتيس جاتا يمي بات اقبال بانوائي خوب صورت افسانه كوريع بيال كردي بي かだけか میاں ہوی کے درمیان سلح کرانی رفاقت جاویدا ہے ولکش ومنفردانداز کے ساتھ حاضر ہیں۔ 🖈 يارمان جھي جاوُ ماں کی عظمت و بحبت کواجا کر کرتی سندس جبین ایسے ململ ناول کے ساتھ شریک ہیں۔ ث¢وست شفا اینے اعمال کی تھوری کے ہمراہ فرحین اظفر حاضر محفل ہیں۔ المائے حصے کی تھوسی ہر کمجے چیے کا آ کچل اوڑ مصدوسروں کے الفاظ کا نشتر برداشت کرتی سمیراغز ل شریک محفل ہیں۔ مئزرة كل قربانی بے مفہوم کو بتاتی حنااشرف پہلی بار محفل کا حصہ بن رہی ہیں۔ 🖈 چلوتم کوبتاتے ہیں زندگی کی فصل سے کانٹیں چنتے ہوئے زینت چوہدری پہلی بار مفل میں شامل ہیں۔ دھند کے بعد کے منظر کوا جالا بھرتی ہماراؤ پہلی بارشر یک محفل ہیں۔ الادهندك بعد الما وہ جوہم میں تم میں جنونی محبت کے منفی انجام کے ساتھ عائش لیانت ایے منفردانداز تحریر کے ساتھ بہلی بارشال ہیں۔

الكلماه تك ك ليالله حافظ

دعا کو قیصرآ را







ذ بنول میں روشی ہے تعلیم مصطفیٰ میں ہے یہ وہ چراغ ہیں جو بجھے نہیں ہوا سے معجميں يه كاش كلته وانشوران عالم انان کی بقا ہے اسلام کی بقا سے ے عظمتوں کی ضامن تقلید مصطفیٰ علیہ کی انسال گزر رہا ہے اب دور ارتقا سے ماتھوں میں جب تک اینے دامان مصطفی ہے محفوظ ہم ہیں گے دنیا کی ہر بلا سے بر مخص کو دیا ہے یہ درس مصطفی اللہ نے جو کچھ بھی مانگتا ہے وہ مانگئے خدا سے قرب خدا کی منزل جس کو ہوئی میسر منسوب كبكشال ہے اس كے بى نقش پاكے خدمت جو کررے میں دین محمد الله کی اعجاز ان کا رتبہ یو چھے کوئی خدا سے اعجاز رحماني فج

# 2 V Signal

مجھ پر کر دیجے کرم سائیں لے كر آيا ہول چشم نم سائيں تیری حمد و ثنا ہی لکھتا رہوں وم میں جب تک ہے میرے دم سائیں تادم مرگ تیری مدست میں سر بہ سجدہ ارب قلم سائیں روح رپرواز جب کرے سامنے ہو تیرا حرم سائیں ہے یقیں مجھ کو روز محشر بھی وُ رکے گا میرا بحرم سائیں میں تو تیری رضا پہ راضی ہون رئ كيا شے ب كيا الم سائيں

آنچل &نومبر &۱۶۰، 15





editor\_aa@aanchal.com.pk www.facebook.com/EDITORAANCHAL



نگھت عبد الله ..... کو احبی
پاری بہن! گہت سدا خوش رہؤ آپ کی والدہ
محر مرکی رحلت کا سن کر بے حد دکھ ہوا اللہ سجان و
تعالیٰ نے ماں باپ الی ہتی بنائی جس کانعم البدل
نہیں اور ماں کو اللہ پاک نے مجت کی مٹی سے بنا کر دنیا
میں بھیجا اس لیے ہرانسان اپنی ماں سے زیادہ قریب
ہوتا ہے اللہ سجان و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صبر
مجسل عطا فرمائے اور آپ کی والدہ کی معفرت ب
مجشش فرما کران کے درجات بلند فرمائے اوران کو اعلیٰ
مجشش فرما کران کے درجات بلند فرمائے اوران کو اعلیٰ
مجسس میں جگہ عطا فرمائے آپین۔ ادارہ آپیل آپ
کے دکھ میں برابر کا شریک ہے سب بہنوں سے بھی دعا
کی درخواست ہے۔

فازیہ کنول فازی .... هارون آباد ڈئیر نازیہ! سدا سہاکن رہواور یونی تلم سے الفاظ کے موتی بھیرتی رہو۔آپ کی طرف سے خوب صورت کتاب "اے مڑگان محبت" تحفہ کے طور پرموصول ہوئی اس انمول تحفہ کے لیے آپ کا ہے عدشکریہ۔

سباس گل ..... و حیم یاد خان و ئیرگل! مانزگل مهکتی رمو چاہتوں اور دعاؤں ہے بھر پورآپ کا خط موصول ہوا۔ آپ کو بھی نے پر ہے کے اجراء پر مبارک باد۔ امید ہے اس پر ہے کے لیے بھی آپ کا قلمی تعاون برقراررہے گا اور اپنے قیمتی دوف سے پچھ بل آپ جاب کے نام بھی کریں گی' دعاؤں کے لیے جزاک اللہ۔

مصباح على .... سرگودها

آنچل انومبر ۱۵ ۲۰۱۵ م

پیاری مصباح! شاد وآباد رہوئے شک آپ کا تجزیہ درست ہے ہمارا مقصد جہاد بالقلم ہے اوراس میں ہماری مصنفین مجرپور ساتھ دیتی ہیں اصلاح تحریروں کے ذریعے جہال ہم این مقاصد حاصل کرتے ہیں وہیں آپ بہنوں کے یہ تعریفی کلمات ہمارے عزائم کو بلندر کھتے ہیں۔ آپ کی تحریر ' بلزا' کامیائی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب تھہری البت کامیائی کی سند حاصل کرنے میں کامیاب تھہری البت دوسری تحریرے لیے معذرت۔

ارم کھال ..... فیصل آباد پیاری ارم! سدا شاد رہؤ بے شک بنی کی رضتی بہت ہمت ادرحوصلے کا کام ہے۔ اس کمح احساسات کوالفاظ کے سانچ میں ڈھالنا ناممکن ہے۔ اللہ سبحان وتعالی ہے وعا کو ہیں کہ وہ آپ کی بنی کوئی زندگی میں بہت می خوشیاں اوران کا نصیب بلند فرمائے اور آپ کو اولا دکاسکھ دیکھنا عطافر مائے آمین۔

حميرا نوشين..... منڈي بهائو الدين

عزیزی حمیرا! سداخوش رہوئے شک باپ جیسے ہوائی کا بروزعید و نیا ہے اٹھ جانا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔خوش کے دن آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔آپ کے اظہار کے بغیر بھی ہمیں اندازہ ہے کہ اپنول کی بیابدی جدائی کیسے تزیاتی ہے اللہ سجان و تعالی ہے دعا کو ہیں کہ آپ کے مشفق بھائی کواپی خاص جوار رحمت میں جگہ عطافر مائے اور آپ کے اہل خانہ کو مبر و ہمت عطافر مائے آمین۔

شاذیہ خان .... مظفر آباد
پیاری شازیہ شادرہو آپ کی تحریر مخت کے
رات دن جلدشائع کرنے کی کوشش کریں گے۔آپ
جاب میں بھی لکھ عتی ہیں کہانی پر جاب لکھ دیں آپ
کی کہانی اس پر ہے کے لیے مخصوص کردیں گے۔
نازیہ کنول نازی تک آپ کی تعریف ان سطور کے
ذریعے بہنچارہے ہیں آپل کی پہندیدگی کا شکریہ۔

جائےگی۔

علمهٰ اکمل خان.... کورنگی' کیا۔

کواچیی عزیزی علمہ! سداسہا کن رہوا آپ سے نصف ملاقات بمعہ چاکلیٹ کی مضاس دونوں ہی بہت اچھے لگیں۔ طویل عرصے بعد بھی آپ نے اپی خوشیوں میں یا در کھا بے حداچھا لگا۔ ہماری جانب سے آپ کوشادی کی سال کرہ مبارک ہو۔اللہ سجان وتعالیٰ آپ کواپنے ہم سفر کے سنگ بہت ی خوشیاں عطافر مائے آہیں۔

عطافر مائے آمین۔
دعائی سعر سند فیصل آباد
پیاری وعالی سعر بین بیرنگ خیال میں آپ کی
شاعری ارسال کردی گئی تھی غالبًا کثیر تعداد میں موجود
ہونے کے سب آپ کی شاعری شرکت سے محروم
رہی۔ بھی آپ کی مال نے وقت سحردعا ما تکی ہوگی تو اللہ
نے آپ کی صورت دعائے سحر جیسی نیک بنی عطا
فرمائی۔ بیاری بہتا! آپ کے جنم دن کے موقع پر
ہماری جانب سے ڈھیروں مبارک باد اور آپ کو جنم
دسینے والی عظیم ماں کے لیے بہت می دعا نمیں اللہ
سیان وتعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا

انوں خِان.... نامِعلوم

بیاری بهن! سدامسراؤ برم آلیل میں بہلی بار شرکت برخوش آمدید آپ با قاعدگی سے ہر مہینے شرکت کرعتی ہیں مستقل سلسلوں میں اپنا تام بمعد شہر کا نام اور او پرسلسلہ کا نام کھیں کہانی کے لیے ابھی آپ مختصر افسانہ ارسال کردیں اگر معیاری ہوا تو ضرور حوصلہ افزائی کی جائے گی۔

سدرہ احسان .... سھبڑیال پیاری سدرہ! سدا خوش رہوٴ آپ کی کزن کی حادثاتی موت کا بے حدافسوس ہوا۔اللہ سبحان و تعالیٰ تمام اہل خانہ کومبر و استقامت عطا فرمائے آمین۔ نجم انجم اعوان سسکواچی افران و تیراجی اندازه به اندازه به انداجی جگانی رہوا آپ کا خط پڑھ کر اندازه ہوا کہ آپ دل میں کانی بدگانی لیے ہوئے ہیں۔ بیاری بہنا! شاکلہ کاشف کے پاس بے شار سوالات پر بمنی ڈاک ہوتی ہے اسی وجہ سے بعض بہنوں کے جوابات شامل اشاعت نہیں ہو یاتے لیکن سنجال کررکھ لیے جاتے ہیں اور آئندہ شامل کر لیتے ہیں۔اللہ سجان و تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات با آسانی طل فرمائے اور آپ کا رشتہ آپل اور تجاب سے یونمی استوار رہے۔

سعدیه عظیم ..... بهاولپور و نیرسعدیه! جیتی رہوا آنجل کی تحریروں کوسراہنے کا بے صدشکریہ۔ جہاں تک آپ کی تطعاضر ورت نہیں۔ کی بات ہے تو اس میں شکریہ کی قطعاضر ورت نہیں۔ انچھی اور معیاری چیز خود ہی اپنی جگہ بنا لیتی ہے رو ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ آئندہ مجھی شریک محفل ہو عتی ہیں۔ ہماری جانب ہے آپ کندہ مجھی والدین کوشادی کی سال کرہ مبارک ہوزندگی کے ضین سفر میں ایسے خوشیوں کے بہت سے سال دیکھنا نصیب ہوں آبین۔

کائنات زیب ..... ٹوہی ' موسیٰ خیل پیاری کا تنات! شاد رہو آپ کی تحریر'' پیار کا بندھن' خاص تاثر قائم کرنے میں ناکام تھمری' ابھی آپ کا انداز تحریر بہت کمزور ہے' موضوع کا چناؤ بھی ٹھیک نہیں ہوں کی تخاریر کا بغور مطالعہ کریں اس کے بعد لکھنے گاآ غاز سیجے گا۔

راحت عظیمی ..... چنیوت و نیر راحت! جیتی رہو برم آئیل میں پہلی بار شرکت پر خوش آ مدید۔ آپ کے ارسال کردہ اقتباسات کے لیے معذرت خواہ ہیں جہاں تک تحریر کا سوال ہے آپ اپنا مختمر افسانہ ارسال کردیں اگر پر ہے کے معیار کے مطابق ہوا تو ضرور حوصلہ افزائی کی

آنچل انومبر ۱۶۱۵ ۱۹۰۱ م

Section

فرمائے آئین۔

W.

سائوہ ..... ای هیل
پیاری گڑیا سائرہ! ہمیشہ بنتی مسکراتی رہؤ آپ کی
تحریر ''کہانی'' موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہآپ
میں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے اس لیے اب باری
آنے کا انظار کریں کیونکہ کثیر تعداد میں ہمارے پاس
آپ جیسی بہنوں کی تحاریر موجود ہیں جوآ نچل کے
صفحات پراپی جگہ بنانے کی راہ دیکھ رہی ہیں لیکن مجر
مسخات پراپی جگہ بنانے کی راہ دیکھ رہی ہیں لیکن مجر
مسخات براپی جگہ بنانے کی راہ دیکھ رہی ہیں لیکن مجر
مسخات براپی جگہ بنانے کی راہ دیکھ رہی ہیں لیکن مجر

کر کے آپ کی انظار کی گھڑی کو کم کیا جائے۔
دیجانہ آفتاب عمر ان ..... کو اچی
پیاری بہن ریجانہ! سدا سہا گن رہو کائی عرصے
کے بعد آپ نے آپیل میں دوبارہ حاضری دی مختر خط
و تحرید دل میں گھر کر گئے لیکن اب یونمی قلم اور آپیل
کے ساتھ رابطہ اسطوار رکھیے گا آپ کی تحریر "زندگی
حسیس ہے ، جلد ہی آپیل کے صفحات پر جھلملائے گ

مصباح مسكان ..... جهلم و نيرمه باح! جك جك جيوات پائير مه باح! بيك بيراندازه مواكدا بهي آپكو جاوے موسول موتی پڑھ كراندازه مواكدا بهي آپكو مزيد محنت اور مطالع كى ضرورت ہے اس ليے مايوس مونے كے بجائے مطالعہ كے ساتھ محنت جارى ركھيں اور نام ورمصنفين كى تحاريري اپنے مطالعہ ميں شامل كريں جس سے آپكولكھنے ميں مدد ملے گی۔

عتیقه ایوب بهرے والا پیاری بهن عدید! پیولوں کی طرح مہتی رہو آپ گترین روش ہراہ گزرزیت کی موسول ہوئی۔ خوب صورت انداز تحریراور موضوع کا چناؤ بھی بہتر تھا اس لیے ہم نے اس کواپنے نے ماہنامہ '' تجاب' کے لیے متحب تھہرائی' ان شاء اللہ جلد ہی آپ اس کو '' تجاب'' کے صفات پر جگمگا تادیک سی گا۔ ثمرہ چوھدری ۔۔۔۔۔۔۔ فیصل آباد ڈئیرٹمرہ! سداشادرہو آپ کی تحریر ''یہ حسرتمی ہے ڈئیرٹمرہ! سداشادرہو آپ کی تحریر'' یہ حسرتمی ہے

آپ پی نگارشات لکھ کر بھیج سمتی ہیں الگ ہے سفحات مختص کرنا مشکل ہے۔آپ کا تعارف ہمارا آپجل ہیں ضرور شامل کردیں گے شکریہ کی قطعاً ضرورت نہیں ہے بیآپ کا بناپر چہہے۔

اقصی زریں ..... سمبر یال

دُنیرانصیٰ! جگ جگ جیوا آپ کی تحریر''مودت محمد
مصطفیٰ صلی الله علیہ وسلم'' موصول ہوئی پڑھ کراندازہ
ہوا کہ ابھی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے
دل برداشتہ ہونے کی قطعی ضرورت نہیں بلکہ محنت جاری
رکھیں اور نام ورمصنفین کے ناول وافسانہ اپنے مطالعہ
میں شامل کریں اس کے بعد قلم کے ساتھ رشتہ جوڑیں
میں شامل کریں اس کے بعد قلم کے ساتھ رشتہ جوڑیں
اس طرح آپ کی سوچ کے ساتھ لکھائی میں بھی تکھار
آگا۔

سحویش رانیی ..... الاهور پیاری گڑیا رانی! سدامسکراتی رہو آپ کی تحریر دممی! میں آپ جیسی' موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے اس لیے ابھی وقتی طور پر لکھنے کی خواہش کو ول میں دہا کرصرف مطالعہ پر زور دیں کچھ عرصہ بعد پھر لکھنے کی کوشش کریں۔امیدہ کہ اس طرح آپ بہتر لکھیا میں گی۔ کریں۔امیدہ کہ اس طرح آپ بہتر لکھیا میں گی۔ صبیحہ نور ..... ایبیت آباد

کر یاصبیحا سدا خوش رہ وا آپ کی تحریر کے ساتھ خطابھی موصول ہوا جس ہے آپ کے دسائل اور آپ کی گریر کے ساتھ کی گئن کے بارے میں جان کراچھالگا۔تعلیم جاہلیت کے اندھیرے میں روش دیا ہے لیکن وسائل کی کمی کی بنا پر بہت ہے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں لیکن آپ وسائل کوا پی تعلیم کے لیے رکاوٹ بنے ہیں دیں گی یہ ایک خوش آئند بات ہے۔اللہ سجان وتعالی آپ کی مدد فرمائے 'آ مین ہج ریز' ہم سفر' آ کچل کے معیار پر پوری فرمائے 'آ مین ہج ریز' ہم سفر' آ کچل کے معیار پر پوری شہیں اتری جس کے لیے انجمی آپ کو مزید محنت اور مطالع کی ضرورت ہے۔امید ہے کہ مایوس ہونے کی مطالع کی ضرورت ہے۔امید ہے کہ مایوس ہونے کی مطالع کی ضرورت ہے۔امید ہے کہ مایوس ہونے کی بھائے ہوں کی ہونے گ

آنچل انومسر انهدام، 18



محرومیان محبت کاملن اک بنامی چاہت اور ملن دو دلوں کا 'موصول ہو ہیں پڑھ کراندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے دل برداشتہ ہونے کے بجائے امید کا دامن تھام کر محنت جاری رکھیں اور ابھی صرف مطالعہ کو اپنا مشغلہ بنا کرنام ور مصنفہ کے ناول وافسانہ کو اپنا مشغلہ بنا کرنام ور مصنفہ کے ناول وافسانہ کو اپنا مشاکہ کا حصہ بنا کمیں اس کے بعد آپ تھم کاحق اداکر یا کمیں گی۔

ارفع احسان ..... لاهور

بیاری بہن ارقع اِسدا آبادر ہو آپ کی تحریر'' ذمہ داری'' موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ آپ ہیں داری'' موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ آپ ہیں لکھنے کی صلاحیت موجود ہے لیکن جس موضوع کا چناؤ آپ نے کہا ہے اس آپ کے لیکا جا کہا ہے کہ ایوس کے کہا ہوئے کہ ایوس کے کہا ہوئے کہ ایوس ہونے کے ہوائے ایک مونے کے ہوائے ایک دوسری تحریر ہمیں جگد از جلد ارسال کریں گی۔

حنا مديف ..... جهلم گريا حنا احتا كرنگ كاطرح مهكتى ديوا آپ ك تحريد مكر درايمان موصول بونى پڑھ كرائداز بواكه ابھى آپ كومز يدمحنت كى ضرورت ہے كوكرآپ نے موضوع بہتر چنا مگر لكھنے كى گرفت كزور ہونے كے باعث انصاف نہيں كريكيں اس ليے ابھى صرف مطالعہ پرزورديں اور نام ورمصنفہ كے ناول وافسانہ كومطالعہ گرتے ہوئے انداز تحرير پرغور كريں جس سے آپ كے لكھنے ميں كھارا ہے گا تب آپ كى تحرير بھى آئچل

کے صفحات پر جھلملائے گی۔ فائزہ رازق .... خان پور ڈئیر فائزہ! خوش رہو آپ کا مختفر سا خط موصول ہوا آ کچل آپ کا اپنا پر چہ ہے اور آپ بہنوں کی نگارشات ہے ہی ہر ماہ تجایا جاتا ہے اس لیے شکر ہے کی قطعی ضرورت نہیں معیاری چیزائی جگہ خود ہی بنالیتی ہے۔ بلال اعیان کوآپ کے تعریفی کلمات انہی سطور

آنچل انومبر ۱۹۵۹ء 19

محمد اکوم سلیم ..... فیصل آباد جناب اکرم صاحب! خوش رہیں آپ کی تحریر ''راوعشق' موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہے چونکہ آئجل صرف خوا ٹین کا پر چہ ہے اس میں صرف صنف نازک ہی لکھ علی ہیں آپ مرد حضرات کی تحاریریں پڑھیں تا کہ آپ اس حباب ہے لکھ کیس اور پھرآ کیل کے بھائی ماہنا مہ نے افق میں اپنی تحریر بھیج سکتے ہیں۔

میمونه صدف راولپندی پاری میموند! خوشیوں کی بہاروں ٹن میمولوں کی طرح مسکراؤ "آپ کی تحریر" جندر" موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو مزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے اپنے مطالعہ کے ساتھ مشاہرہ بھی وسیع کریں۔

ماہ نور نعیم ..... بھکر
پاری ماہ نور! سداشاد رہو آپ کی تحریم 'دہشت
کردی' موصول ہوئی پڑھ کراندزہ ہوا کہ آپ میں
کھنے کی صلاحیت موجود ہادر موضوع کا انتخاب بہتر
نہیں ہے لیکن مزید محنت سے آپ زیادہ بہتر لکھ عتی
ہیں۔اس لیے محنت وکوشش جاری رکھیں ان شاءاللہ
جلدی ائی تحریم کی کے صفحات پرد کھے پائیں گ۔
جلدی ائی تحریم کول خوش رہو آپ کی تحریم 'تیری
میری الیمی دوتی' موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ
میری الیمی دوتی' موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ
فرائم آپ کومزید محنت کی ضرورت ہاس لیے لکھنے کی
فرائم آپ کومزید محنت کی ضرورت ہاس لیے لکھنے کی
فرائم آپ کومزید مطالعہ پرزور
میں اورتام ورمصنفہ کے ناول وافسانہ اپنے مطالعہ پرزور
شام کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید
شامل کریں جن سے آپ کو لکھنے میں مدد کے گی امید

فیضه شبیو ..... نامعلوم ژئیر فیضه! خوش وخرم رہو آپ کی تحریر" نیگے دیوائے"موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ انجی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے مطالعہ ومشاہدہ

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



دونوں وسعی کریں تا کہآ پ کے لکھنے میں بہتری آئے۔ امید ہے شفی ہویائے گی۔

رابعہ مقصود ..... ساھیوال و ایک و کیررابد! خوشیوں کی بہاریں سمنی رہو آپ کی تحریر دعورت موسول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ انہی آپ کومزید محنت کی ضرورت ہے اس لیے دل برداشتہ ہونے کی قطعی ضرورت ہیں کیونکہ آپ سے پہلے تمام بڑی مصنفہ سے گزری ہیں اس لیے بڑی مصنفہ سے ناول و افسانہ ایک مطالعہ ہیں تمام بڑی مصنفہ سے ناول و افسانہ شامل کریں تا کہ آپ بہترلکھ کیں۔

سعدیه اکبو .... سیالکوٹ بہن سعدیہ! جگ جگ جیو آپ کی تحریر ' تیری فات بوفائی ' موصول ہوئی پڑھ کراندازہ ہوا کہ آپ ابھی لکھنے کے مراحل ہے دور ہیں اس لیے مایوں ہونے کی بجائے مطالعہ پرزوردین تا کہ آپ کے لکھنے میں بہتری آئے ' پہلے ہمیشہ مختصر موضوع پر قلم بند کریں اس کے بعد ناول و ممل ناول کی طرف آئیں۔

ثویا بلوچ ..... کواچیی پیاری گڑیا ٹریا!سداہشتی سکرائی رہوا آپ کی تحریر "ایک محبت اصول ہے پرئے" موصول ہوئی پڑھ کر اندازہ ہوا کہ ابھی آپ کو بہت محنت کی ضرورت ہے اس لیے اپنامطالعہ ومشاہدہ وسعی کریں تا کہ آپ بہتر لکھ سکیں۔ ماقص مطالعہ کے باعث آپ اپنے متخب کردہ موضوع ہے بھی انصاف نہیں کر پاکیں۔

مكتبه القریش ..... لاهور ماری بیاری مصنفه جنیس عفت سحر طاهر نایاب جیلانی اور نازید کنول نازی کے خوب صورت تحاریروں کو کتابی جلد میں شائع کر کے ادارے کو بیجنے پرادارہ آنچل مکتب القریش کا شکر گزارہے۔

تیری ذات بے دفانہ تھی آ تھموں کے دیپ ایک محبت اصولوں سے پر سے ساحر ایجہ بچھے مجے چراغ 'ہائے

اور با' ما کیس نی میں کنوں اکھاں طاجن کی بی پیار کا بندھن داوعشق شب حالات کوئی تیری خاطر یہ بندھن داوعشق شب حالات کوئی تیری خاطر یہ حسرتیں یہ محرت نہ جانے کب پیار ہوگیا پر رحمت پلڑا بجین کی معملیٰ بھے دیوائے تیرا میرا اک فیصلہ ہم سفر مودت محملیٰ بھے دیوائے این آ دم اعتبار ریزہ ریزہ عورت جندر کمزور ایمان پھر سے تیری یاد آئی اک بی صبح فیصلہ لہولہو تا فیل اوکھی راہ عشق تا فیل اوکھی راہ عشق تا فیل اوکھی راہ عشق دی فریب محبت او کے پینیڈ نے بند دروازہ ممی بیس مورت ہے کیا ہوں بین بچھے مان دینا دہشت کردی اوکھی میں جو تیری باد میں بیری طرح میرا گاڈ بھی خوب صورت ہے کیا ہوں بین بچھے مان دینا دہشت کردی اوکھی میں انہول ہیں ہو ہے۔

کے سودہ صاف خوش خطائیں۔ ہاشیدلگا کیں سفے ک
ایک جانب اور ایک سطر چھوڈ کر انھیں اور سفی نمبر ضرور انھیں
اور اس کی فوٹو کا پی کرا کرا ہے پاس تھیں۔

ہنا قسط وار ناول کھنے کے لیے ادارہ سے اجازت حاسل کر تالازی ہے۔

کر تالازی ہے۔

ہنا فوٹو اسٹیٹ کہائی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ادارہ نے ناول بیاناولٹ رطبع آزمائی کریں۔

ٹا قابل اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بندکر دیا ہے۔

ٹا قابل اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بندکر دیا ہے۔

ٹا قابل اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بندکر دیا ہے۔

ٹا قابل اشاعت تحریروں کی واپسی کا سلسلہ بندکر دیا ہے۔

ٹیکوئی بھی تحریر نیلی با سیاہ روشنائی سے تحریر کریں۔

ٹیکے سودے کے آخری صفحہ پر اپنا کھمل نام پا خوشخط

تحریر کریں۔

ٹیکر کریں۔

ارسال ہیجئے۔ 7 ، فرید چیمیر زعبد اللہ ہارون روڈ۔ کرا چی۔

ارسال ہیجئے۔ 7 ، فرید چیمیر زعبد اللہ ہارون روڈ۔ کرا چی۔

ارسال ہیجئے۔ 7 ، فرید چیمیر زعبد اللہ ہارون روڈ۔ کرا چی۔

آنچل&نومبر&١٥١٥ء 20

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section .



السلام عليك لئصا النبي رحمته الله وبركاته - بيرجمله رسول الته صلى الله عليه وسلم كي خدمت ميس شب معراج میں فرشتوں نے ادا کیا تھا۔اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔''السلام علینا وعلیٰ عبادالله الصالحين "بهم پرسلام بواورالله كے نيك بندول پرسلام بو-آج اگر بهم اے اعمال پرغوركر بر تو جميل معلوم ہوگا کہ ہم نے اس عظیم ترین دعاخیر وسلامتی کو بدترین بدد عامیں بدل لیا ہے اور اللہ کی نعمت کے شکر کی جگہ کفران نعمت کررہے ہیں۔وہ الفاظ جومعاشرے کی خوشحالی وسلامتی کے ضامن ہیں جس سے معاشرے کے افراد میں باہمی محبت واخوت میں اضافہ ہوسکتا ہے اور ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی مسلمان ایے کسی دوسرے مسلمان بھائی کوالسلام علیم کہد کراہے سلامتی کی دعادیتا ہے توخق تعالی جو برواہی رحیم وکریم ہے اپنے دونوں بندوں کوجس نے سلام کیااورجس نے سلام کاجواب دیاا پی رحمت سے نواز تا ہےاور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت کے جذبات کے ساتھ ساتھ اپنی اور اپنے محبوب رسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ے بھی سرفراز فرما تا ہے لیکن افسوس صدافسوس آج کل ہمارے معاشرے کے اکثر افرادا حتیاط ہیں بریجے اور یہود ونصاریٰ کے طور طریق اپناتے ہوئے السلام علیم کے بجائے مختصر کرنے کے خیط میں صرف' سام علیم'' کہتے ہیں اور اسے ہی اپنامعمول بنالیا ہے اگر انہیں اس کے معنی کی خبر ہوجائے تو یقیناً اہل ایمان مسلمان خصوصاً نوجوان اس سے اجتناب کریں گئے۔"سام علیم" کے معنی ہیں" موت آئے تھے" بیتو ابتدائے اسلام میں نابکار یہودی جواہل کتاب ہونے کے زعم میں بہت آ کے متصاور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس کئے نبی تشلیم کرنے سے انکار کرتے تھے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ان کی قوم بنی اسرائیل میں کیوں پیدائیل ہوئے اس لئے وہ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے ملتے تو انہیں تکلیف پہنچانے وکھ دینے کے لئے پیالفاظ 'سام علیم'' استعال کیا کرتے ہے۔ بیمسلمانوں کی بدخواہی ہی نہیں بلکدان کی موت وہلا کت کی بددعا ہے۔اس کئے سلام کرتے ہوئے اگر ذرای احتیاط اختیار کرلی جائے تو بددعا ہے بھی نیج جائیں گے اور دعا کے اجروثواب ہے بھی فیضیاب ہو نگے۔

سلام اسلامی شعائر ہے امام ابن جریرطبری نے قیادہ سے سلام کے معنی یول نقل کئے ہیں۔ سلام دو ذات ہے جس کے ظلم ہے اس کی مخلوق محفوظ رہے ( یعنی سالم رہے ) مفسرین نے اس اسم سلام کوحق سجانہ ہے اس لئے موسوم کیا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات بابر کات ہرقتم کے عیوب وآ فات سے سالم ہے سلام دہ ہے جس سے دوسر اسلامت رہے اور سالم وہ ہے جو دوسرے سے سلامت رہے۔ مثلاً دیوار کو بھی پہیں کہیں گے کہ وہ تکان سے سالم ہے نہ کسی پھڑکو یہ کہا جائے گا کہ وہ زکام سے سالم ہے سالم اس کے لئے کہا جاتا ہے جس برآ فات کا آ ناممکن اور متوقع ہوا در پھروہ اس سے سلامت رہے کیونکہ جن تعالی سجانہ ہرسم کی آ فات سے سالم سے موسوم کیا

آنچل&نومبر\100%ء 21

श्वनावित

جاسکتا ہے بہت سے اہل علم نے سلام کو سالم کے ہم معنی کردیا جالانکہ سالم سلام کے خصائل میں ہے ایک خصلت ہے۔ (افت القرآن ازعبدالرشیدنعمانی)

سلام شعائز اسلام کا ایک اہم رکن ہے اورسب ہے اہم بات بہہ جب ہم کسی کوسلام کرتے ہیں یا کسی کےسلام کا جواب دیتے ہیں تو شافع محشر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کررہے ہوتے ہیں اگر ہم سلام کرتے وقت یا جواب سلام کہتے ہوئے خاص تکلف اور اہتمام کے ساتھ ادا کریں تو ہمیں دو ہراا جروثو اب

ملےگا اور نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سلام پھیلانے کا فریضہ بھی ادا ہو سکےگا۔ حضرت ٹماررضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین خوبیاں اینے اندر جمع کرلیں اس نے ایمان کو جوڑ لیا۔ایک اپنا انصاف اینے جی میں کرنا۔ووسر ہے سب کوسلام

ر با خواه دافف بو یا اجنبی به تیسری تنگی و عسرت میس خرج کرنا۔ ( بخیاری کتاب:الایمان ) کرنا مخواه دافف بو یا اجنبی به تیسری تنگی و عسرت میس خرج کرنا۔ ( بخیاری کتاب:الایمان )

حضرت عمروبن عاص رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے بوچھا کہ یارسول الله صلی الله علیہ وسلم اسلام کی کوان می خصلت بہتر ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا۔ 'کھانا محلانا اور ہرایک کوسلام کرنا'خواہ تہہیں جانتا ہویانہ جانتا ہو۔ (مسلم)

یا ہم ملاقات کے وقت ''السلام علیم' سے بہتر کوئی اور کلمٹرنیں ہوسکتا۔اگر ملنے والے پہلے ہے باہم متعارف اور شناسا ہیں اور ان میں محبت واخوت یا قرابت داری کا کسی قسم ہے بھی کوئی تعلق ہے تو اس کلمہ میں اس تعلق کی بنا برمحبت ومسرت اکرام وخیراند کئی کے تمام جذبات کا پورا پوراا ظہار موجود ہے اور اگر پہلے ہے کوئی تعارف وتعلق نہیں ہے تو پھر ریکلمہ ان میں باہمی تعلق واعتماد اور خیر سکالی کاوسیلہ بنما ہے اور اس کے ذریعے دونوں افراد ایک دوسرے کو اظمینان دلاتے ہیں کہ میں تمہارا خیر اندیش اور دعا کو ہوں' دیمن نہیں' تمہارے

میرے درمیان اخوت کاروحانی تعلق درشتہ۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ء 22



ہے کہ جس کے علم سے اس کی مخلوق سالم رہے۔اللّٰہ تبارک وتعالیٰ ہرشم کی آفات ونقائض ہے منزہ ہے۔ ( تاج العروس۔جامع البیان فی تفسیرابن جریر )

سلام میں پہل کرنا بڑا ہی اجروثواب کا موجب ہے اور سنیتِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔سلام کا جواب ویناواجب ہے جبیا کہ سورۃ النساء میں کہا گیا ہے کہ 'جب جمہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام کا جواب بڑھ کردویا کم از کم وبیا ہی جواب دوجیسا کسی نے سلام کیا۔افضل طریقہ توبہ ہے کہ ملا قات کے وقت بوراسلام کیا جائے بعنی"اسلام علیم ورحمته الله وبر کانه "صرف السلام علیم کهددیے سے جھی سلام تو ہوجائے گا ليكن يوراسلام كبنے سے اجروثواب زيادہ ملے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ عليه وسلم مجلس مين تشريف فرما تنظ أيك صحافي تشريف لائة اورانهوں نے كہا۔"السلام عليم"رسول الله صلى الله علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیااور فر مایا'' دس''اس کے بعدا یک اور صحابی تشریف لائے اور انہوں نے بھی سلام کیا۔''انسلام علیم ورحمتداللہ''آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیااور فرمایا۔' مبیں'اس کے بعد تیسرے صحابی تشریف لائے اور انہوں نے سلام کیا۔' السلام علیکم ورحمتہ اللہ و بر کانتہ' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیااورفر مایا'' تعین' مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت کیا تو آپ صلی الته علیه وسلم نے فرمایا سرف 'السلام علیم' کہنے ہے دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔اور' السلام علیم ورحمته الله " کہنے ہے انسان کومیں نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اور' السلام علیکم ورحمته الله و بر کانیو' کہنے ہے تعیں تیکیوں کا تواب ماتا ہے۔ کو کے صرف السلام علیم کہنے ہے سلام کرنے کی سنت اوا دا ہوجائی ہے کیکن پورا سلام کرنے میں دعا بھی ہوجاتی ہے اوراضافی اجرواڑا ب الگ ماتا ہے۔ (ابوداؤر) ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو اللہ تبارک د تعالیٰ نے ان سے قرمایا کہ جاؤوہ فرشتوں کی جماعت بینھی ہے اس کوسلام کرو۔وہ فرشتے جو جواب دیں اس کوسننا اس کئے کہ وہی تمہارا اور تمہاری اولا د کا سلام ہوگا۔ چنانجے حضرت آ دم علیہ السلام نے حکم البی کے مطابق فرشتوں کی جماعت کوسلام کیا۔ "السلام عليكم" فرشتول نے جواب میں كہا۔" وعليكم السلام ورحمته الله "فرشتوں نے اپنے جواب میں "رحمته الله " كالفاظ برها كرجواب ديا\_( سيح بخارى شريف)

حضورا قدس سلی الند علیہ وسلم نے جمیں جو کلہ سلام ملفین فرمایا ہوہ ہے ''السلام علیم'' یہ جمع کا صیفہ ہے اس کے معنی ہیں آپ پر سلامتی ہو۔ یہ بیس فرمایا۔ ''السلام علیک'' تجھ پر سلامتی ہو۔ اس کی وجدا یک توبیہ ہی جس طرح ہم اپنی گفتگو میں ''تو'' کے بجائے'' تم'' یا''آپ' کے لفظ سے کی کو مخاطب کرتے ہیں جس سے مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے ایسے ہی السلام علیم میں جمع کا لفظ مخاطب کی تعظیم کے لئے لایا گیا ہے۔ علمائے کرام نے اس کی وجہ یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک تو تعظیم مقصود ہے دوسرے سے کہ جب تم کی کوسلام کر وتو یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ ایک تو تعظیم مقصود ہے دوسرے سے کہ جب تم کی کوسلام کر وتو یہ نہیں افراد کوسلام کر رہا ہوں۔ ایک اس محض کو جو میر ہے سامنے ہے یا میرامخاطب ہے۔ اور ان دو فرشتوں کو جو اس کے ساتھ ہیں یعنی ''کراما کا تبین'' جن میں سے ایک انسان کی نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا برائیاں۔ اس کئے سلام کرتے وقت تمین افراد کوسلام کرنے کی نیت کرلوتا کہ سلام تمین افراد کو ہوجائے اور اس کے ساتھ میں افراد کو ہوجائے اور اس

آنيل انومبر اماء 23

سے اس طرح ان فرشتوں کے ذریعے دیا تمیں بھی مل جا تمیں گی اور فرشتے تو اللہ کی معصوم مخلوق ہوتے میں۔(خطبات جسنس(ر) مولاناتق مثانی)

ایسے بی جب انسان نماز میں سلام پھیرے تو داہنی طرف سلام پھیرتے وقت اگریہ نیت کرے کہاس طرف جتنے نمازی اور فرشتے ہیں ان سب پرسلام بیعنی ان پر بھی میں سلامتی بھیجے رہا ہوں اور جب بائیں جانب سلام پھیرے تو بھی یہی نیت کر لے کہ میری ہائیں جانب جتنے نمازی اور جتنے فرشتے ہیں ان سب پرسلامتی بھیج رہاہوں۔سلام پھیرتے وقت اتنا کہنا بھی کافی ہوگا کہ' السلام علیکم ورحمتہ اللہ اس طرف کے تمام لوگوں اور فرشتوں پر بھی' پھر بیمکن ہی نہیں کہ تمام فرشتے جوان تمام نمازیوں کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے سلام کا جواب نیددیں۔ نمازی جواب دیں نددیں لیکن تمام فرشتے ضرور جواب دیں گے ایس طرح بہت سارے فرشتوں کی سلامتی کی دعا ئیں ہمیں حاصل ہوجا ئیں گی۔(خطبات جسنس(ر)مولا ناتقی عثانی) ا کثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مخص کہیں جار ہا ہوتو جانے والے مخص سے میہ کہددیا جاتا ہے کہ آپ جہاں جار ہے ہیں وہاں فلاں صاحب ہوں گے انہیں میری طرف سے سلام کہددینا۔ابیا کرنا کہنا بعنی کسی کے ذریعے سلام بھیجنا بھی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بیسلام کا قائم مقلی ہے اس طرح ہے بھی سلام کی فضیلت حاصل ہوتی ہے ایسے سلام کا جواب اس طرح سے دیا جائے۔'' بھیم وعلیم السلام'' یعنی اس پر بھی سلامتی ہوجنہوں نے سلام بھیجا ہےاورتم پر بھی سلامتی ہو۔اس طرح دوسلام اور دودعا میں جمع ہوجا میں کی اور یوں دوانسانوں کوسلام اور دعا دینے کا اجر وثواب ملے گا۔بعض لوگ ایسے غائبانہ سلام کا جواب بھی ویسا ہی ویتے ہیں جیسا کہ عام طور پر دیتے ہیں اور صرف 'وعلیکم السلام' یہ جواب درست نہیں ہے گو کہ جواب تو ادا ہوجائے گالیکن اس طرح ہے صرف اس محض کوسلامتی کی دعا ملے گی جس نے کسی کا سلام آ ب تک بہنچانا 'کیکن اصل سلام بھیجنے والا آپ کی سلامتی ہے محروم ہی رہ جائے گا۔اس کئے جواب دینے کا بھی طریقہ سے ہے کہ ایسے سلام کا جواب جسیھم وعلیم السلام" کہ کردیا جائے۔ای طرح اگرآ پ کوکسی کی طرف سے کوئی خط فے اور خط میں 'السلام' یا السلام علیم ورحمت اللہ لکھا ہوتو اس تحریر کاتحریری جواب دینا آپ پر واجب ہے اور خط کا جواب دینا بھی واجب ہے اگر خط کا جواب ہیں دیں گے تو سلام کا جواب کیسے دیں گئے؟ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خط میں جوسلام ہاس کا جواب دینامستحب ہے خط کا جواب ہیں کیونکہ خط کا جواب خط سے دینے میں پیساخرج ہوتا ہے۔ یہ وسکتا ہے کہ خط پڑھنے میں بھی سلام کا جواب نددیا تو اس طرح ترک واجب کا گناہ ہوگا اس لئے جب کوئی خط ملے اور اس میں سلام تحریر ہوتو فورا ہی زبان سے جواب دینا جائے تا کہ ترک واجب كے كناه سے بياجا سكے (اصلاحی خطبات جسٹس (ر)مولا ناتقى عثانی)

(جاری ہے)



### Downloaded From Paksociety.com

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵





اصلى نام ....عقليه الجم كيكن آلچل مين عقليه شائل عقیلیہ رضی ..... پیار کے تو بہت سے نام ہیں کیلن مجھے پنگی سب سے زیادہ بسند ہے نیمیرے پیارے جاچو تی نے رکھا ہے۔ تاریخ پیدائش 30 اکتوبر 1993ء اور شہر پنسیرہ۔ ستارے پر یقین نہیں' کاسٹ کی میں جٹ ہوں۔ 6 مبہنیں اور 3 بھائی اورمیرالمبردوسراے تعلیمی قابلیت ایف اے میج تنجد ٹائم یا فجر کی اذ ان کے بعد نماز پڑھتی ہوں پھر تلاوت قرآن کرنی ہوں اس کے بعد کھر کا کام کرتی ہوں۔ فیورٹ کلر بے بی بلو بلیو وائٹ اور ریڈ پسند ہیں۔ بلیو چوڑیاں زیادہ پیاری گئی ہیں۔ کس دن کا انتظار ہے؟ جس دن اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کوائے گھر کی زیارت کروائے۔ میوزک ذرا بھی پسند ہیں اور نہ ہی مجھے میوزک کی سمجھآئی ہے۔خوشی کا اظہارا پنوں کے گلے لگ کر اور دادی جان کی پیشانی چوم کر کرتی ہوں۔ و ماغ کھومتاہے جب کوئی چیز وقت پر نہ ملے کوئی جھوٹ بولے الزام لکیں۔ غصے میں کچھ بھی نہیں سامنے والےکو( دو حارساتی ہوں ) یا پھرآ رام ہے کرے میں جا کر لیٹ جاتی ہوں' خاموش ہوجاتی ہوں۔ کوئی اڑ کا مسلسل کھورے تو جلدی سے چہرہ دوسری ماں ہیں بہت مخلص اور پیار کرنے والی۔اب ایک پغام کے ساتھ اجازت جاہتی ہوں مجھی کسی کاول سائية يركريتي مول اورآية الكرى كا ورو جارى رهتی ہول جب تک وہ غائب نہ ہوجائے۔ بہترین تخذوعا ئعن ان كي ضرورت انسان كو هرقدم پر هو يي

ہے اس کے بعد قرآ ن اسلامی کتابیں یا پھر پر فیوم اور په بي تخفے ميں اپنوں کو ديتی ہوں۔ نماز برہ ھے کر قرآن کی تلاوت کر کے دوسرو کی مدد کر کے بروں کی محفیل میں بیٹھنے سے بڑا سکون ماتا ہے۔لہاس شلوارقمیص' برا سا دو پشه اور سازهی پسند ہے۔انچھی عاوت سے کہ میں نماز کی بہت پابند ہوں ووست اور کھر والوں کی ضرورت کا خیال رکھتی ہوں۔ سی سنائی بات پریفین نہیں کرتی جب تک خود جان نہ لوں ہر کام جلدی سکھ لیتی ہوں ہر کام بیں ماہر ہوں۔کڑھائی'سلائی لے کرخٹاش دونے تک ہر کام میں اول ہوں۔ بُری عادت ..... گاؤں میں تحاب نہیں کرتی مغصہ بہت جلدی آتا ہے۔ ناراض جلدی ہوجاتی ہوں ایک باراعتبارٹوٹ جائے بھر اعتبار تہیں کرنی 'لڑا کا بہت ہوں' شرار بی تو حدے زیادہ۔انسان ہے ہیں انسان کے کردارے نفرت ہے جھوٹے کا کیے ، حسد کرنے والوں اور چغل خور ہے دور رہتی ہوں۔ کھانے میں آئس کریم عاول کھیرا' کدو'سموے ۔ ناول نگاروں میں اقراءضغیر' عميره احمرُ ناديهِ فاطمه رضويُ محسين الجم إنصاريُ نازىيكنول نازى اممريم عائشة نورمحد سباس كل عشنا كوثر' ڈاكٹر تنوير' سميرا شريف طور' عابدہ سبين' سيدہ غزل زیدی ٔ صائمه قریتی ٔ افشاں جی۔ باقی سب ناول نگار بھی پیند ہیں جو آ کیل میں لکھتے ہیں۔ دوستوں کی بہت کمبی لائن ہے کیسی ایک کا نام لکھ کر دوسرے کو ناراض نہیں کر عتیٰ مجھے اینے دوستوں

نەدىكھانا بھى تسى كى باتوں ميں آ كراييخ پياروں

کونہ کھونا اینے وطن اور دین کا خیال رکھنا' اینے

آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 25

بروں کی عزت کریں اور مجھے اپنی وعاوُں میں یاد ر كھنا'الله جا فظ۔

پیارے آ کچل کے نمام قارئین اور آ کچل اساف کو میرا پر خلوص سلام - تو جناب میں 22 جنوری کو اس دنیا میں تشریف لائی۔آپ سب کی پیاری سی بہنا رابعہ لاریب' سر گودھا کی رہنے والی ہوں۔مطالعہ کرنے اور لکھنے کا جنوں کی حد تک شوق ہے بوزیش ہولڈر ہوں میٹرک میں سائنس ہجیکٹ رکھے پھروالدین کی فر مائش پر ایف اے میں اکنامکس رکھی جبکیہ میرا اپنا اراوہ ایف ایس بی کا تھا پھرسو جا د نیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین تعلیم بھی ہوئی جا ہے سوتر جمہ تفسیر میں ايُرميشن لِيا اور سينڈ پوزيشن حاصل کي اب بي اے اکنامکس کا ارادہ ہے۔ فارغ بیٹھنے والی مہیں ہوں ای لیے میں نے رابعہ لاریب کے نام سے ایک اکیڈمی کھول رکھی ہے اور گھریلو کام کاج کے ساتھ میں اپنا مدرسہ فاطمتہ الزہراں بھی چلار ہی ہوں جس میں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ہم ماشاءاللہ ہےنو بہن بھائی ہیں جن كے نام بالر حيب يہ بيل شكيد نبيله رضيه رفيعه بشری ساره سدره شوخی اور پھر میں شنرادی (بابابا) پھر ميرا پيار بھائي مسعود۔ اب بات فريك تبيس ہوتی ۔ فرخندہ عرف فری غز الدعرف کرتے 'اللہ حافظ۔

جیا ؛ کرن جیمز' فایرّ و' کرن لطیف اور سائر ہ میری پیاری فرینڈ زمجھے بھی اداس تہیں ہونے دیتیں۔ میرا آ کپل ہے رشتہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے آ کیل کی تو بات بی کیا ہے آ کیل پڑھ کر میں کچھ دیر کے لیے زندگی کی ہمخیوں کو بھول جاتی ہوں اور جناب حساس طبیعت کی ما لک ہوں جھوٹی جھوٹی باتوں کو دل پر لے لیتی ہوں' منافقت سے نفرت ہے پُرخلوص اور اجھے لوگ پسند ہیں' خوب صورت مناظر بہت پیند ہیں۔ بارش بہت پیند ے پھولوں میں سرخ گلاب پسند ہے پسندیدہ شخصيت حضرت محرصلي التدعليه وسلم بين التدرب العزب جميں اے نبی كے نقش قدم ير طلے كى تو فیق عطا فر ما عین آمین \_ بریانی میری فیورٹ ڈش ہے میٹھے میں رس ملائی اور تحسرہ بہت پسند ہے۔ جا کلیٹ اور آئس کریم کی دیوانی ہوں اب بات ہوجائے ان کی جن کے دم سے میری زندگی میں روئق ہے میری پیاری ای جان ابو جان آئی او بو۔ اللہ ہے وعا ہے کہ ہم سب کے سرول پر ہمارے والدین کا سابیتا قیامت قائم رکھنا' آمین' گانے سننا پسند ہیں۔ پسندیدہ مشغلہ پینٹنگ ہے فرى كہتى ہے كدراني تم ايك دن ضرورى أيك اليمي پینٹر بنوگی ویکھتے ہیں کب؟ باباہا۔ میرے پیارے بھانجے اور بھانجیاں جن کے دم سے ہاری زندگی میں رونفیس میں'ان کے نام بتائے دي مول - بنراد أ كشه آ منه ام حبيب نور العين ہوجائے خامیوں اورخو بیوں کی ویسے بیتو میری وونیرہ کریان عجیرہ محاد ملائقۂ عنائیہ کنز فرینڈ ز بی بہتر بتا علی ہیں بقول فری کے میں اپنی الا ایمان حوریہ عرف عائشہ میں ان سب سے باتیں کی سے شیئر نہیں کرتی اور خوبیاں یہ ہیں کہ کم بہت پیار کرتی ہوں۔ آخر میں بھی کسی کادل مت بولتی ہوں' زیادہ مسکراتی ہوں اور کسی سے جلدی و کھائے گا کیونکہ ٹوٹے ہوئے ول بھی جزائبیں

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ و 26

## MB B

السلام عليم! ميرا نام بشري رانا ہے اور ميں ایف ایس ی پری انجینز نگ کے پہلے سال میں ہوں' ہم چھے بہنیں اور دو بھائی ہیں۔ رانا صاحب كابهنول ميس تمبريا تجوال بين اور دونول بھائي مجھ سے چھوٹے ہیں'ا کی بی جاچو ہیں اور ہم سب الخشے بی رہتے ہیں یعنی ان کی فیملی بھی۔اب بات ہوجائے میری پسند کی تو مجھے دنیا جہاں کے ناول ا ڈ انجسٹ اور کتابیں پڑھنے کا شوق سے سبزی تو میں کوئی سی جھی تہیں کھائی جاول اچھے لکتے ہیں اس کیے کھر میں ہفتے میں تین بار حاول بنتے ہیں۔ حائے منے کا تو یوچھو ہی تبین سردی ہو یا کری تنیول ٹائم دو دو کپ لاز ما چتی ہوں (اور درمیان میں بھی ٹی لیتی ہوں) ای کہتی ہیں کھانے کی جگہ جائے بی بی لیا کروں۔ عموماً الرکیاں کہتی ہیں کہ جائے مینے سے رنگ کا لا ہوجاتا ہے لیکن میرارنگ تو بہت ہی سفید ہے بھی بھی کالانہیں ہوا۔اس کے علاوہ کلر میں مجھے سفید کلراور بے تی ينك شوز مين سليپرز رنگز ائيررنگز جھلے چين اور سر ير ذهير ساري پنز لگانے كا شوق ہے اينے بهن بھائیوں کی چیزیں اٹھا کر چھیا دینا' چھتوں اور گلیوں میں گھومنا بندر کی طرح کمبی کبی چھلانگیں لگا نا اور جلدی جلدی او نیجا بولنا تو میرے موسٹ فیورٹ مشغلے ہیں اور اس کے علاوہ بچول -چیزیں چھین کر کھانا بھی بھی خود کو پُر انہیں لگتا۔اکثر جب میں بولتی ہوں تومیرے گھر والے مجھے خاموش کروادیتے ہیں۔ ڈائجسٹ میں سب سے امیدوائن ہے بفضل خداسب خیریت وعافیت سے نطاعو آئی ہے بفضل خداسب خیریت وعافیت سے نطاعو آئی الجھے نطاعو آئی ہے ہارا سارا محلّمہ اپنا ہے ہوں کے اور اصل نام کرن شنرادی ہے لیکن مجھے

مطلب میرے ابو کے کزنز میں آ گے ان کے بچے اس لیے ہم ایک ہی محلے میں ہیں۔ مارے خاندان میں ماشاءاللہ لڑ کیوں کی تو بہت ہی فروانی ہے' ہم کزنیں ڈانجسٹ ایسے چھین کے پڑھتے ہیں جیسے بلی مچھم وں پر پڑتی ہے۔ بارش میں نہانا اور جاندنی رات میں خصوصاً سردیوں میں واک کا مزہ تو بس کوئی مجھ ہے یو چھے۔ مجھے لڑ کا بننے کا بہت شوق ہے جس کی دجہ سے میں پینٹ تو ا بنی کیکن شرٹ بھائیوں کی پہنتی ہوں اور اس کے بدلے میں مجھے بھائی روز دو تین بیٹ بھی تمریر مفت میں دیتے ہیں لڑکوں کی طرح اکثر بال بھی کثوانی ہوں۔طوطے اور چوزے پالنے کا شوق ہے۔ آ رمی میں جانے کا بہت شوق ہے بس میری ایک ہی وش ہے شہید ہونے کی۔ غصہ مہیں آتا لیکن جب بھائی کہتا ہے کہ شکل دیکھی ہے آ ری میں جانے کی تو ہوجھونہ غنے میں لال ٹماٹرین جاتی ہوں۔ ریسلنگ شوق سے دیمھتی اور کر کث میں شوق ہے کھیلتی ہوں اس کے علاوہ جوڈ و کرائے سیھنے کا بھی بہت شوق ہے۔نفرت مجھے دو غلے بندوں سے ہاس کے علاوہ حساس بہت ہول نی وی پر تشمیراور جہاں جہاں بھی ظلم ہور ہے ہیں و کیھ کر بہت رونی ہوں۔ دعاؤں میں یادر کھیے گا اور باں بیدوعا تو لازی کرئے گا اللہ مجھے شہادت نصیب فرمائ الله حافظ

Rusk

آنچل &نومبر &۱۰۱۵م 27

حپھوئی باتوں کومحسوس کرتی ہوں۔ پتانہیں اب پی خامی ہے یاخو بی آنسو ہروفت بلکوں کی باڑ میں ہے ہوتے ہیں کوئی بات ہوئی پٹاخ سے باہر۔ اچھے نرے کی بالکل پیجان مبیں۔ا کنر دھو کا کھایا ہے حال ول کسی سے شیئر جہیں کرتی اور نہ ہی کوئی ایسا دوست ملاجس سے شیئر کروں۔ فرینڈ انعم سے تھوڑا بہت كركيتی ہوں۔آؤئنگ کے لیے ہروفت تیار رہتی ہوں قدرتی نظارے اثر یکٹ کرتے ہیں شالی علاقہ جات سیر کرنے کا شوق ہر وقت سوار رہتا ہے۔غصہ جلدآ جاتا ہے جیسے آتا ہے ویسے ہی بھا کے بھی جاتا ہے۔ جھوٹ سے شدید نفرت ہے بچپین کی لائف الچھی لکتی ہے کھانا کھیلنا اور سوجانا کیا مزے ہوتے ہیں۔موذ کے مطابق میوزک سنتی ہوں شاعری کا فيجه خاص شوق نبيس البيته سينه شاعرى ڈائرې ميس رقم ے۔ مجھے کتابی و نیابہت انچھی لکتی ہے آ کچل ہے بہت کچھ شکھنے کوملا اللہ کرے تاحیات ہماری اصلاح کرتار ہے۔ مجھے لوگول کی امارات ادر شان وشوکت متاثر مہیں کرتی احسن اخلاق اور نیک سیرتی ہے کوئی بھی اپنا گرویدہ بناسکتا ہے بچین میں بارش میں نہاتی تھی۔ رائٹرز میں رفعت سراج ' نازیہ کنول نازی سميراشريف عائشة نورعميره احمداورنمره احمد فيورث میں۔ حج کرنے کی دلی خواہش ہے دیکھوکب پوری ہوتی ہے اللہ تعالی یا کتان کو اقبال کے خواب اور قائداعظم کی سوج جیسا بنادیے آمین اللہ حافظ۔

كرن ملك كہلوا نااچھا لگتا ہے۔ كم جنوري كوگھر ميں بلکہ پورے خاندان میں مہلی بنٹی ہونے کا اعز از کے ساتھ دیدار رخ روش کروایا جبکہ پھو ہو کہتی ہیں کہ میں وسمبر میں پیدا ہوئی۔ ویسے میں برتھ ڈے کم جنوری کو ہی منائی ہول۔ آ کیل سے رشتہ کچھاس طرح استوار ہوا جب میں 6th کلاس کی اسٹوڈ نٹ تھی' عالیہ میری فرینڈ جو کہ مجھ ہے بڑی تھی مجھے آ چل کی استوریز رات کو سنائی تھی میں اس ہے پوچھتی کیآ پکواتی اسٹوریز کیسے آئی ہیں وہ کہنے لکی کہ میں ڈانجسٹ سے پڑھتی ہوں جب میں آتھویں میں آئی تو عالیہ نے ٹیجنگ اسٹارے کردی اور پھراس کے پاس مجھے کہانیاں سنانے کا ٹائم ندملتا مجراس نے کہا کہ اب خود پڑھ لیا کرواس طرح میرا آ کچل ہے بندھن جڑا۔اب عالیہ کے دو بیجے ہیں افلاطون فتم کے اور کیوٹ بھی وہ پڑھنے ہیں دیتے تو اب میں اے سالی ہوں۔ بی جناب اب میرے بارے میں جانیئے' کھائے ہنے کا پچھ خاص شوق نہیں ویسے حاول جیسے بھی ہوں شوق سے کھالیتی ہوں۔ بنائی ہر چیز آئی ہے تقریباً سب ہے آئی تعریف می سوائے ای کے ای کی نظر میں تو میں جھی بھی سکھڑنہیں ہوسکتی۔ تنہائی پسند ہوں جب تنہا بیٹھنے کو دل جا ہتا ہے تو اندھیرے ہے بھی ڈرنہیں لگتا۔ رات کے پھیلے پہر جاند ہے باتیں کرنا اورآ غوش نیند از جانا میرامجوب مشغلہ ہے۔ سردیوں کی شامیں اور گرمیوں کی صبح پسند ہے موسم بہار پسند ہے۔ڈرینک میں لانگ شرث اور پاجامہ زیب دیتا منتک میں کا ملک شرک اور پاجامہ زیب دیتا ت پینداور حساس بہت ہوں' چھو تی

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ه



جن نور مجرات سے پوچھتی ہیں کہ پکران اور ایکل کے علاده كون عند الجسث من محتى بين؟

سوئف بارث جيسا كييس نے يہلے بتايا كريس زيادہ اور مستقل مبیں لکھ یاتی ہوں مر چر بھی میں نے یا کیزہ، ولکش، كرن منازنين م كل ميل كما ي الكامات حناص مى الك دوافسات مبكش مونے تعصر معاع اور خواتین كى مديره كامحبت بحرااصرار مجى ڈیڑھ سال سے میرے ساتھ ہے اور اب مقیناً وعدہ نبعانے كا وقت قريب بيدان شاء الله جلد اى وہاں بھى مجھ لكسنا بها كم علاوه بجهانتر يمثنل ميكزين ميسوشل ايشوزير مضامن محص معتى رئتى مول اور بوشرى تو محرساته ياسى

چرآ پ ہو بھی ہیں کہ ای آپ اے نادار کے میروز کے نام کہاں ہے لی ہیں؟

ڈیٹر میرے کسی بھی نادل یا افسانے میں موجود نام بہت زیادہ انو کھے ہیں ہوتے بلکہ مارے سارد کردموجودلوکوں سے ہوتے ہیں اس کیے بھی ایسائیس ہوا کہ بہت زیادہ سوچا براہو البية مير \_ باول مير \_ بمنوا كوخير كردو\_ " بين شاه زين كا نام بحصر برب عمای نے جویز کیا تھا سوش نے وہی رکھا اس کے

علاوه بحى ايسالبيس بوا\_

آپ کے باقی جوابات مقیناً ووسرے صفحات پرمل مکئے ہوں سے بہت ساری دعاؤں اور محبت کارکی شکر ہیں۔ صباحت رفیق چیمہ.... لویا نوالہ سے تصفی ہیں۔

آئی بھے ہیں یا کہ میں نے آپ کے گئے نارز راجے ہیں مجھے رائٹرز کے نام اور ناولز کے نام یادئیس استے لیکن مجھے آپ کا ناول میرے ہمنوا کوخبر کردو بھی تہیں بھولے گا۔سب ے زیادہ اثر یک مجھے ندی کے کردارنے کیا تھا جس طرح اس نے اتنا کچے برواشت کیا صرف اس کیے کہاس نے ایک دوتی ى قرقبول قبيس كى مى بەس جرم بىس ندى جىسا توقبيس كىلىن اتنا ے بیجے نہیں ہی مراب میں المداللہ بہت ریلیاس مول اور اسے ناوار میں اس قدر حقیقت بیان کرنے برآ ب کوسکوث کرنی مول ش معى جلدى آب كى فيلدي قدم ر كففوالى مول اور عابتي مول كمآب مجص بكيز ويلم كرين بيرير اسوال نه سي كيلن

ببنونكئعدالت فاخت گل

ایک خواہش ضرور ہامید ہے ہاے بوراکریں گی۔ پیاری صباحت بیاتو بہت خوشی کی بات ہے کہ آ ہے محالم قبیلے میں شامل ہوتے والی ہیں جان کر بے صد خوتی ہوتی و سے بھی آج کل جبکہ ہارے معاشرے میں مطالعے کی عادت کم ے کم ہوتی جاری ہےا سے میں ضرورت ہےا سے لکھنے والوں کی جوایے منفرد طرز تحریر اور دلیب اسلوب سے ایک بار پھر مطالعه كالن كومزيد جي سيس اورائي فلم سے ايسا اصلاحي ادب محليق كريس جوقار تين كى زندكى ميس معمولى بي سي مركسي مثبت تبدیلی کی وجدین جائے بہت جبار کباداوردعا میں۔ سارقه فاطمه تله كنك سيصحى بين-

سوال تمبرا: میں نے اب تک آپ و بعثاجاتا ہاں کے مطابق آب بہت بنے ہسانے والی اور خوش مزاج تحصیت کی ما لک ہیں کیا حقیقت میں اسے نزد یک رہے والوں اور روزانہ ملنے جلنے والوں سے بھی آ ب اس اعداز میں ملتی ہیں یابیا عداز

صرف دور کے لوگول کے لیے ہے؟ ویئر سارق آپ نے اپ تفصیلی خطیس خود ہی اکسا ہے کہ آپ جھے بچھلے جارسال سے جانتی ہیں تو کیا خیال ہےائے سالوں تک کوئی بناونی لہجدانا سکتا ہے کیا، یاس رہنے والے ہوں یا دور مر سی میرا قطری اعماز ہے میں مرمیں بچوں کے ساتھ بھی ای طرح ہستی ہوئی رہتی ہوں اور مجھے مال کے ساتھ ساتھ فرینڈز میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں۔ میں بہت زیادہ دہر تِك سيريس بيس ره ياتى وابعى ياكستان آئے سے دو ہفتے بہلے ك چيزے بحصاب الى مولى اوراس صديك مولى كى منظل جيس ياتا تفااور سلسل جاردن تك مين اسراكي مددي صرف اورصرف جوس اور دوده وغيره عي بيتي راي- بات محى بمشكل كرياتي تفى اورجب ڈاكٹر كے ياس كى تو بجائے ميساس ے کہتی کہ ڈاکٹر میں بچھلے جاردن ہے تعبیہ سے بات جیس کریا رتی یا جارون سے میں نے مجم کھایا تہیں میں نے ڈاکٹر سے ملتے ہی کہا" میں بہت بخت پراہم میں ہوں چھلے جاردن ہے شاسائل كريارى مول ندبس يارى بين- اوراس بات يرد إكثر بھی بہت ہساتھا۔اورویسے بھی ہرایک سے سکرا کرملنااور میشی بات كرنا بهار ب وجمنول كوكم اور دوستول كو بردها ديتا ب (اور

فض اوقات دشمنول كوجلا بحى دينا بهابا) سوال نمبر ٢: ١٦ پى زندگى كاكونى ايباد كه جس پراب بلسى

ایک دفعہ کا ذکرے کیکای فائے کے بعد نواسکول میں الدميش ليا الف جي كراز مائي اسكول حدرة ماد عي كلاسكس

> READING Section

سال تک آگرزندگی رہی تو ضرور کوشش کروں کی کہوفت نکال یاؤں اور ہاں مجھ سے ملنے کے لیے پریشان نہ ہوں جب بھی معجرات تا ہوامی حاج رہوں۔

فاطمهابردوسلمرے محقی ہیں کہ پی بہت دن ہے موج رئی تھی کہا ہے کون ہے سوالات پوچھوں جوادر کسی نے بھی نہ پوچھے ہوں اور مجھے سوفیصد یقین ہے کہ بیسوال آپ ہے اس عدالت میں کوئی بھی نہیں پوچھے گا تو میرا پہلاسوال ہے کہ آپ کومختلف ڈائجسٹ سے کتنا اعز ازیہ ملتا ہے اور آپ اس کا کیا کرتی ہیں؟

پیاری فاطمہ، آپ کا دعوی واقعی درست ہے کیونکہ اعراز نے کے متعلق تو آج تک میرے ہزیننڈ نے بھی ہیں اور اور تک میں اور بینڈ نے بھی ہیں کو جھااور نہ ہی وہ میری ہی تریہ ہی تریہ ہے گئی کریے کے اعراز نے کے متعلق جانے ہیں اور بائی ڈیٹر دیے بھی یہ بات کی با

سوال نمبر ۱: کھرے باہر نکلتے ہوئے آپ کے مینڈ بیک میں کون ی تین چیزیں لازی ہوتی ہیں؟

بیک بین موجود میشین چزی تو موسم پر مخصر کرتی بین آج کل کیونکه کرمیاں بین تو پائی کی جھوٹی بوتل، روز واٹر کی سر برونل مان بر فدمانہ میں میں میں استان

اسپرے بوتل اور بر فیوم تو بمیشہ بی ہوتا ہے۔ سوال نمبر ۱۳ نے کوئی ایسا واقعہ جوشر مند کی کا باعث بنا ہو یا جے میں شریع کا میں کا ایسا واقعہ جوشر مند کی کا باعث بنا ہو یا جے

سوچ کرشرمندگی ہوتی ہو۔
ہاں فاظمہ ایسا ہی ہواں ہواتھ میر ہے۔
ہیں آ یا جے ایک بار پھراب سوچنے پرشرمندگی ہورہی ہے۔
دراسل جھے ہائی جمل پہننا پہند ہے جب تک ای شاپیک
کرتی تعین وہ زیادہ تر میرے لیے فلیٹ جوتے ہی خریدل
تعین کہ ہائٹ بہت زیادہ نہ کے لیکن میں جمل میں خودکوزیادہ
کمفر خیل محسوں کرتی ہوں اور شدید کری کے علاوہ ای طرح
کے شوز پہنتی ہوں اور بہی غلطی مجھ سے ہوئی جب میرے
ہزیننڈ کے جانے والی ایک میلی عمرہ کرکتے تی میں پہلے بھی ان

میں میرا پہلا دن تھا عمر میں بیدد بلید کر جیران رہ کی محل کہ مجھ لؤكيال بهت بروى ميس اب مي منبرى اى كے سكمائے اوب وآ داب كدائر بي معصومي جي سواي نے تو يبي سكمايا تھا كدائية سيرور كوآني ياباجي بى كبنا جا بيان كينام لينا برى بات مولى ہاس كيے ميں ان چند بردى "باجيول" كوواقى ی باجی کہنے تلی جس پرشدید سم کاردمل آیااور انہوں نے سخت مائند بھی کیاساتھ ہی میری بھی عمر ہو بھی اور میں جودوسال میں جار کلاس پاس کرنے کی وجہے پوری کلاس میں چھوٹی تھی میری عربتانے پرسب بہت می کہ پرتواجی ہے عرجماری ہاوران کی اس بات نے مجھے کھددن میں بلکہ کی مہينے دھی ر کھا۔ان کی خواہش کے عین مطابق میں پھران کے نام کینے تھی تعی مریات بات مرده به کهنانهیں بھولتی تعیس کرتم خود کو چھوٹا عابت كريا حامتي مي بدبات صرف استود عس من مي الريحرز تك جانى تو يقيناً ميرى كوابى موجانى كيكن تب اتن مجهين هي اس کے خود کوان کے برابر ظاہر کرکے ان سے جان چھٹرانی كونك بايد زياده مونے كى وجه ان كے برابرى مى اور يى يرى زندكى كابا قاعده د كه تقاجس براب مجهاسي في ب ب بدالک بات ہے کہ الحمداللہ چند ہی مہینوں بعد میری یروگریس اور محنت کود کھے کر تیجر نے کلاس مائیٹر بنا دیا تصالی اور غیرنصابی سرکرمیوں میں ایمیوہونے کی دجہے سب ہی بیجرز تعريفي كرتمى اورميترك كلاس بيس بيذير فيكث كاحيارج سنجالا بخولی تبھایا اورمیٹرک کے بورڈ کے ایکرام میں بورے حیدرآ باد ڈویرمن میں سکینڈ پوزیش بھی حاصل کی اب وہی تینوں لڑ کیاں میری دوست بنے کی کوشش کیا کرتنی جوفرسٹ ڈے میرے باتی کہنے رچراغ یا ہونی میں۔

ویسے آپس کی بات ہے کہ کھرادگوں کو پی، باجی، وغیرہ کہنے ہے فیار کا بی باجی، وغیرہ کہنے ہے فیار خون بلند ہوتا کیوں محسوس ہوتا ہے اور بھی آپا، باجی یا آپا، باجی یا آپا، باجی یا آپا، باجی یا آپ کی میں کہدین لیاجائے تو بس اللی تمام متوقع ملاقا تنمی سردمزاج کرم کیوں ہونے لگتا ہے کہ مجھ آئے تو جھے جھے تھے کہ مجھ آئے تو جھے جی بتا ہے گا۔

وسے ن بیاب مات کے کراچی ہے ہو جھا ہے کہ ج کل بہت ی شاہرہ خات نے کراچی ہے ہو جھا ہے کہ جا کا بہت رائٹرزنی وی کے لیے بھی کلمدی ہیں آپ کے کیاارادرے ہیں؟ ڈیئر شاہرہ آپ کی نیک خواہشات اور دعاؤں کا بہت بہت شکر ہے۔ نی وی کے لیے ان شاء اللہ ضرور لکھوں کی لیکن ابھی شاید وقت بیس ہے آج کل تھوڑا بہت جو ٹائم ملتا ہے وہ ڈائجسٹ میں ہی لکھر ہی ہوں کچے بچوں کی بھی روثین اس طرح ڈائجسٹ میں ہی لکھر ہی ہوں کچے بچوں کی بھی روثین اس طرح

انچل&نومبر&١٠١٥ء ٥٥

یہ بات الی ہے شہلا کہ اس پر بھے یقین کرنا بہت مشکل تھالیکن جنہوں نے یہ بات شیئر کی وہ ان کے سکد شنے داروں میں سے شخے سویقین کرنا پڑا لوگوں کے رویے اس حد تک سفاک ہو تھے ہیں کہ دل کانپ جاتا ہے۔ الی الی باتیں لوگ شیئر کرتے ہیں کہ دکھ کے مارے (شاید آپ یقین نہ کریں) بعض اوقات میں پوراپوراون کھانا نہیں کھا پاتی اوراللہ کے بی سوال کرتی ہوں کہ ما لک ہمارے دلوں سے تیراخوف کیوں کم ہونے لگا ہے برائی کرتے ہوئے ایک تھنے سے ڈر میان والا انسان فیقی معنوں میں تجھ سے کیوں نہیں ڈرتا اورا کر ہماس صد تک بوس ہو تھے ہیں تو اتو ایٹ محبوب سلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہدایت کاراستہ کیوں نہیں دکھا دیتا۔

کین ظاہر ہے کہ بیسب ہماری آ زبائش ہے اور بہر حال اس زبائش ہیں خوف خدار کھنے والے ہی کامیاب ہوں کے۔ ہماری شک کھٹ می ستارہ این کول پیرکل ہے ہوئی ہیں کہ فاخرہ کل آ ب بیر گاان چند قلم کاردوستوں ہیں شارہونی ہیں جن کی تحریر میں دل ہے پڑھتی ہوں جو بہت بااخلاق، برخلوص اور صاف شفاف دل کی بالک ہیں جن کے ساتھ جب بھی بات ہو موڈ فریش ہوجا تا ہے اللہ جی جن کے ساتھ جب بھی بات ہو موڈ فریش ہوجا تا ہے اللہ جی جن کے ساتھ جب بھی بات ہو موڈ فریش ہوجا تا ہے اللہ جن کے ساتھ جب کی

آپی کی بیوں میں خالے بہت بہت کھریہ، ناول میں خالہ کا نام کیوں ہیں رکھا، شایداس لیے کہاس کی ضرورت محسوں میں ہوئی یہ کریکٹر ایسا تھا کہا ہے کہاس کی ضرورت محسوس میں ہوئی یہ کریکٹر ایسا تھا کہا ہے کہ نام کے ساتھ تھی ہیں کرنا چاہتی تھی۔ بات زیادہ تفصیل میں چلی جائے گی وقت ملا اور بھی اے کتابی شکل دی تو ساری صورت حال آپ پرواضح ہوجائے گی۔

آ پ کا دوسرا سوال سے کہ آپ نے شاعری کب شروع کی اوراب تک کننی بس آ چی ہیں؟

کول ڈیئر شاعری تو میں نے بہت پہلے سے شروع کی ہے۔ نیز شاعری تو میں نے بہت پہلے سے شروع کی ہے۔ نیز سے بھی سلے۔ میراخیال ہے میں سکنڈ ایئر میں تھی جب میں کئی کتاب البتہ اب میں نے بہائ کم کانم میں نے بہائ کم کانم 'سیاہ راتوں کے چا عمیرے'' ہے اوراس پرافتخار عارف صاحب کی دی تی رائے میرے لیے بروی اجمت کی حال ہے۔

فاخره فی آب ب یا کیزه کے لیے کیون بیس العتیں؟ یا کیزه میں نہ لکھنے کی کوئی خاص وجیس اور نہ بی ایسا اراد تایا جان یو جدکر مور ہاہے سادارہ ہی میری پہچان کا باعث بناتھا کہ

ہوئی ہے۔ شہلار فیق کراچی ہے ابی محبت کا اظہار کرنے کے بعد پوچھتی ہیں کہ فاخرہ آپ نے آمچیل میکزین میں اتنا کم کیوں لکھا ہے،اس کی کوئی خاص وجہ؟

ڈیئر شہلا میں نے صرف نچل میں بی نہیں بلکہ بھے تو لگا ہے کہ مجموعی طور پر بی بے حد کم لکھا ہے جس کی ایک بروی وجہ
ماشاء اللہ عبدالرصان اور محرم نو ہیں جنہیں اسکول سے نے کے
بعد مکمل توجہ دیتا میری پہلی ترج موتی ہے لیکن آپ کی یہ
شکایت ان شاء اللہ بہت جلد دور ہوجائے گی بس وعا کیجے گا
خاص طور پر ماہنامہ آپل بی کی نیت سے چندافساط پر ناول
شروع کیا ہوا ہے لیکن وقت کی رفنارشایہ بہت تیز اور میری مرب ہم
مونے کی وجہ ہے اب تک میں ارسال نہیں کرسکی لیکن جس
محبت سے اکثر قارئین نے اس بات کا شکوہ کیا ہے میری مجر پور

آپ کاسوال نمبر 2 ہے کہ میں آپ کی تحریروں کو بہیشہ تنہائی میں بردھتی ہوں تاکہ آپ کے لفظوں میں چھپی حساسیت کو ممل طور برمحسوس کرسکوں آپ اپنی تحریروں میں جذبات اور حسیاسیت کو جو مقام دیتی ہیں وہ بہت اچھا لگنا ہے۔ لیکن آپ کی کہائی ''ممل محبت جزا محبت'' میں آئیکت جیسی بیاری لڑکی کے سوتیلے بھائی نے باپ کے مرنے برجو بویدائی کے کہائی کے بہت دکھ دیا باوجودائی کے کہائی کے اس کے کہائی کے اس کے کہائی کے اس کے کہائی ہے۔ اب کے کہائی کے کہائی گیا تھا آپ باب سے کہائی ہے۔ اب کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی کے کہائی گیا تھا آپ باپ نے آئیک کے ساتھ کچھا چھا سلوک نہیں کیا تھا آپ باپ نے آئیک کے ساتھ کچھا چھا سلوک نہیں کیا تھا آپ

اس بارے میں کیا کہیں گی؟

اس بارے میں کیا کہیں گی؟

کرتی ہیں۔آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے واقعی آپ کود کھ ہوا

ہوگا خود مجھے بھی بہت دکھ ہوا تھا جب حقیقی زندگی میں کی نے

ہتایا کہان کے میٹے نے مال کے جنازہ پڑھنے کو وقت کا ضیاح

قرار دیتے ہوئے سکریٹ سلگا کر کہا آپ لوگ جنازہ پڑھو میں

حدیث کی سکریٹ سلگا کر کہا آپ لوگ جنازہ پڑھو میں

حدیث کی سکریٹ سلگا کر کہا آپ لوگ جنازہ پڑھو میں

آنچل انومبر ۱۰۱۵ شه ۵۱۰، 31

ببرحال واجب تفاسو برب بي پرسكون انداز ميں بات كرنے كى كوشش كرتے موئے أميس باد دلايا كه مارے ملك مي تو الليون كعبادت خات آزادانه قائم بي اورلوك إس مي عبادت كررب بين -جبكيه يورب جوانساني حقوق كاعلم بردار ے دہاں محد بنانے تک کی اجازت نددے کر خربی تو ایک طرف بلکدانسان کے بنیادی حقوق کی تلق کی جارہی ہے البت شر پہند عناصر تو ہماں بھی ہیں اور وہاں بھی جن کے ول میں نہ ندب ک محبت ہوئی ہے نہ ملک کی۔ اس طرح کی چند اور مثالیں دینے کے بعد میں نے ان کی معلومات بردھانے کے ليے جب حكومتى اقد امات كا ذكركيا جس ميں ان كمينوں كودى جانى دالى رقوم وغيره كاذكرتها تووه جيران ره كنيس- كيونكسان تك بہ خریں تو چینے تبیس می کہاں واقعے کے بعد ملک میں ہنگای بنیادوں برکیا کیااقد امات کے کئے اور کس طرح فوری طور پران کی دادری کی کوشش کی تی این کوخوا تین میڈیا پرنظرا نے والے مناظره مکری آسکسی پرجھتی رہی خصوصا بوڑ مے لوگ ب حدثم زده تصين مرف ملي بلكه عالى ميذيا من محى ياكستان اور اسلام کے ایج کواتنا برائٹ پیش تبیں کرتے اور تصویر کا بھیشہ ساہ رخ دکھاتے ہیں جس سے بھٹی طور پر بین الاقوام عوام کے ذہن متاثر ہوتے ہیں۔ مرجموی طور پر ہم بھی اے کرداروں، اخلاق اورایمان داری سے ان کے دیاغ پر جواٹر چھوڑتے ہیں وہ میڈیا کے پھیلائے محے تاہ ہے قدر نے مختلف ہوتا ہے۔ ماجسین ، ہری پورے تھتی ہیں کوئی خواہش جو پوری نہ

مونى موم كحابيا جونها مو؟ ويرمباآب كاتى بهت ساري وعاوس كيلية جزاك الله الله بيكوميشة وأرح أمن وندك مي اياتو آج تك يجه بمى تبين ب جويس في سوچايا جابا مواور جمع نيدا مور التدرب العزت كاب شراشكر ب كماس في بميشه بي مجمع ما تكفي ب پہلے عطا کیا ہے کس چیز کے متعلق بلکا ساشائیہ بھی ذہن میں خواہش بن کراٹرنے کے تو وہ چیز اللہ کی رحمت خاص ہے میسر ہوجاتی ہے۔اگلاونت کیسا ہے بیتو وہ پاک ذات ہی جانتی ہے کین تادم تریریس این آپ کو المبرنشد بے حد خوش تسمت تصور کرتی مول کیآج تک کوئی ایسی چیز نبیس جوخوا بیش کے باوجود ملی خوابش كويورا بحى كتاب يى وجد كى ميش مطمئن رايى مول-آب كادومراسوال بك كمستقبل من كياكنا عابق بي كونى اراده مقصد ما يلان؟

بہل تحریر وہیں پہلش ہوئی تھی آپ نے احساس ولایا تو یقینا جلدى دبال مى ايك بار مرآب كو في يوسف كوسل كا-آپ کاچوتھا سوال ہے کہ آپ کے فورث ادیب، شاعر اورخانون المعارى كون ين؟

فورث ادیب تو بہت سارے میں س کس کا نام لکھول متازمفتی کی کئی باتوں سے اختلاف کے باوجود البیس پڑھے بغیرروسی یاتی اشقاق احم کا زاویدواحدالی کتاب ہے جے میں نے پہلی مرتبا تی پید خرید نے کے بعداس میں سیوکیا تھا اور اب تک میرے یاس موجود ہے۔عبداللہ حسین، اداس صلیں ،لکے کردل میں تمریخ اور اس کے علاوہ بھی بہت ہے جي \_الدينة خاتون تكيماري مي ون ايند اولى بانو قديدان كالكها أيك أيك لفظ بحي الركئ مرتبه يردهون توبورتيس موتى \_ان كاطرز فریرانتهائی اثر انگیز ہونے کے باعث بجھے بہت پسند ہے۔ يستديده شاعرول بس المجد اسلام المجد، فيض احد فيض اورافتخار عارف سرفهرست بيل-

آپ كا آخرى موال ك كدياكتان بي بابرروكرآپ بم سے زیادہ کیا ہے سلمان اور یا کستانی اپنے وطن کے نمائندے الى بابركيام وراحال يكس نكاه على بالوكول كود يكماماتا بياآ پاوكول كرماته فس طرح كارويدكهاجاتاب وير ستاره! ميراخيال بكرايياتيس يكريرون ملك مغيم يا كستاني زياده يحيح مسلمان يا يا كستاني مين حيكن ہاں حساس وراز باده ہوتے ہی خصوصاً اے ملک اور فریب کے معاطے على برياشعور انسان بهترين محت الوطن اور اعلى مسلمان موتا ے میں ہاں اس کے لیے شعور کا ہونالازم ہے بھے فخر ہے کہ مرون مما لك من مم ايك عنى اورمهمان وازقوم كى حيثيت \_ چاتے جاتے ہیں اورائی محنت کے بل ہوتے پر بی ہمیں عزت کی تگاہ ہے جی دیکھاجا تا ہے لیکن افسوں ہے ہمارے میڈیار جس نے بھی میں یا کستان کی شبت تصویر پیش کرنے کی دحت فهيس كى المحي أيك ويرد حسال يسل جب لا مور مس عيسائيون كالستى جلادى كئ محى تب يهال يرجمي بيعدهم وغصه بإياجا تاتعا اور ایک وان جاری کلاس کے دوران پروفیسر صاحبے بوی يرجى كا اظهار كرت موت بات كى كه ياكتان من الليون كے كوئى حقوق بيس بيں ندعبادات ميں آزادى ہاس سے تو بہترے کہ تم لوگ ان سب کو ملک سے بی تکال دو جاری کلاس ميں ياكستان كي علق ركھنے والى صرف ميں بى تھى اور كوكمان كى بانوں سے خون كا دورانياس قدر برياك چرو بحى سرخ ہوگیا لیکن کچے بھی تھا وہ اس وقت استاد تھیں جن کا احرام

آنچل &نومبر & ۲۰۱۵م 32

مستقبل کے لیے جوارادہ کیا ہوا ہے اے پورا ہونے میں شایداہمی وقت کے کا کیونکہ میں ایے ملک میں ایک اسکول کھو لئے کا ارادہ رھتی ہول جوجد بدلعلیم کے تمام تقاضوں سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ عالمی پیانے پر بھی پوراار تا ہو، اسكول كمولنامير استعبل كحوالي فيخواب ب جواكراللهك رضا ہوئی تو ان شاء الله ضرور بورا ہوگا کیکن اجمی تبین ، اس میں تبھی بہت وقت باقی ہے۔اس کےعلاوہ پیجمی وضاحت کہ میں زىرىغلىم ۋاكىرزى طرح يېيىل كېوب كى كەمىس غريب بچول كو مفت یعلیم دینے کا ارادہ رفعتی ہوں کیکن ہاں پیخیال ضرور ہے كاسكول مين ان بحول كى مجيس فيصد كونه ضرور ركها جائے كا جہیں بغیر سی معاوضے کے باقی بچوں کے برابر کی تعلیم اور سپولیات دی جا تیں۔ الخفرید کدارادہ تو ہے اب اگر اللہ نے سی کی زندگی سنوار نے کے لیے مجھے وسیلہ بنانا جا ہاتو وہ اس مقصد من مير المتام راية آسان كرد سكا-كراجى سے سدرہ مرتضى يوچھتى ہيں كه مابناسي كل ميں

شائع ہونے والآ ب كاانسان في سيل الله ميں كا تا كي بہترين تقاس کی اسیاریش کہاں ہے لی کوئی سیاواقع تقایا تھ شیالی۔ پاری سدواں میں کوئی شک میں کیآج کے معاشرے میں ونیابسانے والے سندیادہ ونیامیں بسنے والوں کی خوشی کا خیال رکھاجاتا ہے اور پھر یک دجے کے دکھ می نصیب ہوتے ہیں۔"فی مبیل الله کے کردار بھی ای دنیا میں ہار عاد کردنظرا تے ہیں۔ بيافسان لكصنكاخيال محصابك دن بس بكر يمينجز چيك كريت موسئة يا جب مير فريندز ين وجودايك بهت بياري الركاري سيح يراهاال دن وه بحد بري كى كونكدان كالي كمريس ال شام وای صورت حال در بیش می اس کیداس نے مجھے تا کا كے محلے میں موجود ایک کھر کے بارے میں بتایا اور بیمی تکھا کہ بليزة بس يرضرور كوللسي تاكرسب لوك يرهيس اوران طرح كناجهور بحى دير مواى مقعد ك تحت من في محى لكهاج المدنتدب في بصدر لايس الشسيدعاب كدواميس

معافي من مودفياش عبيائة من-آپ كا دوسراسوال بين كرميت برآب كتنايقين رهيى میں آ ب کے خیال میں آیک رائٹر کو کیا ہر کہائی میں محبت کو موضوع کبیں بنانا جاہیے، تا کہ ہم ریڈرز اس نفسانعسی کے عالم سریاض کے ساتھ بھی بہترین کم

> محبت ہے محبت کے بغیرتو رشتہ زیادہ در مہیں چل سکتاب اب وہ سے بیس ہے۔ ر المان المان كول الله واوروي المرائل الماني كول الله واوروي المحالي المحالي المحالي المحالي المحالي

موضوع پرتکھیں اس ہیں بحبت کاعکس تو نظراً تا بی ہے لیکن اگر محبت سے مراد ہے آپ کی مردوزن کی محبت ہے تھے ہے تک اس موضوع يربهت زياده لكها حمياب اورلكها جارباب كيكن اورجعي عم میں زمانے میں محبت کے سوار میراخیال ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ میں معاشرتی مسائل کو بھی این قلم مے دریعے اجا کرکنا جابيان سے نبتنے يادوررے كى تدبير بھى ملكے سيك انداز من بتانی جاہے کیونکہ میراتو مانتا ہے کہ جس درخت کی زم شاخیس آسانی سے برطرف مرجاتی بیں بالکل ایس طرح تو عمراد کیاں جوميترك ياالف اسك بعديادوران عليم بحى يااكر بمارالكماموا روص التي بين ويدايك رائر ربهت بعارى وسدارى مولى ب مجروه ان مجے بیکے ذہنوں کوا سے فلم سے نکلے الفاظ کے ذریعے كس طرح أيك بخداور بالمعور وج عطاكمتا ب-العمري بجيان جب تمحمون مين السانوي دنيا كے خواب مجانے ليتي یں تو تعبیر عاصل کرنے کی وصل میں خود کوائی نادل یا تحریر کی سروئن ای مجھرای مولی میں جبکہ حقیقت ہے اس زیادہ مختلف ہونی ہے اور میں جا ہتی ہوں کہ قاریمن کو برگز افسانوی و نیامی وهكيلان حائ محبت يرتكعا جائ مراعتدال كماتهوا حقياط

كى ساتھى آ كى كى تى كى آپ كى كہاننوں يى آ پ كافورث كردار كون سايج؟

سدرہ ڈیئر میری کہانیوں میں موجود ہنے مسکراتے کردار مجے اس کے اچھے لکتے ہیں کہان کے مکا لمے قار میں کو بھی فریش کردیے ہیں البت کردارتو سارے ہی اجھے ہوتے ہیں۔ كيونكه بركباني كواي ميلي كباني سجه كالمصتى مول اور بركردارير بحر بورتوجه جمی دیتی ہوں۔

آپ كا اكلاسوال ب كررائيرز ميسب سے زيادہ دوك سے ہاورسب سے زیادہ خلص س رائٹر کو بایا؟ رائزدي مرى سے كى بات چيت ساكى ا ہونی می انتہائی خلص محبت کرنے والی اور بیاری سیاس کل کے ساتهاس رابط كوشايديان جيسال كزرطي بي عراب تك وای میلےروز والی اینائیت موجود ہے حیاء بخاری محی بہت اجھے اخلاق کی ما لک اورخلوص ہے بعر بور ہیں اس کےعلاوہ تنزیلے ساتھ بھی بہت اچی دوی می اللہ اس کے درجات بلند کرے ڈیئر محبت پریفین بھلا کیے نہ ہو کہ جب اس دنیا کا وجود ہی ہے ہیں۔ غرض پیر کہ بھی ایسی ہیں بس بیرارابط بہت زیادہ لوکوں

آنچل انهنومير ۱۰۱۵ انجل

نے میرے بچول کھروالوں اور میرے کے تعنی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ان تمام دعاؤں کونیوسرف آپ کے بلکہ جو بھی بیسطور بر صرباب ان مرحق میں دائی کرے قبول فرمائے آپ کی اور باقی تمام دوستوں کی دعا میں، تعرفیس اور بیب ویشز میرے لیے ایک سرمانی ہیں۔ یہاں رصرف اس کیے ہیں تھتی کہاس كالم كالمل مقصد آپ كے سوالات اور ميرے جوابات ہيں۔ أكرووسب يهال لكصناشروع كردول توبيكا كم مهينول كى طوالت اختیار کرجائےگا۔جوشاید مناسب معلوم ندہولیکن آپ سب کی للمني مونى دعاؤل كاليك ايك حرف ،حوصله افزاني بتعريف سب میں نے بری توجداوردھیان سے پڑھی ہے بے صد جزاک اللہ مارى آپ كى بهت فيورف اورسينتر رأئثر اقبال بانو آيا وہاڑی ہے بوچھتی ہیں کہ فاخرہ آج کل لوگ یا کستان میں رہ کر بیرون ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں وہال کی استوریز لھے ہیں اور تم وی بارہ سال سے اتلی میں رہ رہی ہو مرتم نے آج تک ایسا کیوں جیس موجا کہ بیرون ملک مااتلی کے بارے ميس كونى خوب صورت ى كمانى تكسو؟

اقبال آیا کاشار ہماری ان سینئر رائٹرزیس ہوتا ہے جوئے آنے والوں کے لیے اندھیرے رستوں میں ہاتھ میں چراغ کے کرکھڑ اہونا اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں جوآج کے اس نفسائنسی کے دور میں بھی دوسروں کو چھیے چھوڑنے کے بچائے ان کا ہاتھ تھام کراہے ساتھ کھڑ آگرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔اللہ تعالی آئیس جزادے اور بے صدخوشیوں سے

ازے آئیں۔

بیاری پایس نے آج سے شایدسات تھ سال پہلے ایک کہانی ماہنا ما جل میں ہی اسمی می " لکھے بڑھے ہوتے آگئ کہانی ماہنا ما جل میں ہی اسمی می " لکھے بڑھے ہوتے آگئ کو جو انوں ہیں تھا مر ان نوجوانوں کے لیے تھی جو پڑھے لکھنے پر توجودیے کے بجائے بس باہر جائے کو ہی زعم کی کا مقصد بجھتے ہیں پاکستان سے ان نوجوان کے اٹلی چینچے اور وہاں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نوجوان کے اٹلی چینچے اور وہاں ان پڑھ ہونے کی وجہ سے لیکن اب سے آئی سائل سامنے رکھ کراس میں ایک ساجی کھتے کو اضایا تھا لیکن اب سے اس برجی بچونکھوں کی بس آپ کی دعاجا ہے۔
اس برجی بچونکھوں کی بس آپ کی دعاجا ہے۔
اس برجی بچونکھوں کی بس آپ کی دعاجا ہے۔
اس برجی بچونکھوں کی بس آپ کی دعاجا ہے۔
(ان شاء اللہ باتی آئی تعدوماہ)

9

کے شوہرآپ کی تحریریں پڑھتے ہیں؟ مہیں سدرہ! میرے ہز ہینڈ کوتو کتابوں کے مطالعہ کا کوئی خاص شوق نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے البتہ ابو نے میری ایک تحریر'' میں کلیاں داروڑا کوڑا'' پڑھی تھی جو قیام پاکستان ہے متعلق تھی اور خوب سراہا بھی تھا باتی اسٹور پر تو میرا خیال ہے نہیں پڑھیس ہاں مرابومیری کاملی ہوئی تعین اور حمد یہ کلام ضرور پڑھتے ہیں اور خوب تعریف کرتے ہیں۔

کنعت اور حمد لکھنے کا روحائی وصف مجھے ابو جی ہی کی طرف سے ملا ہے۔ ماہنامیہ کچل میں نعت اور حمد موجود ہوتو ابوخود نون کرکے مجھے بتاتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں۔

آپ کا آخری سوال یہ ہے کہ فیس بک نے جہاں ایک رائٹر کو اپنے فینز سے قریب کردیا ہے وہیں پر فینز میں جملسی مجمی پیدا ہوئی ہے تو کچھٹی پڑھنے والی بچیاں تک بھی کرتی ہیں اوٹ بٹا تک والی جبتی ہیں آپ کا ایسا کیا تجربیدہا؟

یہ ہے کہ میں بک نے رائٹر زادر فیمز کواکٹ دہرے ہے قریب کردیا ہے۔ تک کرنا تو میں بیں کور پوچھتی ہیں تو آپ کوتو کرآ ہے بچھے ان باکس کرتی ہیں کچھ پوچھتی ہیں تو آپ کوتو معلوم بیں ہے کہآ ہے میلے بھی آٹھ دی از کیوں نے بالکل بہی میں کیا ہے ہاں بچھے معلوم ہے کیونکہ میں نے وہ تمام بڑھے اس لیے اس میں بیج کرنے والا کا بھلا کیانصور؟

بلک میں اس بات بر بہت ذیادہ کئی فیل کرتی ہوں کہان سیجو کا جواب بیں دے بالی اوراکٹر اوقات و کو جی ہیں بالی کی کی سیجو کا تعداد بہت ذیادہ ہوتی ہے لیے تعرارین تعداد بہت خواب کے تعداد بہت بالی کی گرفتور اساجواب سول کا گرفتی ہمیں تا کر کہا ہے جا کہ کا تعداد ہمیں جانے کی خواہش رکھتا ہے تعراد ہوں کی اتفاقی ہوتا ہے قیدہ اسے لیے جمل کی اوقت ہے بالی کہ دیتا ہیں ہوجود اربول کھر بول کی آبادی میں اندی کا دو تیا ہی ہوجود اربول کھر بول کی آبادی میں اندی کی خواب کی از اندی کی اندی کی دو تا اندی کی دو تا اندی کی اندی کی دو تا اندی کی تعداد ہوں کی بالی کہا ہوں کی اندی کی اس موجود کی اوقت ہوتھی ہوں گرائے کی کہا کہا گو گا کہا گا کہا کہا گا کہا ہوگا کہا گا کہ کہا گا کہا گ

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ء 34



خود اپنی آگ میں جاتا کہاں سے پرائی آگ میں جاتا رہا میں پرائی آگ میں جاتا رہا میں میری تو جیت بھی ہار ہی تھی خود اپنے آپ سے لڑتا رہا میں خود اپنے آپ سے لڑتا رہا میں

" بجھے نہیں معلوم تھا اگر محبت دل میں گھر کرتی ہے تو این نے نے اس طرح مضبوطی سے گاڑھ دیتی ہے کہ جب جانے لگتی ہے تو سارا وجود اور اس کی ساری تو انائی ا کھاڑ کر اسے ساتھ لے جاتی ہے۔ میں کچھ مگان کچھ بدگرانی میں محبت کے بروں کو پھڑ بھڑاتے ہوئے د کچھ رہا تھا۔ میں نہیں جانی آگروہ بے بی تھی ایکھا ور مگر میں اس لمح میں نہیں جانی آگروہ بے بی تھی ایکھی اور حد قید ہوکر رہ گیا اور محبت کہیں بہت دور نگل گئی۔ جیسے کوئی راستہ بھول جائے ہاں شاید محبت رستہ بھول ہی گئی تھی اور حد تو بیتی کہ جیسے بھی کچھ اور برنہ تھا۔ اور وہ سب خاموتی میں اس کے ساسے بیٹھا یول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموتی میں اسے بیٹھا یول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموتی میں اسے بیٹھا یول رہا تھا۔ اور وہ سب خاموتی

"معبت ال محول میں ہوتی ہے جب سائس سائن ہوتی ہے وہ لیے جب وقت رکتا ہے اور ہر شے ہم جاتی ہے اسے بہتر واقعی ہم جاتی ہے اپنے فقط ایک احساس ہوتا ہے گر بہتے بیں واقعی ہم جاتی ہے یا بیفقط ایک احساس ہوتا ہے گر مجھے لگا تھا ہے دنیا رک کئی ہواور میں لمحوں کی گنتی کرتا رہا اعداد وشار میں کوئی غلطی نہ ہوجائے سو ایک کمنے کے ہزارویں جھے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی گنتی ہزارویں جھے میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات کی گنتی باری ہے جوشار ہیں ہوا۔"

ے سننے کے بعد حرت ساسد کھدای گی۔

۔ ''اور تمہیں واقعی دانیہ سے محبت تھی؟'' وہ بولی تو اسے اپنا لہجہ خود اجنبی لگا تھا۔ اشعال حیدر نے اس کی طرف و کیکھا اور مسکرادیا' اسے اپنے سوال کے بوجھے جانے پرخود شرمندگی بی محسوں ہوئی تھی۔ برلن کے اس دیسٹورنٹ میں زیادہ لوگ ہیں ہے۔ وہ شام بہت عجیب سی تھی یا اسے عجیب می تھی یا اسے عجیب می تھی۔

"ایلیاه میر، آنی کانٹ بلیوتم اب بھی اتن ہی بدھو ہؤ لیکن تم اپنے نام کا ایک ہی ماسٹر پیس ہو۔ تم جیسا کوئی نہیں .....تم یونیک ہو۔ "وہ سکرار ہاتھا۔ تنہیں .....تم یونیک ہو۔ "وہ سکرار ہاتھا۔

" بجین معلوم تفاحمہیں یا نے سال مہلے جس حالت ہیں واپس بھی کیمیس ہیں جھوڑوں گائم جھے ای حالت ہیں واپس بھی ملوگی۔ "وہ کافی کاسپ لیتے ہوئے مسکرایا۔اوروہ بحل کی ہوگیا۔ کی موکراس کی طرف سے نگاہ ہنا کر شفتے کے یارد کھنے گئی۔ بھراس کی طرف روال ہنا کر شفتے کے یارد کھنے گئی۔ بران شہر میں زندگی روال دوال تھی اوروہ نہیں جانتی تھی آج ایک کمیے میں ہر طرف زندگی روال وہ خود کو بہت نارل ظاہر کرنا جاہتی تھی جسے اس اجا تک موال ما ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک کے میں ہر طرف دو خود کو بہت نارل ظاہر کرنا جاہتی تھی جسے اس اجا تک ما ادا قات بروہ جیران نہیں سر راہ تو کوئی بھی ل سکتا ہے؟ وہ طاقت بروہ جیران نہیں سر راہ تو کوئی بھی ل سکتا ہے؟ وہ طاقت میں میں سکتا ہے؟ وہ

آنچل انومبر 1018ء 36

" بحمین دیکی کر مجھے بھی جیرت ہوئی۔ ویسے کافی بدل گئی ہوتم۔ "وہ اسے بغورد کیمنے ہوئے مسکرایا۔ " بدل کی ہوں؟" وہ چو تکتے ہوئے اسے دیمنے گلی۔ " یومین کی کھادر بجیب ہوگئی ہوں؟" وہ سکرائی۔ " مشاید……" اشعال حیدرنے مسکراتے ہوئے شانے

اچھاہیے۔ "ویسے جیسی آج ہو دلی اگر پانچ سال قبل کمپیس میں ہوتیں تو کچھ عجیب نہیں تھا کہ مجھے تم سے محبت ہوجاتی۔" وہ مسکرا دیا۔ادرایلیاہ میر نے بس اے خاموثی سے دیکھاتھا۔

"ایسے خاموثی سے کیاد کھے دبی ہو؟ تمہیں یقین ہیں ہے کہ کیا جھے تم سے محبت ہو سکتی تھی؟" وہ سکرایا۔اورابلیاہ میرکووہ وہی پارٹی سال کیل والا اشعال حیدر لگا تھا۔اس کی آسکھوں میں ویسی ہی شرارت تھی اور وہی لا ابالی وہ بے فکر تھا جیسے اسے زمانوں سے مجھ سروکار نہ تھا اور وقت پر جیسے اس کاکل اختیار تھا۔وہ جانے کیوں مسکرادی۔

"کیوں کیاہوا؟"اس کے سکرانے پردہ بولا۔
"تمہارا انداز آئ بھی اتا ہی بے فکر ہے جیسے جہیں زمانوں سے کوئی سردکار نہیں اور جیسے وقت پر تمہیں کمل اختیار ہے! اشعال حیدر کر شاید زندگی کلیوں مفروضوں پر بہیں گزرتی اعدادہ تاریخی بھی کام بیں آتے اور تدبیریں رائزگاں جاتی ہیں۔ ضروری بیس جیسا ہم سوچیں ویسا ہو بھی ہوتا ہے جیسا قباس کیا ہو اور سرسماری ہے بر تساید بہت جیسے وہ اسے جاری تھی کہ بل کے بیچے ہے بہت سایائی گزرچکا اسے جناری تھی کہ بل کے بیچے ہے بہت سایائی گزرچکا ہے۔ وہ خاموی سے اسے دیمنے کا تھا کھر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرائی۔ جیسے وہ سے دہ خاموی ہے۔ ایکیاہ میر سکرادیا۔

مهدوه وي مع المعلى المرادية الماركرياتي الكاركرياتي "
دو چونك كرد يكف كلى ويوزكرتانو كياتم الكاركرياتين؟ الى بات كرے كا۔ اوراشعال حيدرا يے مسكرايا جيكوئی الى بات كرے كا۔ اوراشعال حيدرا يے مسكرايا جيكوئی الى بات كرے الى بات كرے الى الى كائل كوكلول كرد يكھنے كلى وجيے الى الى تذكرے كو خير باد كرد ينا جا ہتى ہواوراس لمھے كے اس تذكرے كو خير باد كرد ينا جا ہتى ہواوراس لمھے كے الى تذكرے كو خير باد كرد ينا جا ہتى ہواوراس لمھے كے

ہو۔ ہرطرف سے ہم جانتی ہو جب ہم کیمیس میں تھے تو مجھے تب بھی تہیں و کیوکراتی ہی جیرت ہوتی تھی۔'' ''ہاں جانتی ہوں اورتم تب بھی یہی کہتے تھے ایلیاہ میر اتنی بے خبر ندر ہا کروکسی دن کھوجاؤگی اور تہیں دنیا کا کوئی مائیکروسکوپ ڈھونڈ نہیں یائے گا۔'' وہسکرائی۔ مائیکروسکوپ ڈھونڈ نہیں یائے گا۔'' وہسکرائی۔

"اورتم واقعی کھوگئی ....."اس کی بات کاٹ کروہ تیزی سے بولا اوراس کے انداز میں جیرت تھی۔"تم ایسے کیسے کھو گئی ایلیاہ میر؟ تم نے آؤ کوئی رابطہ بی نہیں رکھا بجھے اندازہ میں تھا تم ایسے کم ہوجاؤ گی۔" وہ جیرت سے پوچھ رہا تھا اوروہ پرسکون انداز میں مسکرار بی تھی۔

"میں کھوئی نہیں تھی کہ بری ہوگئی تھی۔ کھونے والے کو خبر نہیں کھوٹی کہ ان کے تعاقب میں کتنی آ دازیں آتی ہیں میں کتنی آ دازیں آتی ہیں میں کتنی آ دازیں آتی ہیں میں کھوٹانہیں جا ہی تھی شروع کے دنوں میں سب کے ساتھ را بیلے میں تھی مگر پھر اچا تک زندگی بدل سب کے ساتھ را بیلے میں تھی تہمی وہ چونکا تھا۔

میں کئی۔ "وہ کہ کراب میں تھی گئی تھی تہمی وہ چونکا تھا۔

میں نے سر ملکے سے انہم اری شادی ہوگئی ؟" ایلیاہ میر نے سر ملکے سے انہماری شادی ہوگئی ؟" ایلیاہ میر نے سر ملکے سے

انکاریس ہلایا اور سکراتے ہوئے اشعال حدد کودیکھا۔
"شادی تو تم کررہے ہے تا؟ پوری طرح تیار تھے۔
بس کھوڑے پر چڑھنے کی کسریاتی تھی۔ پھراچا تک کیا ہوا؟
دانیہ خان نے اچا تک سے ارادہ کیے بدل لیا؟ محبت کرتے تھے ناتم دونوں ایک دوسرے سے محبت ایے اچا تک سے کیے اور کے بیااور ایک سے کارڈ بغورد کھے پھر برد بردایا۔
کارڈ بغورد کھے پھر برد بردایا۔

"تمہارے وزینگ کارڈ پرتو مسٹرکامران جنوئی درج ہے؟ بیکون ہے؟" اشعال حیدر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

"مسٹرکامران جنونی ہمارے فنائس ہیڈ ہیں۔ ان کی وہ چونک کردیکھنے گئی۔ جینے اسے
واکف کی طبیعت اچا تک خراب ہوگئ تو ایر جنسی میں آئیں ایسی بات کرے گا۔ اور اشعال ح
ہا پیلل جانا پڑ گیا' کمپنی کاسی ای او ہونے کے ناطے یہ سمسی کوچاروں شانے چت کر۔
فرے داری میری بنی تھی سو مجھے اس میٹنگ کے لئے آنا میر نظر چرا کرساھنے پڑی فائل کوکا
مراب مجھے ہیں معلوم تھا یہاں آپ ہوں گے۔"وہ سکرائی۔ اس تذکرے کو خیر باد کہد دینا چاہ

آنچل انومبر ۱۰۱۵% و ۲۰

تشلسل کوټو ژ دیناچا هتی تنمی میمرده اس کی جانب بغورد یکمتا معاکب انتها

ہوا ہدرہ ہا۔
''آگروقت کی بض تھم جائیں تو تم کسی لمعے کے تسلسل
کوتو زمیں پاؤگی ایلیاہ میر 'عمر میں نے زمانوں کو بھی اپنی
گرفت میں لینے کی بیس ٹھائی۔ شاید میں جا بتنا تھا کہ تم آگر
جو بے خبر ہوتو غافل رہو۔ کیونکہ بھی بھی تغافل کا لآ مد ہوتا
ہے باخبر ہونے سے کہیں زیادہ۔'' وہ سکرارہا تھا اور وہ جیسے
اس کی آ مجھوں میں و کھنا نہیں جا ہتی تھی۔ نگاہ جھکائے
فائل کو تھوں ہے جارہی تھی۔

"ایلیاه میرتنهیں مجھی محبت نہیں ہوئی؟" اشعال حیدر احاکت فاکل اس کے سامنے سے اٹھا کر یوں ہی دیکھنے لگا اعماز سرسری تھا محروہ اس کے چہرے کو بغورد کیدرہا تھا۔ ایلیاہ میرسرا ٹھا کراہے دیکھنے لگی۔ وہ کمزور پڑتانہیں جاہتی تھی۔ مجھی پراعتماد نظرا نے کی کوشش کرتے ہوئے مسکرائی۔

"وو برانے دوست جب ملتے ہیں تو ہاتیں ہمی ختم ہونے میں نہیں آتیں کر میں چاہتی ہوں اب ہم کام کی بات ہمی کرلیں۔ تنہاری کمپنی بچاس کروڑ بورو کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ ہے نا؟ ہم اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں۔" وہ اپنی طرف سے کمل براعماد وکھائی دینے کی کوشش کرتی ہوئی بولی مگروہ جانے

ئیون مسکراتارہا۔ وہ شام کچھ بجیب ی تھی۔ مسلسل بھیکتی ہوئی شامیں آو کئی بارد یکھیں تھیں اس نے برلن میں تمراس شام میں جیسے کوئی اسرار تھا کوئی بھید تھا وقت کیسا اسم کرنے پر تلا تھا.....یا ایٹے اندر کیا اسرار دکھتا تھا وہ نہیں جائتی تھی تمراس شام جب وہ میننگ برخاست کر کے لوثی تو بہت انجھی ہوئی تھی۔

وہ اشعال سے زندگی میں بھی ملنانہیں جاہتی تھی کون کی گھڑی تھی جب اور اشعال سے زندگی میں بھی ملنانہیں جاہتی تھی کے اس کا میں کھڑی تھی جب ایسانی قصد کیا تھا اس نے جب وہ کمیس میں چھڑر ہے خواہش کھی تم تو بیٹا ہر سے تھے تو اس کے بیٹنے کی خواہش نہیں کرے گی تھر کے باتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔

عیا ہے گی بھی این کے بلٹنے کی خواہش نہیں کرے گی تھر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔
وقت جس ہے بھی بھی جیران کن موڑ پر وقت کی نبش تھے ۔
ایسے مرتب کہیں جم

آنچل اومبر ا۱۰۱۵،

جاتی ہیں اور اس سے آئے ہوج مجمی ہیں یاتے۔وہ وز کی میل پر بے دھیانی سے بلٹ میں جی جا رہی تھی جب می نے اسے محورا۔

بسب المياؤ تم ابنا و ترفعيك سے نبيس كرد بيں؟ "مى كے كہنے بروہ چوكى اور سرنى ميں ہلايا۔

ر بھی ہوا تم محک تو ہو؟ "ممی نے اسے تشویش سے دیکھا تبھی ان کو مطمئن کرنے کے لئے دہ مسکرائی۔ دیکھی نے دہ محد زادہ محد کر نہیں مرمی اشام میں مسئلے تھی ،

"مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے می شام میں میننگ می عائے کے ساتھ مجھ اسٹیکس کھالیے تھے۔ آپ بلادج فکر مت کیا کریں۔ "اس نے بچے بحرکرمنہ میں ڈالا۔

مت کیا تریں۔ اس نے کی بیر ترمند کی والا۔ "بریانی کافی اسپائسی پکائی ہے۔ حمیدہ کے ہاتھ کی تو مہیں گئی۔"

" مناآ ئی تھی۔ای نے مددی تھی میدہ کی۔" " مناآ ئی تھی اورڈ نر کیے بناچلی ٹی؟" وہ چوکی۔

"اس کی ساس سر جیوں ہے بھسل جانے کے باعث زخی ہوگئی تعین سواسے جانا پڑا شادی کے بعد بھی تو ہوتا ہے۔لڑکیوں کی اپنی زندگی میکے میں نائم کر ارنا جیسے انمکن موجاتا ہے۔"

ہوجاتا ہے۔'' ''اٹس آل رائٹ می! آپ ہی تو کہتی ہیں لڑکیوں کی اصل زندگی شادی کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔'' وہ مسکرائی۔''بائے داوے ثنا کی ساس زیادہ زخی تونہیں ہوئیں؟''

" بنہیں پاؤل میں موج ہے محرتم جانتی ہو تناجب بھی یہاں آتی ہے بیچھے ہے ایسی کوئی کال ضرور آتی ہے۔ میں توانی بچی ہے بات کرنے کوئرس جاتی ہوں۔" " تو آپ مجھ ہے بات کرلیا کریں تا۔"

"تمہارے پاس کہال وقت ہوتا ہے ایلیاہ۔ جانے کون کی گھڑی تھی جب میں نے تمہارے بیٹا ہونے کی خواہش کی تھی۔ یم توبیٹا بن کئیں ترمیں نے اپنی ایک بیٹی کو کھودیا۔"می بہت افسردہ دکھائی دی تھیں۔ ایلیاہ نے ان کے ہاتھ پرہاتھ رکھ دیا۔

"ايےمت كہيں مئ ميں نے وہى كياجواس كمرك

سب سے بری بنی کا فرض تھا۔ بیٹا بیٹی سب ایک جیسے ہوتے ہیں می اولاد پراہے والدین کی قیصے داری اس طرح عائد ہوتی ہے جاہدہ بٹا ہویا بٹی۔ اگرآج کوئی بیٹا بھی ہوتا تو وہ بھی بابا کی وفات کے بعدا بی ذیصداریوں کو بورا كرر با موتا- ثناءُ دعا يريش جهدے چھوني ميں جن ير ذ مداريون كابوجهيس والاجاسكا تفار مرجمے خوشى ب میں نے اپی ان و مے دار ہوں کو پورا کیا آج اسے کھروں

يل خوش بين اور .....!"

المورثم ايلياه.... تنهاري زعد كى كاكيا؟ تنهار باباكي اما تك أو الله ك بعد جو بوجه تمهار كا عرص مرآن مرا اس سے تباری اپنی زندگی ختم ہوگئے۔ مجھے قلق تھا کوئی بیٹا مبین ماں میشہ بینے کی خواہش کرتی ہے اور میری بھی ہے خوابش می مرآج مجھے انسوں ہے مجھے الیی خوابش كرنا میں جاہے می ۔ قدرت نے مجھے جنادیا بیٹا اہم جبین اولا ونیک ہونا جاہے۔ بنی ہو یا بیٹا اپنی ذے دار بول کو بس اشاناجا سامؤتم نے جو کیا ہے شاید کوئی بیٹا ہوتا تو وہ محی حبيل كرتا-" ممي كي آعمول مين في آعمي محل اللياه مير نے ان کے نسوائی پوروں پرچن کیے تھے۔

"مب المجمع سے ہوگیا ہے کی آپ کوس بات کا افسوس باب؟ وه مي كوكهانا كملانے لي تفي

" تهارا كمرآ بادنبين ايلياه! مجصاس بات كا افسوس ہے۔ان پانچ سالوں میں تم نے خودکوا بی خوشیوں کوجس طرح اکنورکیا ہے جھے اس کا افسوں ہے جس طرح تم نے سب کی خوشیوں کے لیےخود کے امام دسکون کو ج ویا مجھے اس کے لیے افسوں ہوتا ہے۔میرے کیے میری جاروں بٹیاں برابر ہی مرمیری خواہش ہے میں مہیں اے کم كاديكمون\_جس طرح دعا بريشے اور ثناخوش بين-"مى نے اس کا ہاتھ رو کا اور وہ خوانخو اہسکرادی۔

كاكياب بوجائ كيد شادى موناكيامشكل ٢٠٠٠ وه كى مواسكرار باتفار

READING

کی اتنی پروانا کیا کرتیرے آسمن کی چڑیاں ہیں۔ دیکمنااڑ جائيس كى ايخ آپ ايك دن "وه نانو كانداز ميس بولى اور می مسترادی تھیں۔

ال محض كے سامنے كورے ہونے كوده كوئى معمول واقعة قرار دے كر بعول جانا جا مي تھى محر وقت اس كى نفى كرني برنكا تفاروه آفس مين مى جب اشعال حيدركى كالآتى\_

"کیا ہم Heising میں لی سے ہیں؟"اس کے يو چھنے پروہ فورى طور پر محضيل كهديائى يائى يائى دہ محر بولا۔ "اوکے میں انتظار کررہا ہوں۔" وہ حتی طور پر فیصلہ سناتا ہوا پولا۔

"اشعال حيدرا البحى مجھے بہت كام ياور....!" " بجهاميد بتم ضروراً وعى اور ميس مهيس ليسار رما مول؟ " مكرده ا نكار ينف كوتيار تبيس تفا ايلياه مير كوده يحويش بهت مشكل لك دى كى-

"اشعال كام زياده باور ..... جم كل بل ليستريس-ایما کیاضروری ہے؟ اگر پر دجیکٹ کو لے کرکوئی مسلہ ہے تومیرے منجرے ل او "وہ بولی سجی وہ اس کی بات کاف كرتيزى سے بولا۔

"آل رايد! من تهارية فس آجاتا مول" وه فيصله كن انداز بيس بولا تقاـ

"مبيس!" وه تيزى سے بولى۔"او كے تعيك بيس Heising آ جاتی ہوں۔"اس نے کہا اور اشعال حیدر مطمئن ہو گیا۔

و کوکرل... . مين انتظار كرد بابول "كال كاسلسله منقطع موكياتفا

اللياه ميركتني دريفاموثي سيفون كوديمتي ربي تحي "میں خوش ہوں می میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شادی ور بعدوہ اس کے سامنے می اوروہ اسے اطمینان سے دیکھتا

"ايلياه مرتم آم بزارتو بميشه يتمين آئي نؤمكر ا نانوکهان بن؟ ابھی ہوتیں تو کہتیں تائیہ پیت بیٹیوں اب کیابات ہے خود سے بھی کتر اکر گزرنے کی ہو؟" اور

آنچل &نومبر ۱۰۱۵ % و 39

اس نے فورامرانکاریس ہلایا۔

"ایسا کمونیس ہےاشعال حیدر میں مس میں گئی۔ کیا بچینا ہے؟ ہم بھی بعد میں بھی مل سکتے تصداتنا ضروری نیس تفاابھی ملنا۔"وہ ڈائنی ہوئی بولی محروہ اس کی ڈانٹ بن کرمسکرادیا۔

"ایلیاه میر! اتن الجعنول میں کیوں کھر رہی ہو..... معاکیاہے؟ بیابحنیں پہلے ہے ہیں یاان کی وجد میراآ نابنا ہے؟" وہ جیسے اسے جا پختی نظروں سے دیکھ دہاتھا۔ "میری الجعنوں کا باعث تم نہیں ہو اشعال حیدر' میرے زمانوں کا تمہارے زمانوں سے کوئی واسطہ یا کوئی

سردكاربيس-"ده پراعتاداندازيس بولي-

" تمہارے زمانوں کا واسط میرے زمانوں سے ہیں باعدہ کر ہوسکا ایلیاہ میر کیونکہ تم اینے زمانوں کو ہوتی میں باعدہ کر المماریوں میں بند کردھنے کی قائل ہو۔ اگر کوئی ربط بن بھی سکتا تو تم دہ ربط بنے نہیں دیتی۔ جس طرح تم نے استے سالوں تک خود کوسب سے العلق رکھا وہ تمہاری آ تکھوں میں خوف کو فطا ہر کرتا ہے۔ میں وہ خوف تمہاری آ تکھوں میں دکھی سکتا ہوں ایلیاہ میرے وہ اسے جماتے ہوئے بولا ایلیاہ میرے پاس جیسے اس کیے کوئی الفاظ نہیں تنے۔ اشعال میرک پاس جیسے اس کے کوئی الفاظ نہیں تنے۔ اشعال حیدد کی طرف سے نگاہ کھی کراس نے ایک گہری سائس حیدد کی طرف سے نگاہ کھی کراس نے ایک گہری سائس کے کرچیے خود کو مطمئن کیا تھا اور پھر بولی تھی۔

"اشعال حيدرتم جس وقت كى بات كررہے ہووہ زمانے بہت چيچے چھوٹ گئے ہيں کہيں ہيں ان زمانوں میں پلیٹ كرواپس جانے كاكوئی ارادہ نہيں رکھتی كيونكهان زمانوں ہے ميراكوئی واسط نہيں تھا۔" وہ مدھم لہجے میں بول رہی تھی۔

برق برائی در در الکتاب اگرتمهار برگزرے دن تمهارے آئے کے دروازے پر دستک دیتے ہیں؟ کس بات سے خوف زدہ ہوایلیاہ میر؟"وہ جانے کیا جمانے کی کوشش کردہا تھا۔ وہ پراعتادی سے اس کی طرف دیکھرہی تھی۔ تھا۔ وہ پراعتادی سے اس کی طرف دیکھرہی تھی۔ میرے گزرے دول میں ایسا کچھے نہیں ہے اشعال حیدہ جسے بیجھے بید کر

دیکھنے ہے ڈرٹیس لکتا تمریش ایٹے آج بیں جینا جاہتی آفس بین تھی ہے ہوں۔جو لیے گزرجاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت باتی تہیں اسکتے تھے۔ اتنا رہتی۔میرالمحد موجود میراسب کچھ ہے۔میرایفین میرااثا ہے بولی محروہ اس کی ہے۔"وہ کمزوز نہیں بڑنا جاہتی تھی۔اشعال حید اسے خاموثی ہے۔ کچھ دیرتک دیکھیاں ہا پھر سکرادیا۔

رہتی۔ میرالحد موجود میراسب کی ہے۔ میرایقین میرااثاثہ
بس بہی ہے۔ وہ کمزور نہیں بڑنا چاہتی تھی۔ اشعال حیدر
اسے خاموثی سے محمد برتک و کلمنار ہا پھر سکرادیا۔
"تم بدل کئی ہو ایلیا میر! تمہیں جموث بولنا آگیا ہے۔ ہے۔ تم ہواؤں سے چھینے کافن سکھی ہو ہواؤں کی خالفت کرنے گی ہو۔ تہ ہیں ہواؤں کے خالف چلنا آگیا ہے۔
تم خود نہیں جانتی مرتم اب رخ بدل کر چلنے گی ہو۔ وہ اس کی طرف سے دھیان پھیرکر کافی سے سے لینے گی تھی۔

اشعال حیدراسے خاموتی سے دیکھتا رہا تھا۔ بھی وہ پرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ پھر آ 'منگی سے یولی۔

"میال بران میں کیا شے کھینج لائی تہمیں؟ تم تو عالبًا انگلینڈ میں شے ایک کہیں تم یہاں دانیے خان کو تلاشے تو نہیں آئے؟" وہ جیسے اس کی بولتی بند کردینا جامتی تھی۔ اپنی دانست میں اس نے اشعال حیدر کی کمزور بیش پر ہاتھ رکھا تھا۔ محردومری طرف رک ایکشن بہت مختلف تھا۔ وہ مسکرا رہاتھا جیسے اس کے کے کی فئی کررہا ہو۔

المجالات ال

"دانیوخان جہیں بھی تو آئی بی تزیر بھی نا؟ بلکہ تہارے دل کے تو محمد یادہ قریب تھی وہ؟ تھی کہیں؟ "وہ سکرائی۔ "ویسے بھی بھی میں ان دنوں کوسوچتی اور سکراہت اپنے آپ میرے لبوں پرآ جاتی تھی کچھ زیادہ بے دقوف تھے ہم۔ "وہ ہرشے معمول پر ظاہر کرنے پر یعند تھی۔ ہم۔ "وہ ہرشے معمول پر ظاہر کرنے پر یعند تھی۔

. بحصے پیچے بلٹ کر چرے پا کرگزراتھااوروہ اپنادھیان پیر کردوسری ست آنچل ﷺ نومب ۱۰۱۵ م ۵۵

PAKSOCIETY

PAKSOCIETY1 f

وم بروقت برماه آپ کی دایز برفراجم کرنے ایک رہالے کے لیے 12 ماہ کازرسالانہ (بشمول رجميز ذ ذاك فرج) باکتان کے ہرکونے ین 700رو ہے افریقة امریکا کمینیڈا آسٹریلیااور نیوزی لینڈ کے لیے 5000 روپ (ایک ناخ منکوانے) 6000 روسية (الكثّ الكُ مَكُواتِ في ير) میڈل ایٹ ایٹیائی کورپ کے لیے 4500 (ویک ناته منکوانی ) 5500 رو ب (الك الك مواتي) رقم دُيماندُ دُارفَتُ مَنِي آ رُ دُرْمَنِي كُرام ویسٹرن یونین کے ذریعے جیجی جاسکتی ہیں۔ مقامی افراد دفتر میں نقداد ائیگی کرسکتے ہیں۔ رابطه: ظاہراحمد قریشی 🚾 8264242 ہے اُفی گروسیہ آفسیب کی کیشز ت استر: 7 نستريد جميز عبدان أرون دو دراي. ا فون مرز: 4922-35620771/2 aanchalpk.com aanchalnovel.com Circulationn14@gmail.com

و بیھنے ہی ۔

" تنہارا چبرہ اب بھی ویبا ہی کھلی کتاب ہے المیاہ میر'
اس کے تمام اوراق پلنے بنا میں اب بھی سب ایک لمح
میں را ہ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں کہ س صفحے پر کیا درج
ہیں عادت ہے خود کی فی کرنے گی۔ یہ بات تم خود
ہمی جانتی ہو گر مانتی نہیں۔' جانے کیا ہوا تھا کہ وہ ایک
لمح میں بیک کا ندھے پر ڈالتی ہوئی آخی گراس ہے بل کہ
وہ سرعت سے وہاں ہے نکل جاتی اشعال حیور نے اس کا
ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ بے کی سے اسعد کیھے گی تھی۔
ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ بے کی سے اسعد کیھے گی تھی۔

" میرادم یہاں گھٹ رہا ہے اشعال حیور۔ میں کھلی
فضا میں سائس لینا جائی ہوں۔' وہ جیسے یہاں سے
فضا میں سائس لینا جائی ہوں۔' وہ جیسے یہاں سے
فضا میں سائس لینا جائی ہوں۔' وہ جیسے یہاں سے

ا پائک ملے جانے کاریزن بتارہ کھی۔
''او کے ٹھیک ہے ہم ہاہر چلتے ہیں۔' وہ رقم پلیٹ
میں رکھ کراٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی ہم آگیا۔وہ
اس خنک شام میں خاموثی ہے چل رہی تھی۔اشعال
حیدراس کے ساتھ خاموثی ہے چلنا ہوا اس کے چیرے
کے بیادی کی ساتھ

ر برر بیار ہی ہیں بس خاموثی تھی ادر خاموثی میں جیسے بہت سے بھید متھے مگردہ دونوں خاموش تھے۔اشعال حیدر جیسے اس خاموثی کا سبب جانتا تھا تبھی اس خاموثی کے جمود کووڑ تانہیں جاہتا تھا۔

"تم دانی خان کے ساتھ کیوں نہیں ہواشعال حیدر؟"
اس نے کیدم پوچھا بنااس کی طرف دیکھے۔اشعال حیدر کے لیے بیسوال غیرمتوقع تھا۔ وہ سمجھا تھاوہ کوئی اور بات کرے لیے بیسوال غیرمتوقع تھا۔ وہ سمجھا تھاوہ کوئی اور بات کر ہی یا خاموثی کو برقرار رکھے گی مگر وہ وانپوخان کی بات کر ہی ہے۔اشعال حیدر نے فوری طور پرکوئی جواب نہیں دیا۔وہ اشعال حیدر کی خاموثی براس کی طرف و کیمنے مہیں دیا۔وہ اس کی طرف سے نگاہ پھیرکراس کے ساتھ قدم کی ۔وہ اس کی طرف سے نگاہ پھیرکراس کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر چل دہ اتھا۔

ے قدم الا کرچل رہاتھا۔ ''تم تو بہت ہو لئے کے عادی تنے نااشعال حیدر..... آج کیا ہوا؟ تمہارے لیے لفظ بھی کم نہیں پڑتے تنے پھر آج تم میں لیے لئے کا ہنر کہاں گنوا آئے؟ وانیہ خان کے چلے

آنچل&نومبر&۲۰۱۵ء 41

خنک شام میں اچا تک ہی کوئی الاؤد ہکا تھا۔ بارش میں کی شعطے نے سارے وجود کو اپنی لیبیٹ میں لیا تھا اور وہ آ تکھیں کھول کرسرا تھا کراہے دیکھنے کی تھی۔ نظروں میں سردمبری تھی اوروہ نگاہ چرا گئی تھی۔ وہ اس شخص کی آ تکھوں میں جیسے ایک بل کو بھی دیکھنے تھی۔ وہ بغوراس میں جیسے ایک بل کو بھی دیکھنے تھی۔ وہ بغوراس کی ست و کھر ہا تھا۔ مگروہ سرعت سے اس سے دور ہوئی تھی اور جبل سے انداز میں نظریں پھیر کر دوسری ست و کی تھی اور جبل سے انداز میں نظریں پھیر کر دوسری ست و کی تھی اور جبل سے انداز میں نظریں پھیر کر دوسری ست و کی تھی اور جبل سے انداز میں نظریں پھیر کر دوسری ست و کی تھی اور جبل سے انداز میں نظریں پھیر کر دوسری ست میں اور جبل سے انداز میں نظریں پھیر کر دوسری ست کھی ہے۔ جبسے کوئی واسطہ نہ ہو تا کوئی رابطہ کھڑے دی ہے ہے۔ جسے کوئی واسطہ نہ ہو تا کوئی رابطہ دونوں بھیگ رہے ہے۔

"سووییر وی در؟ (So where we were)" وه جیسے اس کمنے کے سردین یاطلسم کوتو ژنا ہوا بولا تھا۔ لبول پر دوستانہ مسکرا ہے تھی .....ادر وہ ایک نگاہ اے د کیے کرسا ہے دیکھتے ہوئے دوبارہ چلنے گئی تھی۔اشعال حیدراس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا تھا۔

جیزبارش میں بھیلئے کے باعث اس کا وجود کیکیار ہاتھا

یہاں کے اچا تک پاس آنے کا اثر تھا یا پچھاور مگروہ جیسے

اس انحیاس سے بات کرتے یا اس کی سمت دیکھنے سے کئی

مترار ہی ہی۔ جیسے کسی لیمجے نے اس کو اپنے اندر قید کرلیا

ہو۔اس کا چہرہ مجیب سے اثر ات رکھتا تھا اور اشعال حیدر

اس کے چہرے کو بغورد کھی رہا تھا۔ جیسے وہ اس چہرے کو سطر

سطر پڑھ لیمنا چا ہتا ہو یا وہ اسے دیکھتے رہنا چاہتا ہو۔ اس

چہرے سے اس کی نگاہ بندھی گئی تھی۔

چہرے سے اس کی نگاہ بندھی گئی تھی۔

''کوئی لمحد گرفت میں لینے والا ہوتا ہے تا؟''اس نے پوچھاتھا تکرایلیاہ میرنے اس کی طرف دیکھنے ہے گریز ہی کیاتھا۔

"ایلیاه میر!زندگی میں بہت ی جگہ ہم اپ رویوں پر حیران رہ جاتے ہیں۔تم یو چور ہی تھیں دانیہ خان کیے جلی گئی؟ اور انکشاف یہ ہوا تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں تھی۔"وہ بولا اوروہ چونک کراسے دیکھنے لگی۔ "جمہیں اس سے محبت نہیں تھی؟ یا اسے تم سے محبت

جانے کا صدمہ ہے یا کوئی اور بات ؟ ''اس نے چھیٹرا۔اس کی آتھوں میں شرارت تھی مگر وہ کچھنے کی تھی۔اندر جیسے اس کی طرف ہے نگاہ ہٹا کر سامنے دیکھنے کی تھی۔اندر جیسے بہت تھٹن تھی۔اس نے کھل کر سانس کی تھی۔تھی اچا تک بوندا باندی شروع ہوگئی تھی۔وہ اس کے ساتھ قدم قدم چل رہی تھی۔ بارش کے ہوئے پر دونوں نہیں چو تکے تھے۔تا ان کے چلنے کے معمول میں کوئی تبدیلی آئی تھی۔

''تم شاید بدل کے ہواشعال حیدر کمہیں ہولئے کا وصف نہیں رہا۔ دانیہ خان کیوں گئی ویسے؟ تم نے اسے جانے کیوں گئی ویسے؟ تم نے اسے جانے کیوں دیا؟ تم تو اس کے بنا جینے کا تصور بھی نہیں رکھتے ہے تا اسے؟ مرکبیا ہوا ایسے کسے جانے دیا تم نے اسے؟ محصے واقعی حیرت ہے اشعال اگر میں نہ کہوں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ دانیہ خان کو تمہارے ساتھ آج نہ دیکھ کر مجھے ہج میں جرت ہوئی۔ مجھے لگا تھا اگر بھی زندگی میں تم سے سامنا ہوا جرت ہوئی۔ محصے لگا تھا اگر بھی زندگی میں تم سے سامنا ہوا تو تم دانیہ خان کا ہاتھ تھا ہے کھڑے دکھائی دو گے۔' وہ مسکرار ہی تھی۔

راربی ہے۔
"اور تم اس لیے پلٹ کر پیچیے و یکھنانہیں چاہتی
تھیں؟"وہ یک دم اس کی طرف و یکھتے ہوئے بولا۔
"دانیہ خان یہاں نہیں ہے سواس کے بارے میں
بات کرنامعیٰ نہیں رکھتا کرایٹ ؟" اس پرائی نظر جماتے
ہوئے وہ بولا۔وہ اس کی طرف د یکھتے ہوئے چل رہی تھی
جب ایک تیز رفتارگاڑی تیزی سے آگے بڑھتی دکھائی دی
تحی۔اس سے بل کہ وہ کی حادثے کا باعث بنی اشعال
حیدرنے اسے تیزی سے تھام کرائی طرف تھینج لیا تھا۔وہ
حیدرنے اسے تیزی سے تھام کرائی طرف تھینج لیا تھا۔وہ
سب اتنا اچا تک ہوا تھا کہ وہ منتجل نہیں کی تھی۔ تیزی
سب اتنا اچا تک ہوا تھا کہ وہ منتجل نہیں کی تھی۔ تیزی
سب اتنا اچا تک ہوا تھا کہ وہ منتجل نہیں کی تھی۔ تیزی
میر سے آئی گاڑی زن سے ان کے قریب سے گزرگی تھی گر

اس کی مخصوص خوش بواس کے نتھنوں میں محصتی محسوس ہوئی تھی۔ شاید کہیں اس کی دھڑ کنوں کا شور بھی سنائی دیا تھا مگراس شور سے کہیں زیادہ شوراس کے اپنے اندر تھا۔ اس

آنچل انومبر ۱۰۱۵% ع

قدم رئے ہیں تھے۔ بچھے ہوں بے ست چلنا اچھا ککنے لگا قامیں تنہا چل رہاتھا۔ کوئی میرے ساتھ ہیں تھا۔ مگر شاید کہیں محبت میرے ساتھ چل رہی تھی ..... تھوڑی دوری پڑ مگر بہت ہے رائے میرے ساتھ چل رہے تھے اور محبت ان سب ستوں میں جیسے تقسم ہورہی تھی۔ روشی آس باس پھیل رہی تھی اور میں چلنا کیا اگر بے ست بھی تھا سب پچھ تو میں خوش تھا تنہا بھی تھا تو کوئی ملال نہیں تھا اور .....!" وہ بول رہا تھا جب وہ اس کی سمت و کیھتے ہوئے سرتھی میں

ہلانے گئی پھر مسکرادی۔
"داستانیں مت سناؤ اشعال حیدر ......اگر دائیہ خان
حمہیں نہیں چیوڑتی تو آج تم اس کے ساتھ ہوتے۔ بہت
دیوانے تقیم اس کے لیے یاد ہے جب اس نے تمہاری
مہنائی ہوئی ابی ٹیمٹن رنگ بول کے پانی میں پھینک دی
مہنائی ہوئی ابی ٹیمٹن رنگ بول کے پانی میں پھینک دی
مجھا تک نگادی تھی۔ حالانکہ دہ دیمبر کی خنک ترین شام تھی
محرحہیں جیسے پروانہیں تھی۔ تم استے ہی پاکل تھے نا؟" وہ
مخرحہیں جیسے پروانہیں تھی۔ تم استے ہی پاکل تھے نا؟" وہ
مخراتے ہوئے بولی اوروہ انس دیا۔

''اور تمہیں معلوم ہے وہ نقلی رنگ نیس تھی۔ وہ اصلی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ تبھی تو میں نے بول کے نئے شنڈے پانی میں سوچ سمجھے بناچھلا نگ لگادی تھی۔ تم خود سوچوا کر دانیہ خان کو بتادیتا کہ وہ اصلی ڈائمنڈ رنگ ہے تو وہ اسے بھی پانی میں چینگی ؟'' وہ سکراتے ہوئے اسے دیکے دیا تھا۔

منیں تھی ؟ ' وہ بیسے وضاحت چاہ رہی تھی۔
''سب جانے ہیں اشعال حیدراس دشنے کی تقیقت
کیاتھی؟ وانیہ خان ملی تھی جیئے چھلے برس بیس زیورخ ہیں
ایک کانفرنس اندینڈ کرنے کئی تھی۔ وہیں ملاقات ہوئی تھی۔
ووایے ہز جینڈ کے ساتھ تھی۔ بہت خوش دکھائی دے رہی
تھی میں منٹوں میں ایک ہار بھی تہارا ذکر نہیں آیا اور
حب میں نے ان کی جوڑی کو سراہا تھی اس نے کہاتھا۔ وہ
جب میں نے ان کی جوڑی کو سراہا تھی اس نے کہاتھا۔ وہ
تھے۔ اور شاید کوئی بے وقوئی ۔ تم اس کے لیے غلط انتخاب
خوک کرد کھنے گئی تھی۔ تم اس کے لیے غلط انتخاب
خوک کرد کھنے گئی تھی۔ تم اس کے لیے غلط انتخاب

"بال شاید .... بے دقو فی .... مجھے بھی اس کا اعدازہ بهت بعد ميں ہوا محبت اليے تبيس ہوتی ايلياه مير' نه محبت الى موتى بــ من شايد جانا بھى تين تقاميت كيا موتى ب-اس محبت میں ہم بھی ہیں رہے۔ محبت بھی ہارے ساتھ چلی نداس نے کوئی بات کی۔ دانیہ خان سے اس بات كا انتشاف من نے بى كيا تقار جب وہ جھ ہے ماری شادی کی بات کرری می مجھے لگا تھا جیسے کوئی اجہی میرے سامنے بیٹھا ہواور میں اس کے ساتھ دوقدم بھی نہ چل سکتا ہوں۔ کااس کے ساتھ پوری عمر جینا؟ سویس نے قدم روک کیے تھے۔ وقت کی جنسیں روک دی ميں۔ وہ جانے كے ليے الله كورى مونى مى - ميرى طرف محكوه كرتى نظرول سد كيدرى مى جيساساميد محى من اسروك لول كاما البحى كبول كاكربيد فداق تفا عرض نے اے ہیں روکا۔اے جانے دیا .....اوروہ لیٹ بلٹ کرمیری طرف بے لیمنی ہے دیکھ رہی تھی۔ مگر على بليث كرى الف سمت على حلنے لگا تھا۔ شايد محبت ہميشہ تعاربوا بھی ہاتھ بیں آئی سویرے ہاتھ بھی خالی رہ تصيكون سالحدادراك كاتفاش كبيس جاناتفا كرمير

PAKSOCIETY1

آنچل انومبر ۱۰۱۵% م

بر ک ادا ہے توک کر كباتحالوث آي ميري مماجائي!!

" مجھے تم سے محبت ہے اشعال حیدر ..... بہت بہت بادہ!"اس کی اپنی محم سر کوئی اس کے کانوں میں سائی

"جانے کب سے الہیں جانتی الجھے اندازہ بھی تہیں کیے ..... محراس محبت کی جزیں بہت دور تک میرے اغد تک مصلے کلیں بہت محبت ہے اشعال حیدر ..... بہت بے مد .... بے تحاشا!" اس کا کیکیاتا لہج ....اس ک ساعتول مين كونجيز لكاتفا\_

مرجي خريدي ماحول يرتظرنتني ناجانے کیوں چل کیا میں این کھرے چل بڑا من شرے پھر کیا خيال تفاكه يأكيا اے جو جھےدورگی مرميرى ضرورى

"تم نے کہا تھا تا کہددو کی تو موسم رک جا تیں ہے؟ سبديك محى مين مول كے .... يى شرطى نا؟سوكمديا ابتم خاموش كيول مو؟ يه خاموشي كس كيداشعال حيدر؟ اس جب میں کیا بھید ہیں؟ محصاس جب سے درلگ رہا ہے۔ بیاموتی اتی برھ کیوں رہی ہے؟ اس کاسکوت میں اسين اندر كيول محسول كردى مول؟ اكريد محبت ہے تو اتنا وركول إس مي كس بات كاب يخوف؟ كيايس حمہیں کھونالہیں جا ہتی یا پھر کیا؟اس کی اپنی آ وازاس کے اطراف كونج ربي تفي - يجهدريتك خاموشي برقرار دبي اور مجراس كالمنى في خاموثي كاسكوت تورويا تفار "اللياه مركيا بجينا إي اربوكريزى؟"وهمكرات ہوئے اسے و مجے رہا تھا اور پھر لائٹس جلی اور سب کلاس ميث دوست وبال تحيز روم بيل آمي تصرسب مسكما

من أو تا تب اشعال حيدر كي طرف عدرت كلفظ آئے تھے۔المیاہ میرنے اسے خاموثی سے دیکھا تھا۔وہ بغوراے و کھر ہاتھا۔ان آ محمول میں کیا تھا؟ وہ اس کی طرف د کھیلیں سی می اور نگاہ چھیری می

" مجھے واپس جانا ہے! اتنی در ہوگئ ہے۔ موسم خراب ہے اور می پریشان مور ہی موں کی ۔ 'وہ یک دم بول کر ملتنے كلي تمي مراشعال حيدر في اس كا باته تقام ركما تقاروه بجر بولاتھا۔

ميس بهت شرمنده مول ايلياه مير! جوجمي موا وهبيس موناحا يعقار بحصائدازه ببهت غلط مواب أور .....! "مم محر بات كري كاشعال حديد محص جانا ب آئى بيولو كو!" وه جيساس كى سنائيس جامتى تعى-"جماعة تصدوست بين كل كاطرح آج بمى يم جاموة كمرآ كت موسى كوتم على كراجها لك كا-"وه جيس چیزوں کومعمول پر ظاہر کرنے کے جتن کردی تھی۔ وہ خاموتی سےاسے و کمچر ہاتھا۔ ایلیاہ میرنے اپنا ہاتھ آ مسلی ہے ای کے ہاتھے چیزایااور پلٹ کرچلتی ہوئی آ مے بروھ کی تھی۔اشعال حیدر است جاتاد يكساره كياتها-

بہت دنوں کی بات ہے فضا كوياد بمى تبيس بيبات تح كالبيل بہت دنوں کی بات ہے كى الم تم تكن كى تذكر كے تق مے دنوں کے سارے دیگ تھے مروهاي تكصيل بندكر ليناطابي كمى نجانے کیوں مجل کما

انچل&نومبر&۱۰۱۵ و 45

Seellon

رے تھے ہنس رے تھے۔اوروہ ساکت کھڑی کی۔ واندخان مسكراتي موئى اشعال حيدرك ساتها كن ركى محى اوراس ك شائع يرباته ركدويا تفارا شعال حيدر محرا

"تم جانتی موایلیاه میر اشعال حیدرصرف ایک لڑگی ے محبت كرسكتا ہے اور وہ دائيہ خال ہے۔ تو تم نے اس كى باتوں میں آ کرائی بوقوق کرنے کی سوچی می کیوں؟ تم جانتی ہونا اشعال حیدر کوعادت ہے مذاق کرنے کی؟ وہ ان باتول كوسريس كهال ليتابيدا يحبت بيتوصرف والبيخان سے۔اوراس سے ساكلوانا بھى سان بيس تھا۔ اشعال حیدراتی میرهمی کمیر ہے یہ میں ہی جانتی ہوں۔"وہ مسكرار بي تعي اورايلياه ميركي آلتنصين يانيون سے بعرنے کی تھیں سارے منظر لی بھر میں دھندلانے <u>لکے تھے۔</u> " وایلیاه میر تھیٹر کرتے کرتے جہیں اجا تک ہے بہ شوق کیا آ میا؟ تم اشعال حیدر کی باتوں میں آ کیے منیں؟ کیمیں کے میٹر میں کی ڈراے میں کام کرنا ڈائیلا کر بولنا اور بات ہے اور اشعال حیدر کا ول جیتنا اور بات ....اورتم توجائتی مواے محبت میں موسکتی۔ اوراس برمنوں یائی آن برا تھا۔ لیسی شرمندگی بی شرمندگی محکم کسی نے اس کا انکار کیا تھا۔اس کے وجود کی تفی کی تھی۔اس کا مداق بنایا تھا۔خودایے سامنے ہیں سب کے سامنے .... کئی چرے تھے جواس کی جانب و کھے کرمسکرارے تھے۔ نداق ازار بے تھاس پرہس رے تھے۔اشعال حیدر کے ليے قداق تھاہے۔

اس کی محبت ....اس کے جذبات اس کے کیے سب نماق تھا۔ یہ تھا اس کا دوست ....اس کا سب ہے قریبی دوست کیما غماتی بنایا تھا ای نے اس کا۔ اس کے

رباتفا اوروه ساكت كمرى مى-

تھی۔اس کی کیسی تفخیک کی گئی تھی۔ کتنی بے عزتی ہوئی تھی اس كا وقار ....اس كى انا ....اس كانسوانى وقار .....سب جيامي من الحياتها وسبكوجيكر في كوده جيخ كمي "شف آپ! ایسا مجملیس ب میں اتی ب دوف تبیں ہوں کہ اشعال حیدر جسے لیے بوائے سے محبت كرنے كى علطى كرول-اشعال حيدرسب سے قريب ميرے كم مراسب ساجھادوست كوكيا مي اے جانے بوجھے الی حماقت کرسکتی ہوں؟ جب کہ میں جائتی ہوں کہوہ دانیہ خان کے ساتھ ہے۔اشعال حیدر نے جھے کہاتھا ہمیں لیے کے لیےرببرسل کرتا ہے اور اس نے اسکریٹ میرے ہاتھ میں دیا تھا۔وہ اسکریٹ تھا اوراس کےعلاوہ کچھیں۔ایلیاہ میراتی بے دووف ہیں اسين اس دوست كا اعتباركرے اور محبت؟ آه نيور آئى كانت لو ي ين- جھے سرے سے محبت پر يقين بى مبیں۔ کباس ملے بوائے سے محبت کرتا۔ وہ اینامان رکھنے ایناوقار بحال کرنے کوسکرائی تھی۔

اور کننی بردی انسلٹ ہوئی تھی ایس کی۔وہ ساکت سی کھڑی

اشعال لب ميني كراس و يكف لكا تقا- اور دانيه خان اشعال حيدركود يكصفاني مي

"إشعال حيدر .... تم مع عبت بمى نبيس كرعتى ايلياه مير اس زندگی میں تو تہیں شاید بیتمهارا خواب رہے یا حسرت عمر ایلیاہ میر آتی ہے وقوف جہیں ہے۔" وہ مسکرائی ای مِرِاعتماداندازے۔وہ اپناوقار بحال کرنے میں کامیاب رہی تھی۔اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھیا خود پر۔ وہ اتنی ہی خود اعتادی ہے کھڑی تھی۔وہی شمکنت تھی اس میں۔

"مندوور كواشعال حيد بمحضيين معلوم تفاكم آت نظر باز ہو کہ اپنی دوست بر بھی نظر رکھو کے؟" وہ مسکر ائی۔

چل &نومبر & ۲۰۱۵ء

می ہو؟ موم اتنا خراب تھا میراتو دل ہولا جارہا تھا۔"می اس کے سامنے آرکی تھیں۔ "سوری می سیل فون کی بیٹری ڈیڈتھی اور مجھے اعدازہ نہیں تھا'اتنا وقت لگ جائے گا۔ آپ نے ڈیزکیا؟"می اس کے سامنے بیٹھ کراس کے لیے کائی بنانے لگی تھیں۔ "بیکیا تم نے چینج نہیں کیا؟ ابھی تک ای طرح سمیلے کپڑوں میں ہو۔ چلوا تھوفورا چینج کر کے آ ڈے بھار پڑجا دُ گی۔"مکروہ ای طرح بیٹھی رہی۔کافی کا کپ اٹھا کرسپ کیا۔"مکروہ ای طرح بیٹھی رہی۔کافی کا کپ اٹھا کرسپ

"میں اشعال حیدر کے کی تھی تھی!" "اشعال ہے؟ اشعال یہاں برلن میں کیے؟" وہ چوکی پھر مسکرائی تھیں۔

"دوہ بہاں برنس کے سلسلے میں آیا ہے۔ ہماری سمینی میں انوسٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔"

"اجیمائی تو اجیمی بات ہے۔ وہ تو کافی نان سرلیس ٹائپ لڑکا تفانا۔ پانچ سال میں کتنا بدل کیا سب مجعد دانیہ خان سے شادی ہوگئ اس کی؟ دانیہ محی ساتھ ہے اس کے؟"می نے یوجیا۔

د دہیں میں .... دانیاس کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے نہیں یو چھااس سے کہ شادی ہوئی یانہیں۔ میں نے اسے کہ دیا ہے وہ کھرآ سکتا ہے۔"

کہ دیا ہے وہ کمرآ سکتا ہے۔" "پیر اچھا کیاتم نے کیکن تم اتی تھی ہوئی کیوں لگ رہی ہو .....کیا ہوا؟"ممی نے اسے جانجا۔

" کی خبین می .... آج کل کام نیمی زیاده ہے سو!"اس نے بات بنائی میرکانی کا کپ نیمل پرد کھ کراٹھ کھڑی ہوئی۔ "میں چینج کر کے آتی ہوں۔" کہتے ہی وہ آئمی اورواش مرمع تھم بھی

وہ شاید جیسے کوئی اشارہ جاہتا تھا۔ می نے فون کرکے
اے انوائید کیا اورا کلے ہی دن وہ ڈنر کے لیےان کے کھر
میں تھا۔ نانو اور ممی کے ساتھ کیس مارتا ہوا وہ وہی پراتا
اشعال حیددلگ رہا تھا۔ جیسے یا نجے سال کا کوئی کیپ آیا ہی

بہارجس کانام ہے چلا ہوں کھر کوچھوڈ کر ناجانے جاؤں گا کدھر کوئی نہیں جوروک کر کوئی نہیں جوٹوک کر کے کہلوٹ آئے میری تیم نہ جائے!!

"اللّياه مير!" وه كوريدُور مين اس كے بيجھا يا تھا۔ وہ لحد مجرر كى مگر بليث كرنبيس و يكھا تھا۔ اشعال حيدردُ ورتا ہوا اس كے سامنے آن كھڑا ہوا تھا۔ اسے خاموثی سے ديكھا تھا۔ "اللّياه مير' ميں .....!!"

"شث اب اشعال حيد را يك لفظ بهي مت كهنا يجبيس سنناجا ہتی میں مہیں۔ مجھے ہیں پیدتھاتم نے بید پلان بنایا عددندس بحی تبارے ساتھاس لیے میں کام کرنے کی حای مبیں مرتی۔ کیا تھتے ہو؟ بہت توب چز ہو؟ کہال کے ہیروہو؟ اگرتم کہیں کے رکس بھی ہوتے تو المیاہ میر مہیں جیس چنتی اتم بہت ہے تی اور بیکانہ حرکتیں کرتے ہواشعال حیدر مہیں دوست ہونے کے ناطے ہر بار رعایت جیس دی جاعتی کیا ثابت کرنے بطے تھے ....کیا ہوتم اشعال حیدر؟ تم سوچ بھی کیے سے سے ہو جھے جیسی اڑی کو تم سے محبت ہوسکتی ہے؟ وہ سب اسکر بث تھا اشعال حیدر اوروه تمهارار جايا كياايك بحكانه كهيل آئنده ايس بحكانه محیل بلان کرنے سے پہلے سوچ لینا۔ ہراڑ کی دانیے خال ک طرح بے وقوف مبیں ہونی؟ تم صے دوست سے بہتر ے میں ایک دشن بال لوں۔" مینے ہی وہ چلتی ہوئی آ مے بردھ کئی اوراشعال حیدیا سے جاتاد محمارہ کیا تھا۔ تيز بارش كى يوجها اندرآ ربى تمى - بادل كرے تنظ مى نے تجانے کے اعما کرروم کی کھڑ کیوں کو بند کیا تھا۔وہ چونک كرمي كود مكھنے كى تھى

"كہاں چلى كئ تعين تم ايلياه؟ كئ بارفون كياتم بارافون الف تمااور فس سے بينة چلاكرتم مينتگ كے ليے

آنچل&نومبر&۱۰۱۵م 47

रिट्या विव

"اتناملين كمانى مؤاى كيمود اتناخراب رميا ب تنهارا تفوزا بينها بمى كمايا كروسنانوكدوكا حلوااح مايناتي بين اور گلاب جائن بھی۔تم کہوتو تہارے گئے بھی کہد کر بنوادوں؟ وہ سراتے ہوئے اسد مجتاروہ محور نے لتی۔ "اشعال حيدراتم جيها وهيث محص بمحي تبيس ديكها میں نے۔اس عرمیں نانوکو پریشان کرتے ہوتم۔کوئی کام مبیں کرواتا ان ہے۔ بیکوئی کام کرنے کی عمر ہال کی؟ تم جب آتے ہوادھرادھری فرمائیں کرکے تاک میں دم كردية مواوروه نانو بحارى تمبارے كيے ..... "الجماجلن كم موكى بيابهت زياده؟"وهاس كي بات كاث كريرسكون انداز بيس يو چفتا\_ وه چونک كرديجفتي. ولحد شبحصة بوع اوروه ال كى كيفيت مجه كرم كراديا۔ "مس شعب لائك آنى تاكتك الاقت دانيه خان ..... چلن ہوتی ہا؟" "شث اب اشعال حيدرتم كتني ارى فيكنك هؤا كرتم دوست نہ ہوتے تو قسم سے مہیں بھی برداشت مبیں كرنى ـ "وەنگاە پھيرتے ہوئے كہتى ں۔ وہ دہ ہوتی ہوتے ہوئے ہیں۔ "محر مجھے جلن ہوتی ہے۔" وہ نکٹس کھاتے ہوئے اطمينان ہے کہتا۔ وہ چونک کردیکھتی۔ "تمہارے دماغ کی جی ہمیشہ آئی ہی در سے جلتی ب كيا؟ اس افلاطون كى يات كرد با مول جس كا يرو بوزل تمهاري كية ياب وهجناتا "جہیں اس سے کیول جلن ہوتی ہے؟" وہ چوتک كرات ديلمتي بمراس ك شرارت سے بحرے انداز ير اسے مزید کھورتی۔ "جھے سے فلرٹ کرنے کی کوشش مت کیا کرو۔افعا كرسمندريس مينك أول كى كى دن- دەدىمى دىي-"ياركتني دهمكيال ديني موتم - پياس كلوسيندياده وزن تهين بتهارا بمحصيصادني كميانان كوكسا الماعتي ہوتم؟ بال اگر تبهارا موڈ ہوتو میں اینے بازووں میں اٹھا کر

نہیں۔جیےاس کا اس کھرے لوگوں سے کوئی رشتہ ٹوٹا ہی حبيس تفاريو نيوري ميس تضاؤ سمى فيلوز كيساته ووتقريا مررونة ن وهمكتا تفااور فيلوزن بحية تي تووهة ن موجود موتا-بھی اے نانو کے ہاتھ کا بنا کدو کا حلوہ کھانا ہوتا اور بھی اےمی کے ہاتھ کی جائے اور سموے سے کے لے تے۔ "مہیں کوئی کام میں ہے ہررونا آن دھمکتے ہو؟" وہ چ "بالليس بكام-"وواس كيسائي بيشكراس كي پلیٹ میں سے کھانے لگنا تو وہ کھورنے لگتی تھی۔ وجہیں خود تو کوئی کام ہے جین آ کر مجھے بھی ڈسٹرب کرتے ہو۔ "وہ ج کر کہتی۔ "اده توسمهيل ميراآ نا دُسرب كرتا ٢٠٠٠ وه شرارت ے سراتا۔ "اچھا کیا ہوتا ہے؟" وہ چھیڑنے لگتا۔ " ڈونٹ کی اسٹویڈ ..... میرا نمیٹ اتنا خراب جہیں ب مندهور کھوتم جیسے فلرٹ ٹائپ بندے سے سوقدم دور ہوکر چلنا بسند کروں کی میں۔ پر لے درج کے دل بھی میں تہارے کیے مہیں سوچنا جا ہوں کی اشعال حيدر "وه هورت موع جمالي اوركتاب ليكرا ته كوري ہوتی۔ مردہ ہاتھ تھام لیتا وہ غصے سے بلیث کردیکھتی۔ ووجمہیں اچھا لگتا ہے اسے اس فیالی کے خواب و یکهنا؟"وه سکرا کرکہتا۔ "بى از نائى مائى فيالى بىك أيك بروبوزل بوه بس\_ابھی کچھفائل جیس موااور مہیں کیوں بید بیس ورد المدمائ كريس كى كخواب ديكسى بهول وجم جاد نااین دانیے خان کے یاس۔ جاداس کادماغ کھاؤ۔ "اوہ جیلسی، اتنی جلن؟" وہ چھٹرتا' وہ غصے سے محورت ہوئے اپناہاتھ اس کے ہاتھ ہے جی ادسنؤدوست ہواس کیے برداشت کردہی ہول ورنہ سے بھا تا اور آرام سے اس کی پلیٹ میں سے علس اٹھا کر ممہیں سمندر کنارے واک کرواسکیا ہوں۔" وہ شرارت

ت محراتا وه باته كامكا بناكرات انتهائي غصے ديمتي انچل&نومبر&١٠١٥،

PAKSOCIETY1

پھراٹھ کر وہاں سے نکل جاتی۔ وہ روز اس پر بکڑتی مکروہ بنا پرواکے دوزآن دھمکتا تھا۔

می میں آمریکرھے سے شادی کروگی؟" وہ کچن میں چائے بنار ہی تھی جب وہ اس کے پیچھیا ک کھڑا ہوا تھا۔وہ ملیٹ کراطمینان سے اسے پیجھیا۔

"" تنہارا پراہم کیا ہے اشعال حیدر؟ مجھے خبر بھی نہیں ہے اورتم ہردن ایک نئی نیوز کے ساتھ آن دھمکتے ہو؟ اب کیا س کر آئے ہو؟ میری شادی کی ڈیٹ فکس تو نہیں کروا آئے؟" وہ پرسکون انداز میں اسے دیکھتی۔

"یار ٹیوب لائٹس ناٹ فیئر اتنی جلدی شادی کا موڈ ہے تہارا؟ انجی تو میں اپنے قدموں پر بھی کھڑ انہیں ہوا۔ اب کہیں تم مجھے کڈنیپ کرکے زبردی شادی مت کرلینا۔ "وہ اپنے نام کا ایک تھا۔ وہ گھورتی رہ جاتی تھی مگر اس پر جیسے کوئی اثر ہی تیں ہونا تھا۔

"وہ تنہارے ساتھ بالكل سوت نہيں كرے گا۔ مانا وماغ سے ثيوب لائيف ہوگراب ايس كئ كزرى بھى نہيں ہو۔ آئى مين ٹھيك ٹھاك ہى گئى ہود كيھنے ميں "وہ كہاں بازآ نے والا تھا۔

" برشة ميرى مرضى سے نيس مور ماؤيد كے دوست كا
بينا ہے۔ جھے نيس پة ڈيد كيا فيصلہ كرتے ہيں كيان ڈيلہ جو
ہمى سوچيس كے ميرے ليے بہتر ہوگا۔ زندگی خاق نيس
ہمى سوچيس كے ميرے ليے بہتر ہوگا۔ زندگی خاق نيس
رخيس كر كئت في يو كوبہت خواہش تھی ہيے گی جب ہيں پيدا
رونيس كر كئت في يؤكو بہت خواہش تھی ہيے گی جب ہيں پيدا
ہمى نہيں ہوئی تھی جب ہے۔ جب انہوں نے نيا برنس
شروع كيا ان كے دماغ ميں تھا كہ بيٹا ہوگا اور بير برنس
آ مے جاكر وہ سنجا لے گا۔ گر جب ہينے كی جگہ ميں اس
دنيا ميں آئی تو ڈیڈ نے بالكل تھی ری المیر نہيں كيا۔ انہوں
نے ہميشہ جھے ايک ہمی ری المیر نہيں كيا۔ انہوں
نے ہميشہ جھے ايک ہمی ان كوكوئی تكليف نہيں
دول كی ميں ہميں بيٹا ہوں۔ ميں بھی ان كوكوئی تكليف نہيں
دول گی۔ ميں ابھی سے ان كے ساتھ ان كا برنس و كھورتی
مول۔ ان كا يورا خيال ركھ رہی ہوں۔ وہ جھے تكھيں بند
مول۔ ان كا يورا خيال ركھ رہی ہوں۔ وہ جھے تكھيں بند

اث ـ "اس كالهجه مضبوط تقاروه اسد كيدكرره كيا تقااورده پليث كرمضبوط قدموں پرچلتی ہوئی آ سے بردھ كئ تھی۔ "ايلياهٔ ديكھو بيٹا جائے كا پانی كھول رہاہے۔"ممی كی

آ دازاسے ان بیتے دنوں ہے والیس تھینج لا کی تھی۔ وہ جلدی سے جائے کی بتی ڈالنے کی تھی۔

''آج کتنے دنوں کے بعد کھر کھر لگ رہا ہے تا؟ ہم تو جیسے مشینی زندگی جیتے چلے جارے تھے۔ کی بندھی روثین کے ساتھ۔ کتنے دنوں بعد دل سے کھل کر مسکرائے اس کھر میں ہنسی کی آ واز کونجی ہم کہدری تھیں اشعال بدل گیا ہے وہ تو ویسا کا ویسا ہے۔'' ممی مسکرار ہی تھیں۔وہ جیسے زبروئی مسکرائی تھی۔

''می میرے سریس کھ درد ہے آپ بلیز'اس جائے کود کھ لیس۔'' کہتے ہی دہ دہاں سے نکل گئی تھی۔ ''ایلیاہ نے خود پر زندگی کے دردازے بند کردیے ہیں۔شہاب میر کی موت کے بعداس نے اس کے جھے کا سارابو جھاہے کا عرص پر لے لیا۔شہاب میراسے اپنا بیٹا کہتا تھا اور وہ بیٹا بن گئی۔ تینوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کیس شہاب کے برنس کا گے بردھایا۔ ہاں کا ہم سب کا خیال رکھا مگر وہ خودا ہے آپ کو بھول گئی۔خودا پنی زندگی داؤ پر لگادی اس نے۔ اپنی سکتی شم کردئ وقت آگے بڑھ گیا مگر جیسے اسے پروا تک نہیں۔ سب کی دیکھ بھال اس طرح مگر جیسے اسے پروا تک نہیں۔ سب کی دیکھ بھال اس طرح مگر کرنا بھول گئی ہے۔'' وہ راہداری سے گر زر بی تھی جب مانو کی آ واز اس کے کا نوں میں پڑی تھی۔

وہ جانے کیوں بجائے اپنے کمرے میں جانے کے
اس طرف آگئی ۔ نانواسے دیمے کرخاموش ہوئی تھیں۔
وہ مرافعا کراس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ پھر شکرایا تھا۔
"تم نانوکوا تنا تک کرتی رہی ہو؟" وہ اس کی خبر لینے لگا تھا۔ وہ اطمینان ہے اسے دیکھنے ہوئے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ جیسے وہ کمزور پڑنایا خودکو کمزور نظاہر شہیں کرنا چاہئی ۔ وہ سکرار ہاتھا۔
شہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سکرار ہاتھا۔
شہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ سکرار ہاتھا۔
"میں نے کیا کیا ہے؟" وہ یو چھر ہی تھی۔

آنچل &نومبر ١٠١٥ هه ١٠٠١م ع

Regilon

ملے۔زندگی میں زندگی کا بہاؤ بہت ضروری ہے اور تم تمام وروازے بند کرتی آئی ہو۔ "وہ جیسے اے سطرسطر پڑھ رہا تفاروه جيسے الجھن بيں كھرى كمرى كھرى كھي-

"ان باتول كاكيامطلب تكلتا باب اشعال حيدر؟ مہیں ہیں لگتاتم فضول باتیں کررہے ہو۔جن کا کوئی سر پیرنبیں۔زندگی کی مجھ بوجھتم سے زیادہ ہے بچھے۔تم نے زندگی کو مذاق بنایا ہے ہمیشہ اور ساری باتوں کو مذاق میں اڑایا ہے تم زندگی کواتے سرلیں انداز میں دسلس کرتے الجهم تبيس لكتير جسے خود زندگي كاپية بند مووه دويرول كو نشان دى كرتاا جمانبيل لكتا- "وه جيسے حقائق بتارى كلى مكر وهاى طور بغورات ويكتار باتفا\_

المياه مرن ايناباتهاس كى كرفت سے تكالنا جابا مكر اس نے اسے ایسا کرنے ہیں دیا۔ وہ الجھ کراس کی طرف و محدرای می-

"شادى كروكى مجھے المياه مير؟" وه اس كيآ عموں میں براہ راست و مجھتا ہوابولا۔ دہ جیسے ساکت می رہ کئی تھی۔ "میں تبارا ہاتھ تھام کرزندگی کے راستوں برآ کے بر هنا جا ہتا ہوں ایلیاہ شہاب میر ..... پھروہ رائے جا ہے طویل ہوں یامحضراس سے فرق میں پڑتا۔ تم اپنی زندگی ميرے سياتھ كزارنا جا ہوكى؟ "وه يو چھر ہا تھا اور وہ ساكت - یکمری می -

"ايلياه مررشتول كى ابتداكيے موتا جائے بيس جانتا من مراس رشتے کی داغ بیل میں اپنے پورے دل سے ڈال رہاہوں۔جو چیزیں خود سے بنائی جانی ہیں انہیں آ ہے بمى توزنبيس كي اوربيرشته من بنانا جا منا مول زندكى كى ياس كتمام اسرار ورموزكى خرجا بنه ومجهد كراتنا معلوم ہے کہ میں کیا جا ہتا ہوں؟ ول یومیری ی؟"وہاس محصول ميس حجعا نك رباتقا اوروه

"تم نے ہی تو ب کیا ہے!" وہ جیسے بہت کھے جمار تقارده لحه بحركو چپ موكرد يمضي كلي تحل-

"بالذيناداس كرسامني سيآب مدوز فرماتيس كرك كدوكا حلوه اور كلاب جاكن بنواتي ريى ب تا؟"وه ا بن از لی شرارت سے بول رہاتھا' نا نومسکرادی تھیں۔

"میں تبہاری طرح اتنا میٹھائبیں کھائی۔"وہ جتاتے

"بال جانتا مول سجى اتى كروى باتيس كرتى ہو۔"وہ سرایا۔

''اچھا بچوںتم بیٹھو یا تیں کرو میں ذرا نماز پڑھ لوں۔' ناتو ان دونوں کی باتوں برمسکراتے ہوئے اتھ کھڑی ہوتی تھیں۔

نانو کے جانے کے بعداشعال حیدرنے اے بڑے آرام ے دیکھا۔ وہ بلیث کرجائے لگی جب اشعال نے کلانی تھام لی تھی۔ وہ چونکی پھر بلیث کر دیکھنے لگی تھی۔ تظرون میں کوئی شناسائی تہیں تھی۔جیسے وہ اس سے آج

مجصے ہربار کیوں لکتا ہا،شہاب میرکتم جھے ملی بارملی ہو؟ تمہارے چرے پر ہر بار سکے سے زیادہ اجنبیت کیوں موتی ہے؟ اور بیآ عصیں جے ممرانجان بن جاتی ہیں۔جیسے انہوں نے کوئی سر کوئی تی ناہو؟ ایسا کیا كرنى موتم اللياه شهاب مير بدجود وسيتمهارى أتلهول میں تیرتے ہیں بیکوئی ان کھی سرکوئی ہیں باان کے مفہوم ان باتوں ہے بھی کہرے ہیں۔جنہیں میں جھنے کے جتن آج تك كرتاآيا مول؟ اور سيجيد بربار يبلي سيوكناه كيے ہوجاتے ہيں؟ وهدهم ليج ميں كيدر باتھا بغوراس کی آ تھوں میں دیکھتا ہوا۔ دہ نظر چرا کی تھی۔وہ اس کے مقابل كحزا تفاساس كوايناآب بسياموتا وكحائي وي برجتے ہیں اوران کا سوگناہ یا ہزار گناہونا خوابوں کے كوعمل مين آنے بى تہيں ويتا۔ زندگى كے ليے ان وسوول کاحتم ہونا ضروری ہے تا کہ ان کی جگہ خوابوں کو و کھتارہ کمیا تھا۔

آنيل &نومبر &٢٠١٥،

Geeffon



anchal.com.pk

anchal.com.pk

anchal.com.pk

anchal.com.pk

## نومب رہ ۱۰۱ء کے شمارے کی ایک جھلک

روپ بھروپ اس دنیاش او کول کے ٹی روپ ہوتے ہیں ہر روپ دو ہمرے ہے جدااور زالا ہوتا ہے۔ کوئی شخص ید دو کا نہیں کرسکتا کہاس نے دنیا کو جان لیا ہے ہے جو گائی دنیا گاروپ کو بھیے کاروک کرتا ہے اس کے سامنے ایک نیا ہمروپ سامنے آجا تا ہے۔ اس رنگ بدلتی دنیا کا حوال نئے افق کے کند مشق لکھاری محرسکیم اختر کے قلم ہے ایک طویل ناول قلندر ذات نہ کہانی ایک ایسے مرد آئین کی ہے جو ذات کا قلندر تھا۔ اس نے ان لوگوں کر این انگلے در رہنی ایجوں دنیا تعظیم کرنے کی دھن میں انسانیت کے شمن بن کئے تھے۔

اسكيعلاوهاوربهىبهتكچه

\*....O.....\*

المياه مير Branden Burg Gate يرحى شام ی روشی میں سارا ماحول جیسے سنہری کرنوں کی لیبیث میں تھا۔اے خبر نہیں ہوئی تھی وہ کب اس کے پیچھے آیان کھڑا ہوا تھا۔اس نے ملٹ کردیکھا' وہ عجیب دیوانگی آ تھوں میں لیے اس کی طرف و مکھ رہا تھا۔ برینڈن برگ مین سے فکرا کر منعکس ہونے والی روحنی جیسے ساری کی ساری اس کے چیرے پر پر رہی تھی۔ وہ خاموتی ہے اے دیکھ رہی تھی۔ تظروں میں نہ کوئی شكايت ندكوني فتكوه ندسوال تفا وه عجيب بيتاثري لك

"المياه ميرات ون عيم ميراسامنا كيول مبيل كر رین سیس؟ اس میں کیا اسرار ہے؟ حمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارے چرے سے سب راز چرالوں گا' تمہارے ول کو ب الكنے يرمجبور كردول كا؟ يا چرمهبيں خود يركنشرول تبين رے گا؟ س بات كاخوف بيدايلياشهاب مير؟ "وواس كى سمت بغور و يكھتے ہوئے كہدر ہا تھا اور وہ اس كھے بيل كمزور يرث تأبيس حاجتي سيجي ورأبولي \_

و مجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت میں ہے اشعال حیدرتم نے جو یو چھا تھا میں نے اس کا جواب مہیں دے ویا تھا ای روز ....اوراس کے لیے ہمارےدرمیان کھے تھی وسلس كرف لائل بيس بم ايته دوست تح اشعال حيدر مي جائي مون وي تاثر باقي رہے۔ اكر كل كبيس اتفاق مصرراه يالبيس دانستهم مليس تؤجم ميس وه مروت باقی رہے۔رشتوں میں مروت رہناضروری ہے۔ يداسلوب مهين آنا جاميس اشعال حيدر..... آكر حبين آتے تو سیکھ لو۔ جورشتہ تھا ہم میں وہ ای طور باقی رکھنا عامتی ہوں۔ تمہارے کیے یمی کافی ہونا جاہے کہ میں وہ رشية حم ميس كردى - مم آج بھى ملے بي تو دہ ايك تاثر متے کی۔میاندوی رکھنے کی کب ....کہاں .... کیا ہوا

استوار کرنا جا ہتی ہوں۔ 'وہ صاف کوئی ہے کہدرہ تھی۔ وه بغورتكتاموامسكراديا

"تهارى تا تھول سے روشى چوث ربى ہايلياه مير جوميرى روح مي جذب موراى ساور كمدراى بكرتم جو سب کہدرہی ہواس کی حقیقت مجھمہیں .....خود ہے حجوث بولنے کی مشق کرنا جا ہے تھی مہیں شاید کوئی فیورال جاتی مکرتمہاری آسکھیں تمہارے خلاف بول رہی ہیں۔ خودكورد كنے سے يہلے ائى ان آئھوں كوئع كردك جھے سے رازى باتنى نەكبىل تىمبارى قلعى كىل رىى بىر سىتىمبىل خودكو مضبوط كعزاكرنے كاضبط ہادراس كے ليے جاہے سب

"ال ب مجھے خطاتو پھر .... تم كيا كرد ہے مواشعال حیدر؟ ایک رشته تبیس بن سکا سوتم کبیس اور فرانی کرنے آ مے۔ دانیہ خان نے محکرا دیا حمہیں اور حمہیں میری یاد آ كئى-كيا محصة موميرى تلاش مين تكل كركوني احسان كياتم نے؟اتی بے دقوف مبیں ہول اب رہمی شیعان یا وُل کیم يهال كيول آئے مو؟ الكلينتريس برارول كمينيز جيور كر مهبیں یہاں برگن میں ہی انوسیٹمنٹ کرنایاد کیوں آئی ؟ تم چائے تھے میں یہاں ہوں۔ دانیہ خان نے بتایا تھا تا مہیں؟"وہ جیسے ہر پایت کھل کر کرنا جاہی تھی۔ مجمی پر اعتادانداز سے بول رہی تھی۔

" ہاں بتایا تھا واند خان نے ..... میں نے خود یو جھاتھا اس سے "وہ صاف کوئی سے بولا۔

"دانيے نے مجھے نہيں محكرايا ..... ميں نے اسے شادى کے لیے منع کیا تھا۔ مجھے اس کے ساتھ زعری ہیں گزارنا می میراحق ہائی مرضی سے این زندگی کے فیصلے لینے كاراكرات الكاركياتو كيا غلط كيا؟" وه بنا كمزوريز \_

باتی رہنا جا ہے۔ میں کوشش کردی ہوں تم سے روا داری اسے یا کل تھاس کے عشق میں اس روزتم نے بی بتایا تفانا كماس كى رنگ اصلى عى؟جواس نے سوئمنگ يول كے مل كوياديس كمنا عامتى ندى من تم كوكى نيارشته يانى من اجعال دى عى اورجه تكالنے كے ليم فيخت آنچل &نومبر &۱۰۱۵م 52

Regular

خنك موسم مين بناسو ي مجھے يائي مين چھلا تك لگادي تھي؟ فكرمهبين اس واستذرتك كالبين تعى اشعال حيدر مهبين فكر اس رفية كالمحى اس ايك رفية كو بيانا جائة تعمم جو تمہارے اور دائیے خال کے درمیان تھا۔ تم ال سردی میں كيكيات موئ اس يول كي يانى سے بابرا ئے تھے تو وہ رتك تنهار باته مي كاورتم كن نظرون سدانيدخان كو و کھےرے تھے جے اس سے درخواست کردے ہو کداس رشتے کو بچالویای شامتم نے وہ رنگ دانیے خال کی انتھی میں والیس بہنائی می اشعال حیدر صرف اس رشتے کو بچانے کے لیے تم دانیہ خان کے سامنے سرتکوں ہوئے تھے اور کیا جمانا جائے ہوتم ؟ میں اس کمح وہال موجود محی خود و مکھا تھا میں نے تمہاری آ محصوں میں اس کے لیے گنتی محبت تھی

اور .....!" وہروانی سے بول رسی تھی۔ "اورمهيس وهسب اليمانبين لكاتفار ومحبت الحيمي نبيس کی سی؟ کیونکہ وہ دانیہ خال کے لیے سی؟ اگر تمہارے کیے ہوئی تو؟" وصلتے سورج کی کرنوں کےسنبری رنگ ال کے چرے کا حاط کے ہوئے تھے جب وہ اس کا چرہ بغور دیکھتے ہوئے بولا اور وہ خاموتی سے دیکھنے لی سی۔ بوريه ماحول مين جيسائك سكوت ساجها حميا تفاريجي وه آ ہستگی ہے بولاتھا۔

" مجھے کچھ جمانے کی ضرورت جبیں بڑی ایلیاہ میر تم نے خود کہددیا مہیں اس کمے وہ محبت اچی ہیں تی تھی كيونكدوه تهاري ليجيس في اوراكريس كهول كمهيس حسد تقایاوہ جلن تھی۔"وہ منوانے پر تلاتھا۔

"مبين .....!" وه رواني سے بولي-"ميں نے بھی جد تہیں کیا.....اور مجھے ضرورت بھی کیا تھی کیوں جیلسی قبل كرتي ميں؟' وہ اپنااعتاد بحال رکھنیا جاہتی تھی۔ کسی کمزور لمح كى كردنت مين تألبين حامتي تحى مروه اشعال حيدر ک نظروں کی کرونت میں تھی جھی اسے صفائیاں دینے کی

مم میشه غلط سوجے آئے ہواشعال حیدر فیل ملايبت يسندر ما يمهين جال بن من مابر موم مان او

كه بجينا بهت زياده رمائح من ادراي بجينے نے مهيں وه تحيل تحيلتے برمجبور كيا۔ الى دوست كاغداق بناياتم في في بنسے اور دنیا کوجھی موقع دیا جمہیں تو اتنا بھی سنس نہیں تھا دوی کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ کسی اور رہتے کو کیا سمجھو مے تم ....اى روز جب تم يابت كرنے كے جتن كرد ب تے کہ میں تباری محبت میں یا کل بوں اس شام بی میں نے مہیں جان لیا تھا اس سے پہلے بیوتو ف تھی تم پراعتبار كرتى تحي مهيس اينااجهادوست جهتي عمر .....! ثم دوي كے بھی لائق جيس تھے۔ محبت تو بہت دور كی بات تھی۔ "وہ كمرور ي ليج بن بول ربي مى مروه يرسكون اندازين اس كى طرف دىكھتے ہوئے مسكرار ہاتھا۔

"وضاحين دليلول كواور بهي كمزور كرني بي ايلياه مير-مجھے کچھٹا بت کرنے کی ضرورت جیس ہاں میں نان سریس تعانبين مجحتا تعارشتون كوان كى امپورتنس كؤ مكر بجھے اپنی علظى كاحساس موكيا تفااور....!"

"اور محصيل اشعال حيدر .....وه رشته حتم موكيا ووي تحى تو كالعدم هو كئ .....اوراً كر.....!"

"محبت محی تو.....؟" اشعال حیدراس کی بات کاشی<sup>ر</sup> بولا۔ وہ چپ ہوئی تھی۔ پھراعماد کے ساتھ بہت آ ہستی سيسرا نكاريس بلاديا تعار

"محبت جبين محى اشعال حيدر ..... محبت بهي بين مونى! اور موکی بھی جیس " وہ پریقین اور براعتادا نداز میں کہدکر بلی تھی جب اشعال حیدر نے اسے فورا کلائی ہے پکڑ کر ا بی طرف محینجاتھا۔ دواس کے سینے سے آن مکرائی تھی لیحہ سانس لیتی رہی تھی۔وہ شاید بہت تھک تھی سستار ہی تقى كونى محكن ا تاررې كى يا كونى غصه..... يا پھر بيكونى وقتى

اشعال حیدر کی دھڑ کنوں کو اپنی ساعتوں میں سنتے ہوئے ال نے آ متلی ہے آ تھیں کھولی اور سراٹھا کر اشعال حيدركود يكهاوه بغورات وكمحد بإتحار

"بيسفر ..... به جنول سب تمهارے کیے ہے ايلياه

آنچل&نومبر&۲۰۱۵ء

FOR PAKISTAN

کھیل نہیں رہا تھا۔ تہہیں ہرٹ کرنے کے بعد .... تہمارا مذاق بنانے کے بعد تم سے بھی کچے نہیں کہہ پایا مگر تم میرے چارسوئی تھیں۔ 'وہ مدھم کیجے میں سرکوشیاں کررہا تھا جب وہ یک دم اس سے دور ہوئی تھی۔ اسے بغور بھی ہوئی اس سے چندقدم تفاوت پر کھڑی ہوئی تھیوں میں نمی سے سرانکار میں ہلایا تھا .... شاید اس کی آ تھیوں میں نمی بھی تیررہی تھی۔ مگروہ فورا پلٹی اور چلتی ہوئی وہاں سے نکل میں تیررہی تھی۔ مگروہ فورا پلٹی اور چلتی ہوئی وہاں سے نکل میں تیررہی تھی۔ مگروہ فورا پلٹی اور چلتی ہوئی وہاں سے نکل

''میں نہیں جانتی تم دونوں کے پیچ کیا ہوا۔۔۔۔ تمرایلیاہ انسی لڑی نہیں جومعمولی باتوں کو دل میں جگہ دے۔ تم جانتے ہواس نے اپنی انجمنٹ کس لیے توڑی تھی؟'' نانو نے کافی کاسپ لیتے ہوئے اے دیکھا۔اشعال حیدرسر انکار میں ہلانے لگا تھا۔ بھی نانو کچھ دریا خاموش رہے کے

المجاب المجاب المحارية في المرابي المحارية في المجاب المجاب المحارية المحادة المجاب المحادة المجاب المحادة المجاب المحادة المجاب المحادة المجاب المحادة المجاب المحادة المحادة المحادث المحاد

"تم سے محبت ہے ایلیاہ میر! اس شام بھی میں دانیے خان سے محبت جنانے کے لیے بیس کودا تھا بول کے سرد یانی میں میں تمہاری آ عموں میں کھے دھونڈ تا رہا تھا۔ تمهارى تظرول ميل صرف سردين تفا-مير اندرالاؤ د مک رہے تھے میں شعلوں کی لیبٹ میں تھا۔ جل رہا تھا ہم مہیں اندازہ بھی ہیں تھا۔تم نے سب بدل کی تھی۔ المجعث كراي مى ....اور من كهين خود ي مجمع ميا تفاياس يمي موا تقااوراس كے بعد سكوت تقام محبت نبيس رہي تھى۔ مر برطرف محی۔ جابجا بھری تبہاری محبت....میری محبت اوران سب منول میں سے ہزار ممیں نکل کرتمہاری طيرف جاني تھيں۔ ہرطرف ..... ہرسمت ..... بس محبت محی اورتم ..... تم نے مجھے کی اور طرف و مکھنے ہیں دیا ایلیاہ میر میرے کیے وہ شام ادراک کی تھی جب تمہاری

Region

نالونے تائید جس سربلایا تھا۔

ووعزم كركة ياتفا محرشايدا تناآسان بيس موتا ايلياه میرکی خاموتی اسے پسیا کرنے کے دریے تھی۔اس کے دماغ ميس كيا چل رما تفاوه جيس جانتا تفاعمراس روزوه اے حارث کے ساتھ ویکھ کر جران رہ کیا تھا۔ وہ ريسٹورنٹ ميں كونے كى تيبل براس كے سامنے بيھی مي اور حارث جانے کیا کہدرہاتھا کدوہ بنس ری تھی۔ مراس ملی ہے اس کے چرے برکوئی طمانیت جیس تھی۔اس کی آ تھوں میں کیا تھا کہ اشعال حیدرکواسے ارد کروشورسائی دیا تھا عین ای معے ایلیاہ میرکی نگاہ اس پر بڑی اور وہ بدستورساكت كهزاات ويمهريها تفا-ايلياه ميرلب سيح كر اس کی طرف سے نگاہ پھیر گئے تھی اور اشعال حیدر کے اندر یہاں دہاں دور تک وسوے سیلنے لکے تھے۔ ایک اضطرائی کیفیت نے سب ای لیب میں لیا تھا۔ اور دہ يلك كر چلنا موا بايرنكل آيا تقاراس شام بهت ويريك وه يونبي چلنار ہاتھا۔ حتلی نسوں میں خون مجمد کردینے کو تھی۔ مگر اے جیسے کوئی پروائبیں تھی۔وہ جانے کب تک یونہی چلنا رہتا کہاں کالیل فون بجاتھا۔ایلیاہ کی ممی کی کال تھی۔

"اشعال بينا كهال موتم؟ تمهاري نانوكي طبيعت اجا تک بکر کی ہے۔ایلیاہ کا نمبر نہیں لگ رہا۔ شاید بیٹری ویدے۔ تم پلیز جلدی ہے کھرآ و انہیں ہاسپیل لے کر جانا بڑے گا۔' وہ عجلت سے کہدر ہی تھیں اور پھر فون کا سلسله منقطع ہو گیا تھا۔اشعال حیدر نے کیب روکی اور فورأومال يهبجا تقابه

نانوكا شوكر ليول يكدم بى بروه حميا تقاران كى حالت غير محى -اس في اى كيب ميس الفاكر أنبيس والا اور بروفت "میں خالی ہاتھ لوٹے کے لیے ہیں آیا نانو بغلطیوں کو وہوں موجودر ہاتھا۔ جانے کتنے کیے گزرے تھے اشعال سدهاراجاسكتا بادر من الي كوتابيون يريشيان مول اور حيد كادماغ ماؤف تقا نظرون كي سائفايلياه ميركاجيره تقا

"نانو بچھے نیادہ بے وقوف مخص دنیا مستہیں ہوگا شایدایلیاه کومیری وجدے میری چھوٹی سی شرارت کی وجد ے اتا سر کرنا پڑے گا بہتو میں نے بھی سوچا بھی جیس تفار بانو تعییز میں ڈرامہ کی ریبرس می اور میں نے اور اسارت بنے ہوئے یوں ایک شرارت کردی می۔ مجھے نبیں معلوم تھا ایلیاہ اتنی ہرت ہوگی اور کوئی ہمارے ہی ٹولے کا ایڈیٹ اے سوشل نیٹ ورک پر ایپ لوڈ مجمی كردے كارسوچوتو اجھالبيس موار ايلياه كى اليجنف حم موفئ مرایک طرح سے بدمیرے حق میں اچھا ہوا..... اب بھے مجھ تبیں آرہا اس ویڈ بوکلی اے لوڈ کرنے اور فيك كرف والي كومينكس كهول باس كودهوندول اوراس كى كلال لول ـ " وه عجيب حش و پنج ميس د كھائى ديا تھا۔ تمر ایسا کرتے ہوئے وہ بہت معصوم لگا تھا۔ نانونے پیارے ال كرريب لكاني-

میں اندازہ تبیں لگایاری کہم نے تھیک کیایا غلط محر محص لكتاب جو موتا بالتھے كے ليے موتا بـالله كى مرضی ای میں تھی۔ اگر مہیں ایلیاہ ہے سے میں کوئی انسیت ہے تو اس کا اعتماد بحال کرؤوہ بہت حساس ہے کہنے کووہ نداق تفامراس كالرات كبرے تصاس كى رسيكك كو دھے الگا تمہارے لیے اے جنانا ضروری ہے کہ اس کی عزت ووقار انا تمهارے لیے اہم ہے تم اس سب کی عزت كرتے مؤلوكيال حساس موتى بيں ان كي فيلنكو كو مجھناآ سان ہیں ہوتا۔' نانونے بیارے سمجھایا۔

"مريس كياكرون نانوآپ كى اس بيارى چيتى نواى نے مجھے دیجیکٹ کردیا ہے صاف انکارکیا ہے منہ ہر۔اس کے بعد کیاصورت حال نکل عتی ہے؟"وہ خاموش ہو کرنانو کی طرف و میصنے لگا تھا۔اس کی آسمجھوں کی بے چینی حد ے چیزوں کو بتانے کی شمان کرآیا ہوں۔ میں الماكانيس نا يجيم مول كا" وومضوط ليح ش بولا اور ووكس

آنچل&نومبر\1000ء

Staffon

اشعال حيدر كاندرخاموشيان برصف كلي تعين

ڈاکٹرنے نانو کی حالت خطرے سے باہر قرار دی تھی۔ ان کا شوکر لیول نارل ہو گیا تھا اور وہ ان کے پاس آ گیا تھا۔ نانونے اس کا ہاتھ تھا مااور سکرادی تھیں۔

"کیا ہے بانو؟ آئی جوال عمری میں ہیں آپ پھر بھی اتنا پریشان کرتی ہیں ..... اجھا لگتا ہے آپ کو ..... مانا خوب صورت لڑکیوں کا ستانا بھی اچھا لگتا ہے محر بھی بھی جی بہت اوب بھی جاتا ہے۔"وہ سکراتا ہوا کہ رہاتھا اور تانو مسکرار ہی تھیں۔

"ستر برس کی ہوگئ ہوں میں۔ مجھے اب بھی خوب صورت لڑ گائتی ہوں۔"

"میرے لیے آپ ایورگرین رہیں گی نانو۔ یکی ہیں آپ خوب صورت ہیں۔ یہ آج کل کی لڑکیاں تو بس ڈاکھنگ کی ماری ہوتی ہیں۔ آج کل کی لڑکیوں ہیں وہ خوب صورتی کہاں؟" وہ نانو کا موڈ بحال کرنے کی کوشش کررہاتھا۔ جمی نانونے یو چھاتھا۔ "کررہاتھا۔ جمی نانونے یو چھاتھا۔

"آپ کی اوای بہت بڑی برنس ٹائیکون بن گئے ہے ہوگی بزی مونی مونی فائلوں کے ساتھ ..... بیتا میں کس بات کی مینشن کی جوشوگر لیول اس خطرناک حد تک بڑھا لیا؟ مانا خوب صورت لڑکیوں میں ایک چاشی اور مشعاس ہونا چاہیے ہوئے بولا مقاب و مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ نانو نے اس کے شولڈر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تھا۔ نانو نے اس کے شولڈر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ تھا۔ نانو نے اس کے شولڈر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ "مجھے کھر لے چل ایلیاہ کو دیکھنے کو بہت دل کردہا ہے۔ "وہ جائے کس موج میں تھیں۔اشعال نے سراثبات میں بالا ویا تھا۔

"الشعال بينا حارث في المياه كوابك بار تجريره بوذكيا إدار المياه في السكايره بوزل تبول بعي كرليا ب مي جانتي مون المياييسب كون كردي ب محرية تعيك بين بي جسائيس عمر كما تعاود ومها كيت مهانا نوكي طرف و يمضلكا تفا-

· دخمہیں بیڈرے کہ ہارجاؤ کے؟" نانونے اس کو

بھانیتے ہوئے کہا۔اس نے پرسکون انداز میں سرا نکار میں بلادیا۔

'' مجھےکوئی ڈرنہیں ہے نالؤنہ ہارنے کا نہ پسیا ہونے کا۔ مجھےیفتین ہےایلیاہ میرآ خرمیں میرے ساتھ ہوگی۔''

وه يقين سے كهدر باتھا۔

ہدی اشعال بیٹا کیجھی کرؤ تحربیس ہونے ہے روک لو۔" نانو جیسے درخواست کررہی تھیں۔اشعال آہیں کوئی تسلی نہیں دے پایا تفاد تحرایک ہے چینی اس کے اندر تصلیح کی ہے۔

....O.....

ہلکی ہلکی یونداباندی ہورہ کھی نے کی ادر بڑھ کی تھی وہ بہت اطمینان سے داخلی دروازے کی سٹر حیوں پر بیٹی کافی کے سپ لے رہی تھی۔وہ خود میں اتنی تمن تھی کہنا تو اسے اشعال حیدر کے قدموں کی چاپ سنائی دی تااس نے سراٹھا کراس کی طرف دیکھا تھا۔وہ اظمینان سے اس کے قریب بیٹھ کیا تھا۔

"ایلیاہ میر دورجانے کے اور بھی راستے ہوتے ہیں مگر ضروری نہیں تم آ کلمیس بند کرکے جوراہ پہلے قدموں کے سامنے آئے اس پر چلنا شروع کردو؟" وہ بولا اورایلیاہ میر

آنچل@نومبر&۱۰۱۵ 57

ہوجائے۔''وہ اس کی پرسکون دنیا کو جیسے تہس نہس کردینا جا ہی تھی۔

م مستمی اشعال حدر نے آ ہستگی سے اس کا ہاتھ تھا ما اور بغورد کیمنے ہوئے آ ہستگی سے بولا۔

''تم چاہے کتنے بھی طوفان کے آؤ کتنے بھی حیلے بہانے کرلؤ چاہے ہواؤں کے رخ بدل دؤتم اپنی محبت کو میری طرف قطرہ قطرہ جہنے ہے بہاؤ میری طرف قطرہ قطرہ جہنے ہے بہاؤ مسلسل ہے ایلیاہ میر اور تمہارے اختیار سے باہر ہاں پر قابو یا نا اور فصیلیں اٹھانا'تم محبت کومیر سے خالف سمت چلنے پر تمجوز ہیں کرسکتیں نہاہیے دل کومیر سے خلاف کرسکتی ہو۔' وہ پراعتماد دکھائی دیا تھا۔

ایلیاہ میر ساکت تی اس کی سمت سکتے گئی تھی پھر اجا تک اس کے ہاتھ ہے اپنا ہاتھ یوں تھینے کیا جیسے وہ انگلاماں کی لد مرمین میں

انگارول کی لیب بیس ہو۔

انگارول کی لیب بیس ہو۔

ایلیاہ میر چاہے تم چرہ پھیراؤیاا پی آئیسیں بچھ سے میری

ایلیاہ میر چاہے تم چرہ پھیراؤیاا پی آئیسیں بچھ دیکھیں یا

ست سے غافل کراؤچاہے ہے آئیسیں بچھ دیکھیں یا

بخبر ہوجا میں بچھ سے ان کا واسط ختم نہیں ہوتا نہ وہ ربیلے

اورفاصلوں کو بمیشہ بحدود کرتی آئی ہے۔ چاہے تم اس ربط کو

اورفاصلوں کو بمیشہ بحدود کرتی آئی ہے۔ چاہے تم اس ربط کو

ہوتا ہے۔ "وہ جسے اسے کمزور کررہاتھا 'مگروہ سکرادی تھی۔

ہوتا ہے۔ "وہ جسے اسے کمزور کررہاتھا 'مگروہ سکرادی تھی۔

ہوتا ہے۔ "وہ جسے اسے کمزور کررہاتھا 'مگروہ سکرادی تھی۔

ہوتا ہے۔ "وہ جسے اسے کمزور کررہاتھا 'مگروہ سکرادی تھی۔

ہوتا ہے۔ "وہ جسے اسے کمزور کررہاتھا 'مگروہ سکرادی تھی۔

ہوتا ہے۔ "وہ جسے اسے کمزور کررہاتھا 'مگروہ سکرادی تھی۔

ہوتا ہے۔ "وہ جسے تم ہیں اور کیوں کو اس خوب صورت و نیا

میں رہے تو بھی تمہیں اور کیوں کو اس خوب صورت و نیا

میں لے جانا وہاں کی سیر کرانا بہت اچھا لگتا ہے تمہیں

میں الے جانا وہاں کی سیر کرانا بہت اچھا لگتاہے تہہیں احصا لگتاہے جب بہت ی نظرین تہارے زادیے ہے ویکھتی ہیں تمہارے نظریے ہے سوچتی ہیں اور تہاری دنیا میں تہارے وجود کا تعاقب کرتی ہیں۔ وہ لحے تہارے لیے میں تہرادے وجود کا تعاقب کرتی ہیں۔ وہ لحے تہارے لیے مسکرائی تھی۔ پھرای اعتمادے سرنفی میں ہلانے گئی ہوئی

"اشعال حيدر ميں ان بے وقوف لؤكيوں ميں سے

چونک کراس کی طرف د سکھنے گئی تھی۔وہ لھے بھرکواس کی سست خاموثی ہے تکتار ہا پھرآ ہستگی ہے بولا۔

ورکسی ہے دور جاتا ہوتو اس کے لیے خودکشی ضروری مندلاکی ایسا فیصلہ لے سی ہے؟ بیس سوچنے سے قاصر مندلاکی ایسا فیصلہ لے سی ہے؟ بیس سوچنے سے قاصر ہوں۔ اگراس رہتے بیں کوئی صدافت ہوئی تو دہ اس طرح ختم نہیں ہوتا۔ جور شے دل سے بنتے ہیں دہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ چور کوئی دور جائے یا پاس چلا آ ہے۔ چاہے صد یوں کی دوری آ جائے یا میلوں کی تفاوت دل سے دل میں مدیوں کی دوری آ جائے یا میلوں کی تفاوت دل سے دل میں میں بڑتا جائے۔ وہ بغورا سے دکھے دہ ہیں جانے کی ضرورت نہیں میں بڑتا جائے۔ وہ بغورا سے دکھے میں بڑتا جائے۔ وہ بغورا سے دکھے میں بڑتا جائے۔ وہ بغورا سے دکھے میں بختا ہے کی ضرورت نہیں میں ایک جنوں کو سے اسے کوئی قر

وہ تہمیں خوشی نہیں ہوئی اشعال حیدر؟ حارث آفندی ہرطرح سے آیک پرفیکٹ بی ہے۔ لوگ اور کیئرنگ ہے ہمہیں معلوم ہے میرے سر میں دردتقااور وہ اپنی اہم ترین میٹنگز کینسل کرکٹا گیااور مجھے چائے پر لے گیا۔ وہ اتنا خیال کرتا ہے میرا اور .....!' وہ مسکراتے ہوئے کہدری تھی۔

"اورهم بیں اس سے بحبت نہیں ہے ایلیاہ میر خود کواس علونہی سے باہر نکالواور سے کا سامنا کرتا سیھو۔ اگر وہ رشتہ اتنا پائیداد ہوتا تو ختم نہیں ہوتا۔ جو چیزیں اس طرح ختم ہوجا میں ان کی حقیقت کچھ بیس ہوتی ۔ وہ رشتہ اتنا ہی ہے معنی ہے۔ "وہ اطمینان سے بولا تھا۔ جانے کیا جمانا چاہتا تھادہ اسے مگروہ پرسکون انداز سے سکرائی اور اپنا ہاتھ کھیلا کرای کے سامنے کردیا تھا۔ اس کی تیسری انگی میں ایک جمالی رنگ تھی۔

"یکل پہنائی اس نے بچھے میں خوش ہوں اشعال حیدر .... تم ایجھے دوست ہومیرے میں جا ہتی ہوں تم تب تک میری انجھند کی رسم نہ تک میری انجھند کی رسم نہ

Section

آنچل انومبر ۱۰۱۵% ع

مہیں ہوں جو تبہاری دنیا میں تبہارا تعاقب کرتے کرتے مم موجائيس اورتم ان كا تذكره كل بينه كراي انتهائي فضول سے دوستوں میں کرو ہنسو اور مداق اڑاؤ۔ یہی كرتية يم موناتم اب تك جمهيل واتنابهي اعدار فبيس كدونت كتناكر ركبااوراب تبهاري بيسار عام كاركر تہیں رہے .... م از کم میں معلی آ تھوں سے تمہاری بنائی حمی دنیا کی جائی ضرورد مکھ عمق ہوں۔ مجھے تہارے بنائے مجئے جیرت کدے میں جیس رہنا۔ نااس جادوتی دنیا کی سیر لبنا ہے میراہاتھ پکڑ کراس جادوئی دنیامیں لے جانے کی کوشش مت کرد اشعال حیدر تنهاری کی جانے والی ہر کوشش عبث ہوگئی کیونکہ میں خوابوں کی زندگی تہیں جیتی ....نه مجھے تہاری باتوں کاطلسم یا کل کرتا ہے تاتمہارا عارم مجصے یامیری عقل کواندھا کرتا ہے۔میرے ساتھ ب تھیل کھیلنا بند کرد ..... وہ جتاتے ہوئے بولی مراشعال حيدراطمينان يمسكرار باتقا-

"تم كيحه بهي كبوايلياه مير تههاري آنكهون كوتمهاري مخالفت کی عادت ہوگئی ہے۔ تہمیں خرجمی تہیں اور بیہ آ محصیں مجھے چکے چکے بتارہی ہیں کدان کی روشی میری تلاش میں سر کرواں رہی ہے۔ تب بھی میں یاس تھا اور تب بهي مين لهين تهيس تها\_بيروشي مجص تلاشي ربي محى-أيك بل میں اب بھی اس کی حقیقت کھل جائے کی اگر میں ان تظرون كے سامنے سے اوجھل ہوجاؤل بدروشی ایک کمح كوبعى اكر بحص بين ويم كى تو اندهر ب تكفيليس م ا ہے۔ تجربات کر کے سیکھنا بے دوقوفی ہوسکتی ہے ایلیاہ میر اس روشی کواین اندرون مت کرو ..... کیونک میں حمہیں ان اندهيرول كے حوالے بيس كرسكوں كا\_ ميں جاہتا ہول سے روشى بردهتى رب اورتهارا وجودروش رب بيروسى محبت کی ہے ایلیاہ میر کتنے جتن کرد کی گنٹی تدبیریں .....اورا کر ہے اجتیب میں ان طوفا نوں سے نمیٹوں اور ان کا رخ موڑ بہت اعداد و خار کر کے آخر میں خسارہ رہا تو تم سے الزام ووں جمہیں یقین ہے الیں ہر نامکن کومکن کریاؤں گا؟" دوكى؟ اس كے ليے تصور وار كيے تفہراؤكى؟" وہ اس كے وہ اس كى آئلموں ميں براہ راست جما تك رہا تھا۔ ايلياه

انچل&نومبر ۱۰۱۵ و۲۰۱۵

آ تھوں میں بے چینی تیررہی تھی مگراس ہے بھی کہیں زیاده سکوت تھا اور اس سکوت میں محیت تھی۔ بیاں اور لابیانی کے درمیان محبت خاموش کھڑی تھی۔اگر پھھ تھا بھی توایلیاه میراس کی فی کرنا جا ہی تھی۔

"رات دانیدخان سے بات ہوئی تھی اشعال حیدراس کی شادی ختم ہوگئ ہے۔ تمہاراذ کر متواتر کردہی تھی وہ بہت وکھی ہے وہ رہیتے تو شنے کی چیمن بہت جان لیوا ہوتی ہے شاید۔وہ بہت بھری دکھائی وے رہی تھی۔ہم نے ایک مھنے تک ہات کی میں نے اسے حوصلہ دیا۔ مگر وہ تمہارا پوچھتی رہی مہیں اس سے بات کرنا جا ہے اشعال حیدر۔ اس نے خود کہا کہ وہ تم سے بات کرنا جا ہتی ہے آج کل میای میں ہے۔ وہ ہدردی جنائی ہوئی بولی تو وہ جانے كيول مسكراديا تقا-

ایلیاہ میر جیرت ہے ویکھنے لکی تھی۔اشعال حیدر نے شہادت کی انظی اس کے دل پررھی پھرمدھم سرکوتی ميس بولاتها.

"تم يهال سے آنے والى آوازوں يركان بندكرنا جامتى موايلياه ميزتم جانتي موتم ناكام مؤترتم اس علطي كو دہراتے رہنا جاہتی ہو۔ مجھے دائیہ خان سے کوئی سروکار مہیں ہے۔ میں وہ باب اپنے ہاتھوں سے خود بند کرچکا مول ..... كيونكه مين جانتا مول دائيه خان وه كتاب مين ے جے میں سطرسطر پڑھتے رہنا جاہون اور ہزار بار بڑھنے کے بعد بھی نہھکوں اور تم جانتی ہو میں کس چرے کو سينكرون بار برصن كي خوابش ركهتا مول مهمين بحي توخير ہوگی نا کیونکہ تمہاری آ تکھیں بھی تو وہی درخواتیں کرتی ہیں اور تبہاری خاموتی کوتو ڑنے کی بحر پورکوشش کرتی ہیں مرتم پرے وہ قصیلیں اٹھانا جاہتی ہو۔تم کیوں تہیں ميرن ايك لمح ش ال كالاته جمينًا تعارد حركول كاشور مجح بروه كيا تقارساراوجود بصيم مشكلول ميس كمر حميا تقاروه

فوراً المنی \_ ارادہ دہاں ہے ہے جانے کا تھا مرکلائی
اشعال حیدر کے ہاتھ میں آگئی تھی۔ وہ بلیث کر اے
دیمنے کی تھی ۔ اشعال حیدراس کی سب بغورد کیدہ ہاتھا۔
"اس روشی کو میری سب بہنے دو ایلیاہ میر .....ان
دھڑ کنوں کی نفی مت کرو۔ ورنہ اس روشی کے اختتام پر
صرف ایک خاموثی ہوگی اوراس سکوت میں زندہ رہنا بہت
شخن ہوگا۔" وہ جیسے درخواست کردہا تھا۔ ان آگھوں
شن کچھقا۔ ہاحول میں بہت اضطرابیت تھی۔ بوندوں کے
شن کچھقا۔ ہاحول میں بہت اضطرابیت تھی۔ بوندوں کے
گروہ جیسے کچھ سنانی جاری تھا۔ بارش کی آ واز کچھ کہدرہی تھی '
گروہ جیسے کچھ سنانی جا ہتی تھی۔ اشعال حیدر کی جنوں
مگروہ جیسے کچھ سنانی جا ہتی تھی۔ اشعال حیدر کی جنوں

"مت کروایسے ایلیاہ میر۔" مدھم کیجے میں اس نے جسے التجا کی تھی۔ ایلیاہ میر نے اس کی ست سے نگاہ پھیرلی میں۔ اس کے ست سے نگاہ پھیرلی میں۔ اس کے ہاتھ کی گرفت سے ہاتھ نگالنا جا ہا تھا۔ ممر مستجی جانے کیا ہوا تھا۔ اشعال حیدر نے ایسے اپی طرف مستجی جانے کیا ہوا تھا۔ اشعال حیدر نے ایسے اپی طرف مستجی لیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے ان مکرائی تھی۔

بارش کا شور برد سے نگا تھا اوراس شور میں دھو کوں کا شور

بھی صاف سنائی دے رہا تھا۔ دھڑ کوں میں واسے ارتعاش
تھا۔ کا نوں میں شور برد سے نگا تھا۔ دہ آ تکسیں سیچے کھڑی
اس بات کا تعین نہیں کر پائی تھی کہ کس کی دھڑ کنوں کا شور
زیادہ تھا۔ دہ اس کا خود کا دل تھا یا صرف شعال حیدرکادل ہی
اس دیوائی۔ سردھ کو۔ رہا تھا۔ کا نوں میں دونوں آ وازیں
مرم تھیں۔ اشہار میدر کے وجود کی پیش اس کی دھڑ کنوں کا
شور ۔۔۔۔۔ بھیے ایک مکانیت میں گری تھی۔ اس کے سینے پرسر
مرم تھیں۔ اشہار کے وجود کی پیش اس کی دھڑ کنوں کا
شور ۔۔۔۔ بھیے ایک مکانیت میں گری تھی۔ اتنی ہمت
شور ۔۔۔۔ بھیے ایک مکانیت میں گری تھی ہو تھیں
مرم کی کہ اس کے وجود کو پرے دھیل دیتی یا پھرآ تکھیں
مہیں کہ اس کے وجود کو پرے دھیل دیتی یا پھرآ تکھیں
میں کہ اس کے وجود کو پرے دھیل دیتی یا پھرآ تکھیں
میں کو اس کے قرب میں داخت میں ترم نہیں جائی تھی کیا تھا
میڈوں کے شرب میں داخت میں کردی تھی۔ بہت
میڈوں کے قرب میں داخت میں کردی تھی۔ بہت
میڈوں کے ذری میں داخت میں کردی تھی۔ بہت
میڈوں کے ذری میں داخت میں کردی تھی۔ بہت

" من المحبت إلى المرابب بهت دياده! تم

آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 60

اگراہے گردکوئی قلعہ بنالو ہزار تقل لگالؤساری چابیال کی دور

ہرے مندر میں بھینگ آ و تب بھی میں ہم ہے آم تک کا
سفر کروں گا۔ میں وہ چابیال ڈھونڈ کرسارے قل کھول لول
گا۔ ساری فصیلیں گرادوں گا اور سب دروازے چاک
کردوں گا۔ پھر بھی بندن ہونے کے لیے۔ میری محبت الیک
ہونے والی ..... نجھکنے والی نارو شخنے والی نہ محبت! جلائی ، گھیراؤ کرتی الی لاو شخنے والی ۔... ہوسی میں ہوگی۔ وہ
محبت! جلائی ، گھیراؤ کرتی الی لی میر! بھی کم بیس ہوگی۔ وہ
مرکوانیا چرہ جلیا ہوا تھی اس کی سانسوں کی بیش سے ایلیاہ
میرکوانیا چرہ جلیا ہوا تھی ۔ اس بر تی بارش میں خود کوجانا
موامسوں کرنے گئی تھی۔ اس برتی بارش میں ختک موسم میں
موامسوں کرنے گئی تھی۔ اس برتی بارش میں ختک موسم میں
موامسوں کرنے گئی تھی۔ اس برتی بارش میں ختک موسم میں
موامسوں کرنے گئی تھی۔ اس برتی بارش میں ختک موسم میں
موامسوں کرنے گئی تھی۔ اس برتی بارش میں ختک موسم میں
موامسوں کرنے گئی تھی۔ اس برتی بارش میں ختک موسم میں
ماعتوں میں اشعال حیدر کی جت بول رہی تھی۔
ساعتوں میں اشعال حیدر کی جت بول رہی تھی۔

"ایلیاه شهاب میر آئی ایم سوری بهت برا ہوں میں ..... بین ہویایا جھادراک ..... شعور بین تھا۔... وقوف تھا ہیں ..... مگراس کے باوجود ..... بحضاما کی اوجود اس بے حساب محبت رہا ہوں ہیں تم ہے اید مجبت سوئے بین دی مجھے جاگا درا ہوں ہیں جب ہے تم نے دوریوں کو درمیان ہیں رکھا بھے بچھے بھی تجھائی بین دیا نہ بچھ جانا ..... تا سمجھائیں اتبایادتھا کہتم ساتھ نہیں ہواور تمہیں ساتھ کرتا ہے تمہار ساتھ چلنا ہے تمہیں مناتا ہے ہزار منتیں کرتا ہے قلطیوں کوتا ہوں کی معافی مانگنا ہے سب باتوں کا ازالہ کرتا ہے اور بی مانور کی افور کوتا ہوں کی معافی مانگنا ہے سب باتوں کا ازالہ کرتا ہے اور بی افور اور بین افور اور بین افور اموں جب سے تم ساتھ نہیں ہوا" تمہاری طرف قدم بڑھا نے البجہ اس کی ساتھ نہیں ہوا" بیسالاؤ کا حصہ ہونے گئی تبھی اس کے تکھیں کھول اشعال حیدر کا جاتا بجھتا لیجہ اس کی ساعتوں ہیں تھا۔ وہ جسے الاؤ کا حصہ ہونے گئی تبھی اس نے تکھیں کھول اسے دکھیاتھا

ان دونوں کی دیوانگی جھٹلائی نہیں جاسمی تھی۔ دہ جنوں نظرانداز نہیں کیا جاسکتا تھا مگرایلیاہ کی ساعتوں میں اس شام تھیٹر میں ملسی کی آ وازیں کو شجنے لگی تھیں۔ جہاں دہ ان سب

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



كراته كمراس ربس رباقال سكاندان ازار باتفاجات كيا موا تفا ايلياه ميرنے دونوں باتھوں سے يك دم اس برسيعكيلاتفاآ عمول كالىرخسارون برجيك كالحقى " مجھے تم سے عیت نہیں ہاشعال حیدر!" وہ خوداین تفی کرتی ہوئی چین می ۔ "مبیس ہے تم سے محبت .....محل بحى بين مى .....نكل .....نه بهى اور ندا بهي! ميراتعا قب كرنا بند كردو يبين جائب مجصے بير محبت مبين ضرورت مجھے تہاری جیس کرتی میں تم سے عبت۔ "وہ آنسووں کے ساتھ بولی اور پھر یک دم بی بلٹ کر تیزی سے اعد کی طرف بڑھ کئی می ۔اشعال حیدراس بارش کے شور میں تنہا كمزاره كياتفايه

ممی نے جائے کے میں انٹریلتے ہوئے اے دیکھا تھی یا پھرخودکومصروف رکھ کروہ می کے مطلوبہ سوالوں کے

''تم واقعی حارث آفندی ہے شادی کرنا جا ہتی ہو ایلیاه؟ "ممی کاسوال غیرمتوقع جہیں تھا۔ دہ ان سوالوں کے لیے پہلے سے بری پیئر تھی جھی سر ہلا دیا تھا۔انداز

" مجھے بیں لگتا تہارا یہ فیصلہ تھیک ہے ایلیاہ! حارث کو تم ایک جانس دے کرد مکھے چکی ہو۔ کتنے موقعے اور دینا جاجى ہوتم اے؟ اور مہيں شادى بى كرنا ہے تو پھر حارث نے جنانے کو کہا تھا۔ ایلیاہ میر منہ تک لے جاتا توسٹ والا باتحدروك كرمال كود مكهنے كلى تھى.

تھا۔ایلیاہ میرکافی کےسپ لیتی نوز پیردیکھتی خود میں کم جوابات دینائبیں جا ہتی تھی۔ می نے ٹوسٹ پر بٹر کی تہدلگا كرجيز ليترركف بوئ الصيغورد يكهاتفا

جیے وہ خود ہے بھی جھوٹ بو لتے رہنا جا ہی تھی۔می نے بریک فاسٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے بغورد یکھاتھا۔

کہا تعاش نے بیا مجمع توڑ کرغلط کیا اور جب علطی کو مجمی ہیں تھا۔

سدحاررى مول توآبات غلط انتخاب قرارد يربى ين .... آپ كونى شوق تقانامىرى شادى كا ..... اب جب ہاں کردی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ ممی وہ اسے کیے بر شرمندہ ہے۔ حارث نے مجھ سے خود کہا کہ اسے اپی علطی کا احساس ہے اور .....!" توسٹ کی بلید کے کر تکلتے ہوئے دہ روانی سے بول رہی می جب می نے کہا۔

"ا بی علظی پرشرمنده تواشعال حیدر بھی ہے تا؟"می کا سوال اسے ساکت کر حمیا تھا اور ایلیاہ میر می کی طرف سے نگاه مثاتے ہوئے برسکون وکھائی دین ہوئی ٹوسٹ کی

"وہ اپنی علظی پر پشیان ہے ایلیاہ اپنی علطی کا احساس اسے بھی ہو کیااس کے کیے تہارے پاس کوئی ووسرا موقع مبین؟" ایلیاہ نے برسکون انداز میں مال كود يكها تفاروه شايدلا جواب موكئ تفي مكر خود كوبهت

تارىل ظاہر كرنا جا ہتى كى\_

"اللياة اشعال عدرياده بهترار كالمهيس كهيس بيس ال سكتائة علظى كروكي اكراسے ايك اور موقع تبيس دوكى \_وه تمہاری تلاش میں سرگرداں رہا ہے۔ تمہارے کیے بہال آ کر بینے گیا ہے۔اے کوئی کام مبیں کیا ونیا کا فارغ انسان ہے وہ کیا آج کل کون کسی کواپنا ایک لمحہ بھی ویتا ہے؟ اشعال حیدر کے لیے صرف تم اہم نہیں ہوایلیاہ وہ تہاری قیملی کو بھی وہی امپورٹنس دیتا ہے تہریس معلوم ہے اس روز جب تمہاری نانو کی طبیعت خراب تھی تو میں نے تمہارے سیل فون پر کال کی تھی مگر جیب نمبر بند ملا تو دوسری کال میں نے حارث آفندی کو کی تھی محروہ ٹال کیا تھا۔اس نے یوں ظاہر کیا جیسےاے میری آ واز سائی ہیں دے دہی۔ یالائن کلیئر جیس اوراس کے بعد تیسری کال میں آ فندی ہی کیوں .....وہ کوئی اور بھی تو ہوسکتا ہے تا؟"می نے اشعال حیدرکو کی تھی۔ جے میں نے تیسرا آپٹن بتایا تھا وہ یہاں سب سے پہلے پہنچاتھا اگروہ تبہاری نانوکو بروفت ہا معل نہ پہنجا تا تو مجھ بھی ہوسکتا تھا۔"می کے کہنے بروہ "مى يا تنابرا مسئله كول بن كياب؟ آب ني بى تو خاموشى سے ديمتى ربى تھى۔ جيسے اس كے پاس ايك لفظ

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ش

"جنہیں ہم آخر مجھیں جب وہی اول بن کرسامنے آئیں تو جرت ان اول بن كرسامنے آنے والوں يرجيس ہوتی ان پرہوتی ہے جنہیں آب اول سمجھے بیٹھے تھے اوروہ اول تقے بی جبیں فصوراس میں ای عقل کا ہوتا ہے ایلیاہ میر مجھے ایدازہ ہے میں جس رشتے کوفوری طور براہمیت دےربی تھی وہ رشتہ اس اہمیت کے قابل تبیس تھا۔اشعال حيدركوا تناحجعوثا مت كروايلياه مير بيصرف تمهاري سوج ے۔ حقیقتاً وہ اتنا چھوٹا جیس ہے۔ "می کہد کراٹھ کی اور ایلیاه میرساکت بینمی ره گئی کی۔

جا ہی مرسوج کا ہرزاو بیجانے کیوں جا کراشعال حیدر مرحتم مورما تفاروه خودايي خيالول كوبعثلتي ربي تعى اس ایک اہم فائل جاہے می جی اس نے ڈرائیور کو حارث آفندی کے قس کی طرف موڑنے کی تلقین کی تھی۔ مجمی اس كاليل قون بجاتها واندخان كالمبراسكرين يرتها اس

"ايلياه مير! كهال موتم ؟ مين تهها رازياده وقت مبين ليما جاہتی۔ مرمیں ایک بات کو لے کر بہت ملی قبل کردہی مول میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے اشعال حدر کوچھوڑا حقیقت ہے کہ جب میں نے شادی کے كيدباؤ والأجمى اس في مجهمنع كرديا تقاروجيم تعين وهم سے محبت کرتا تھا اور اس کا اوراک اس کوتب ہوا تھا جب تم اس سے دور چلی تی تھیں۔ میں اب بھی اشعال حیدر سے محیت کرتی ہوں ایلیاہ میر مکر میں جاہوں بھی تو اس کی

"تم کیابات کردہی مودانی؟ میں شادی کردہی مول۔

این کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ وہ زیادہ سوچنا تہیں نے کال یک کرنے میں در ہیں گی گی۔

زندگی کاحصہیں بن عنی بیملن بی ہیں ہے۔

Section

ميرا موتا عروه ميرے كيے بيس اورتم ميرى بات مجھ بيس رہی ہو۔اس نے تین برس جل مجھ سے آخری بار بات کی محی اس کے بعدوہ مجھ سے دا بطے میں جیس مرتب وہ مہیں وهوندر باتفاريس نے اس كاجنوں ديكھا تھا ايلياه ....اس ے زیادہ میں مہیں کو ہیں کہ علی مجھے شرمند کی تھی کہم ہے جھوٹ بولا میں وہی کلیئر کرنا جا ہی تھی۔ واند خان نے کہد کرسلسلہ منقطع کردیا تھا۔ وہ ساکت ی بیھی رہ کئ تھی۔ بیسباس کی حمایت کیوں کردہے تھے۔سباس کاذکر کیوں کررہے تھے؟ وہ جس ذکر ہے تی کتر اربی تھی

مرزبان يروبى ذكرعام تقيا

حارث آفندی کا آفس آ حمیا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی رو کی تو وہ چونگی تھی محمر دروازہ کھول کراتری اور عمارت میں واصل ہوئی لفث سے حارث آفندی کے قس تک آنے تكصرف ايك ذكراس كذبن مين تفاحرف إيك نام تقابس اس نے سرجھنگتے ہوئے جیسے اس ذکر کوذہن سے تكال بينكنے كى كوشش كى اور حارث كے روم كا دروازہ محول كراندر داخل موما حاباتها محرقدم وبين تعنك كررك محيح تصے۔وہ اپنی جگہ ساکت رہ کئی میں۔حارثِ آفندی اپنی برسنل استننث كے ساتھ برخی تھا۔ دروازہ تھلنے بروہ چونكا تغارايلياه ميركى طرف جيرت بيد يكصا تفاساس كى يرسل اسشنٹ مجھددور مونی میں۔ بیدہ محص تھاجے اس نے چنا تفا يحصدومراموقع ديا تفاراس كاذبهن ماؤف بهوكيا تفار حارث آفندی اس کی اجا تک آمد پر جیران تھا مجمی فوری طور پر چھیس کمدسکا تھا۔وہ دھندلائی ہوئی آ تھوں سے بینی اور عمارت سے نکل آئی تھی۔ پچھ سیج کتنے کڑوے موتے بیں اس کا اوراک اے موگیاتھا۔

.....O......

"مواقع ان لوگوں کو دینا جاہیے جواس کے سخت بھی ہؤ ممکن سے کیونکہ میں بھی اشعال حیدر کی زندگی کا حصہ ہول۔غلط لوگول کومواقع دے کرخود کو الزام دیتا یا قصور وار تفہرانا وائش مندی نہیں۔" نانونے اس کاسر بیارے تھیکتے ہیں کی علین علظی سے ہوئے کہاتھا۔وہ نانوی کودیس سر کھے لیٹی ہوئی تھی۔وہ خود بجانا عالی ہوں۔ اگر بھے تن ہوتا تو اشعال حیدر صرف کے غلط ثابت ہونے پرشرمندہ می می اور تانو کی تو خیر می



دل کوچھو لینے والی کہانیاں روح نیس انر جانے والی تحریروں سے آراستہ آپ کلا سالمہنامہ

the first of the sense

READ RE Seedlon



ایلیاہ شہاب میر کے پاس ایک لفظ مجمی تبیس تفاروہ بس خاموثی سے اسے دیکھے تی گئی ۔ "کیا معاملہ ہے ایلیاہ .....تنہاری المجعد ہوئی ہوئی ہوئی "ميں يہيں جائتي!" وه فورايولي مي۔ "مرکیون .....مهین کسی اور سے محبت ہے؟" وہ مسكرايا تقا\_" كهيس وه ميس توخبيس؟" " ۋونٹ بی اسٹویڈ اشعال حیدر تم جیسے بندے سے محبت مبيس ہوسلتی۔ "وہ انكاري هي۔ " حجموث بول ربى ہوتم ..... وه است د كرتا موابولا تھا۔ "میں جھوٹ مہیں بول رہی ....." " كيونكم مهيس مجھ سے محبت ہے؟" وہ اس كى آئموں مين براه راست تكتابوا سكرايا تفا\_ "شث اب اشعال مرجمة بهي بولت مو" وه متكر تفي جائے کی تواشعال نے کلائی تھام کی تھی۔ " تتم خود كبوكي اللياه شهاب مير إيا در كهنا ..... يبحبت مهمين ا تناب بس كرد كى كەتم خود جھے كہوكى ..... اور .....! "وه جيسا ساكسار ہاتھا وہ ساكت ى ويكھنے لكي ہے "اور .....؟" وه سواليه نظرون سے د ميھنے لکي تھي۔ وه ولجهدر خاموتى سے تكتار ہاتھا پھرمسكراد يا تھا۔ وهبيس متاايك بارسيس....!! اورىيەزىركى دوبارەلىس.....!! "زندگی ایک بار بالمیاه میر!ایک بارجیتے بین محبت ہے ہاتھ تھینچنا پچھتاؤوں میں مبتلا کرسکتا ہے۔اگر کسی ہے محبت ہو کمددیے میں کوئی حرج نہیں ..... ہوسکتا ہوہ بھی ای بات کامنتظر ہوکہ تم پہلا قدم او .... آ کے بردھو .... اور وه پذیرانی کرے؟" وه ان آ محصول میں جما تک رہا

تھا .....اوروہ ہاتھ چھڑا کریک دم ہی پلٹی تھی اورآ کے بڑھ تی

محىدول ال ساتھ يربهت ديريك تيز تيز دھر كمار باتھا۔وہ

دهر كنول براختياريس ركه ياري مي .... تيسوي يركوني بنده

بانده يارى مى موج كابرزاديال حص يرجا كردك رباتها

اوراس نے اس شام ریبرس کے دوران جب اسکریث

مراشعال جير .....اس سندياده دوس فيل كائى است بحضين آرما تعاكداً كرده كوئي بيس تعايا اساس
ك كوئى پروائيس تعى يا كوئى دا بتتلى بيس تعى لة بجرده اس ك
ساختر منده ہونے كاسوج كربى كيوں ڈرربى تى .....
است بياحساس كيوں ہور ہاتھا كداس كے فلط ثابت ہونے
پرده كوئى الحمينان ظاہر كرے كا يا اسے اس كى ہاريا پيا
ہونے كولممانيت دے كا اسے لگ رہا تھا ابھى وہ چلا ہوا
آئے گا اور اس كے مدمقابل كھڑا ہوكر پورے ازلى اعتاد
سے مسكرائے گا اور جنائے گا كہ ديكھواليا و بيرتم نے جو
فيصلہ كيا تھا اس نے تمہيں پياكرديا۔ اس نے ربگ اتاركر
انو كے ہاتھ بيس تھائى تھى۔
فيصلہ كيا تھا اس نے تمہيں پياكرديا۔ اس نے ربگ اتاركر
ان كا سامنا كرنا نہيں چاہتى۔ "كہ كروہ اٹھى اور اپنے
يااس كا سامنا كرنا نہيں چاہتى۔ "كہ كروہ اٹھى اور اپنے
يااس كا سامنا كرنا نہيں چاہتى۔ "كہ كروہ اٹھى اور اپنے
سوچيں بہت البھى ہوئى تعيں۔ اس نے كھڑى كھول

سوچیں بہت البھی ہوئی تھیں۔اس نے کھڑکی کھول
کراندر کی کثافت کو بچھ کم کرنا چاہا۔ باہرآ ؤٹ ڈورلیونگ
ایریا میں وہ می کے ساتھ جیشا کافی کے سپ لیتنا شاید کوئی
اہم بات ڈسکس کر دہا تھا۔ایلیاہ کا کمرہ عین اس ایریے
کے سامنے تھا گروہ شایدال طرف دائستہ ہیں دیکھے گئ
ایلیاہ میر بے خبر کھڑی اس کی طرف جانے کیوں دیکھے گئ
تھی۔شاید ذہمن تھیک ہے بیدار نہیں تھا۔ یا پھر وہ اسے
حواس کو اختیار میں کر ہی نہیں پارہی تھی یا پھر بے دھیائی
حواس کو اختیار میں کر ہی نہیں پارہی تھی یا پھر بے دھیائی

یہ وہ مخص تھا جس نے اس کا نداق بنایا تھا۔ اس کی محبت کوروند تے ہوئے گزرگیا تھا۔ خودتو ہنسا تھا دوسروں کو مجت کوروند ہے ہوئے گزرگیا تھا۔ خودتو ہنسا تھا دوسروں کو مجمی موقع دیا تھا کہ اس کا نداق اڑا کیں۔ اس کا وقار ..... اس کی عزت ..... اس کا کردار ..... اس کا تخص اس کی عزت ..... اس کا کردار ..... اس کی عزت میں اور نے سب جیسے کے کردیا تھا۔ وہ اس پر اعتبار کر بیٹھی تھی اور اس کے لیزتو سے نداتہ ہتا ہ

آنچل انومبر ۱۰۱۵ هم 64

لكسنا تفاتوجانے كيوں وہ سبكوديا تفاجونيس لكسنا عاہيے تفائلا الكريث الك الكسا تفاقا الك الكسا فظ الله كول كى آواز تفا اور جب ريبرسل ميں اس نے وہى اسكر بث لفظ يا الكا كي الكسا تفاظ كہ بھى دياتو كيسا غداق بنا تفالاس كا .....!!

وه لحد بهلا ي نبيس بعلاقها كتني انسلت مولى تفي سب نظري اس يرتفيس اور هركوني اس يربنس ربا تفا-اشعال حيدر نے كہا تھا ہاتھ بر حاؤ كي تو يذيراني موكى اوراس شام وه ساکت نظروں ہےاہے دیمھتی رہ کئ تھی۔اشعال حیدر خود پرست محص تھا وہ کسی ہے محبت ہیں کرسکتا تھا .....ہر بات اس کے لیے نداق تھی ....اس کا نسوائی وقار بری طرح مجروح مواتفا بيتفااشعال حيدر .... جواساكسا رہاتھا سب کہنے براور جب اس نے کہاتواس نے المیاہ میرکوسب کے سامنے تماشا بنادیا تھا۔وہ دن تھا جب اس نے اس کے بارے میں موطیقا .... اوراس کے بعد ہمیشہ اس کی تفی کی تھی احارث سے استجدید کرلی اور بھی بلیث کر بمى دوباره ال راه كوبيس ويكها وه جبسب يتي جهوراً كي محی تورائے کیدرم بی اس کے تعاقب میں آنے لکے تصر كونى اسرار تفايا كونى بهيد .... يا محبت مين ايسابي موتا ے .... جب کوئی ماتھ تھے لیتا ہے و دوسرا بے خودسااس كى ست تصيني لكتاب ..... يعبت كاكوني كلية تعايا جو بعي مر اس کی نظرین و مکیروی تھیں اشعال حیدراس کی سمت متوجہ تھا۔ بے خودساد کھے رہاتھا۔ می اس آؤٹ ڈورابر ہے سے اٹھ کر چلی کئی تھیں۔ وہ اکیلا وہاں بیٹھا تھا۔ یک دم ہی بارش مونے لی تھی۔اشعال حیدر کی نظروں کا تسلسل نہ رکنے والا تھا سیمی اس نے کھڑی بند کردی تھی اور بلٹ کر روم تفليآني مي-

"ایلیاه بی بی می آپ کوباہر بلاری ہیں۔اشعال حید ماحب کے ساتھا وَث وُوراریا ہیں بینی ہیں۔ فدیجہ ساتھا وَث وُوراریا ہیں بینی ہیں۔ فدیجہ نے کہا تھا۔اس نے سربلادیا تھا۔فدیجہ نے اس کی طرف چھٹری بیدھا دی تھی۔ ایلیاه نے تھامی اور باہرآ گئی تھی۔ بارش تیز تھی ہوئی اس نے چھٹری کھول کرتھام کی اوراس میں اس نے چھٹری کھول کرتھام کی اوراس میں ہوئی اس حقیقہ کے اس Timber Frame سے سے

آ وَتُ وَدَارِيامِ مَعْ مَعْ مَعْ جَوْدِ بِصِورَ فِي سِدُ يَكُورِ وَلَا الشّعَالَ حَيْدَر بِرِستُورِ وَبِالِ موجود تقارات و مَكِيرَكُمُ وَاللّهُ الشّعَالَ حَيْدَر بِرِستُورِ وَبِالِ موجود تقارات و مَيْرِ فَيْ كَرْ كُمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مِيرَ فَيْ كُورُ وَبِلْ سَكَ فِيجِ كُمْرِ فِي بِهُوكِرَ بِهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

'''ئمی کہاں ہیں؟''اس نے سوالیہ نظروں سے پوچھا۔ اشعال بنا جواب دیئے اسے بغور دیکھنے لگا تھا۔وہ مقابل آن کھڑی ہوئی اور تنگ کر بولی تھی۔

"ممی کہاں ہیں؟ انہوں نے یہاں بلایا تھا مجھے اور....!"اشعال حیدر نے اس کے لیوں پرشہادت کی انگلی رکھ دی اور اس سے آ کے دہ ایک لفظ بھی نہیں کہ کی تھی۔ سردموسم کے باعث اس کا وجود کا شیخے لگاتھا۔

ر المياه مير ميں جادوگر نبيس ہوں كركسي كوبھى غائب
كردوں۔ آئى كى كام سے اعرائی ہيں۔ المياه مير نے
ہمت كركاس كے ہاتھ كواپ ليوں سے ہٹايا اور پلتے كى
مقى جب اشعال حيد نے اسے كلائی سے پكڑ كرائی
طرف تھی جا اشعال حيد نے اسے كلائی سے پكڑ كرائی
طرف تھی جا اشعال ميد سے اس كاسراس كے سينے سے آن كرايا اور ده
اس كے ہازوؤں ہيں تھی ....اشعال حيد رنے اس كے كرد

ا کیلی آبیلی آ میری آبیلی آبی

ان شاء الله
۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء
۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء
کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا
بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں
اور
ایجٹ حضرات جلداز جلدا ہے آرڈر سے مطلع
فرمائیں

آنچل &نومبر &۱۰۱۵ء 65

کی مہر شبت کردی اور وہ گنگ رہ گئے گئے۔ ا پنا حصار بائدہ دیا تھا۔اس نے سراٹھا کردیکھا۔نظروں

> "بيكيابدتميزي باشعال حيدر؟" وه كهورت موئ خود کوای کے بازووں کے حصارے تکالنے کی کوشش كرنے لكى تھى محروہ حصاراتنامضبوط تھا كەتوژنايا باہرتكانا ممكن بيس رباتفا وه تفك كركفور في كلي تحى -

> " مجھے تم سے جن باتوں کی اسیر تبیں ہوئی ہے تم وہی كرتے ہو ہميشداشعال حيدر يبال جھوٹ بول كركيوں بلایا؟ اور بیکیاحرکت ہے؟" وہ ڈیٹتے ہوئے تھورنے لکی مگر وه مسكرار ما تفاراتي قربت تھي اس كي دهر كنوں كاشوروه صاف س یار بی تھی بارش کی آ واز کے ساتھ اس کی خاموثی ملى جسے بہت كھ كہدائى كاراس كانظرين ....جو ہمیشداسے مشکل میں ڈال دین تھیں۔وہ اب بھی اس کے چہرے سے اپی نظریں ہٹا گئی سیمی وہ بغور تکتے ہوئے ال کے چرے سے بالوں کی لٹ بٹاتے ہوئے بولا۔ "تظرچرالينے ہے کيا مجھ چھيا ياؤگی ايلياه مير.....

> حمهين جرنبين ب مرتمهاري سيآ تكسيس محصت سب البتي بي جوتم مبيل كهنا حاجيس ..... يادانسة چيك كى مهرين لبول يرلكائي موت موسيس جانيا مول اس انكارك يحصے ايك واضح بال بىسسالك افرار بىسسىمىس عصہ ہے تو تكالوں محمد ير ..... كم ان فيح ي .... بث مى ..... نكل آنے دواس غصے كوبابر ..... مراس محبت كواس طرح اسے اعدرمت دباؤ میں اسے کیے کی معافی ما تک چکا موں اور کیا جاہتی موتم؟ کسی کوتابی یاعظمی کی سزا سزائے موت ہوعتی ہے .... تو مار دو مجھے کی طرح تهارى اس كموهلى انا كوسكون أوسط كانا؟"

"مين كوئى بات كرنائبين حابتى اشعال!" وه ايي اطراف سے اس کے بازوؤں کا تھیرا توڑنے کی کوشش كرتى ہوئى يولى۔

«ول يوميري مي ايلياه مير!" ده ايني كرونت اورمضبوط كرتي موئ بولا \_اوروه ساكت ى اس كى طرف د يلحن في ال في عقيدت سالمياه مير كي پيشاني يرا بي عبت

مِل عُصهِ تِعا-

"میں اورآئی میں بات کررہے تصاملیاہ میں نے یے پیزش کوکل یبال بلوالیا ہے میں چیزوں کو اور بلفرنے بیں دینا جا ہتا ہم سے شادی کرنا جا ہتا ہوں .... اورتم بھی بیمزید ڈرامہ بند کرؤیا یکے سال ویسٹ کروائے ہیں تم نے میرے اور مبیل کرنے دوں گا۔ حمہیں ابھی معاف مہیں کرنا تو شادی کے دی سال بعد معاف كبدينا ..... بث شادى الجمي موكى أيك بفت بعد ..... كل ہم ایجند کریں مے۔"

"وہاف....؟" وہ چونگی۔"اتی جلدی؟" وہ بے دھیاتی میں کہ گئے۔

"ا بلجو تیلی مسئلہ ہے ہے کہ میں سچا یکا موس ہوں۔ و میں لڑکا مہاری بد ممانی اتن تفاوت سے دور میں کرسکتا۔ اس کے لیے چھ قربت ضروری ہاوروہ قربت شادی کے بعد ای نصیب ہوسکتی ہے۔ " وہ شرارت سے مسکراتا ہوا بولا \_ایلیاه میراس کی ست و کیمبیس می تھی۔

ومیں بیشاوی میں کروں کی۔"اس نے مرحم آ واز میں کہا۔

"م سے کون پوچھ رہا ہے ..... زبردی اٹھا کر لے جاؤں گا تکاح کے بعد .... تمہاری جیسی خود پسندار کی کو جھیلنے کی ہمت اور کون کرسکتا ہے؟ بیاشعال حیدرہی ہے جوابیا کرسکتا ہے۔ سوآ رام سے ہاں کہددو .... "وہ شرارت مصمرار بانقا-ایلیاه میرنے ممری سائس لی اور پھرتفی میں سر بلادیا تھا مراس الکارک تفی اسکے ہی لیے ہوگئ تھی جباس نے اپناسراشعال حید کے فراخ سے پردکھویا تھا۔ بارش کی آواز اس خاموشی کوتو ڑنے لگی تھی۔ محبت کی سرکوشیاں ہرطرف سے لئے تکی تھیں۔اشعال حدر نے اس کے کردیاز دول کا تھیرااور بھی تنگ کردیا تھا۔خاموثی سے كهدرى كى\_وه بحى جوده دونوں اس لمح كينے سے كرين كردب تصابلياه ميركوا يكسطمانيت كاحساس مواقعا

Stetty eachy act

Palæedetweem آنچل&نومبر&۲۰۱۵م

e

Region



زندگ جاہیے محبت میں گفڑی دو گفڑی کی بات نہیں آپ سے کوئی بھی نہیں پہلے آپ سے کوئی بھی نہیں پہلے آپ کے بعد کوئی ذات نہیں

(گزشته قسط کاخلاصه)

منج احمد کی وفات کاس کرشر مین مشیر رره جاتی ہے۔ جبکہ بنج احمد کا وکیل شرمین کو بنج احمد کی جائیداد کے کاغذات کے بارے میں بنا کرائیں لے جانے کا بھی کہتا ہے لیکن شریبن فی الوقت معذرت کرلیتی ہے۔ وہ اذان سے بیج احمد کی وفات کا ذکر تہیں كرتى ـ زينت آياشر من كوكھانے پر مدعوكرتى ہيں ليكن شرمين عين وقت پر معذرت كر كے ايك طرف زينت آياكو مايوس كرتى ہے قو ودمرى طرف يونى كوجمى اشتعال ولائى ہے۔ بونى زينت آيا كود مكى ويتا ہے كدوايس ملك سے باہر جلا جائے كا جس يرزينت آيا كونى توجيس دي بين مستحى مفدر كون كر كے عبد الصمد كے ذخى مونے كى اطلاع دي ہے جس پر صفدر بے تالى سے زيا كے پاس آ تا ہاوراولا دکی محبت سے مجبور ہوکرا سے مخت ست سنا کرعبدالعمداور زیبا کواسپتال لے جا تا ہے اور و بی ہے اپنے تعظم لے آ تاہے یوتے کود کھے کرجہاں آ را بیکم بھی پہلی بارزیبا کواہے غصے کانشانہ بنائی ہیں۔ شرمین آفس سے اذان کواسکول لینے کے لیے تکلی تو رائے میں گاڑی خراب ہوئے کے باعث اس کی ملاقات عارض ہے ہوجاتی ہے عارض اے ساتھ چلنے کو کہتا ہے لیکن وہ معذرت كرتى ركشديس سوار بهوجاتى ہے۔ عارض كے ول بي ايك بار پر شريين كے ليے عبت كے ديب جل اشختے ہيں وہ شريين ے ل کر چھلی تمام باتوں کی وضاحت کے ساتھ معانی بھی مانگنا جا ہتا ہے لیکن اب شرین محبت کی صدار کان بخی ہے بند کر کیتی ہے۔ عارض کے لائے گئے بھول بھی شرمین قبول نہیں کرتی۔ عارض کے دل میں مبینے احمہ سے ند ملنے کا ملال موجودر بتا ہے۔ صفور اب زیبا کوعبدالعمد کی وجہ سے برداشت کرتا ہے اور سلسل اے اپنے عمّاب کا نشانہ بنا تار ہتا ہے جس برزیبا کھرے جانے کی بات كرتى ب مرصفدرزيا كوكمر يض بندكرديتا ب- بخناعارض كامحبت بين كرفنار بوكرا ف ون كرتى ب جس برعارض بخت رد عمل كااظهاركرتامعيدصاحب (منبحر) كوكال كريج بخناكوا پارشمنث اكالنے كے ساتھ مالى مدد كے ليے بخي كہتا ہے۔ زينت يا كاخراب طبيعت كي باعث شريين زينت إلى كمراتي بيوني زينت إلى خراب طبيعت كانصوار شريين كوهمرا الي جس ير شرمین اس کی جمونی محبت کی تصویر دکھا کروہاں سے جاتا جا ہتی ہے لیکن بولی اسے بھولی کے برابر کھڑا کرتا ہے شرمین صدمہ کا شکار ہوکروہاں سے نکل آئی ہے۔ آغابی عارض کو تمجمانے کی کوشش کرتے ہیں کدوہ بننا کو بھول کرشر مین سے معافی ما تک لے عارض آغاجي كويج بتانے سے في الحال قاصرر بتا ہے۔ عارض صفرر سے ل كرائے شريين سے بات كر كے راہ بمواركرنے كے لئے كہتا ہے جس پرمندرعارض کو سمجما کرشر مین سے بات کرنے کے لئے ہای بھر لیتا ہے۔ صغدد کے لیے ایک طرف اس کی بیوی کا گناہ گارٹو دومری طرف اس کافسن دوست جس نے ہرمشکل کھڑی میں اس کاساتھ دیا تھا اسے بیوی کی ہربات غلط ماننے پراکسارے تھے کر مندر عارض کے مامنی سے ناآشنا بھی نہیں ہے اس اجھن کوسلچھانے میں وہ اپنی نفرت کا نشانہ زیبا کو بنا تا ہے۔ زیبا اب اپنایقین دلاتے تھک چکی ہے وہ مندر کی زیمر کی سے نکل جانا جا ہتی ہے لیکن اچا تک ڈور بیل پر زیبا دروازہ کھولتی ہے اور خراب طبیعت کے پیش اظرمقابل کے سامنے دمین برکر کر ہے ہوش ہوجاتی ہے

اب آگے پڑمیے)

آنچلﷺنومبرﷺ1010ء 88



بے ہوش زیبا کو ہوش دلانے میں عارض صفدر کے ساتھ مصروف تقیا اسے صفدرنے کود میں اٹھا کرا ہے بیڈ پرلٹایا۔عارض نے یانی کا گاس س کودیایانی کے جینے مارو معدر نے ایسائی کیا، جہاں آ رابو کھلا ہث میں اس کے چرے بہا تیتی پڑھ کر بھو تکنے کے ساتھساتھ ہاتھسہلاری میں۔

رس طانی کواسپتال لے چلتے ہیں بیتو بالکل زرد ہور ہی ہیں۔ ' عارض کی پیکٹش پرصفدر نے غور سے زیبا کا چہرہ دیکھا پھر عارض کی نگاہوں میں کھے تلاش کرنا جا ہا مروہاں تو دور ور تک انجان ی معصومیت کے سائے تھے، دومالکلِ نارل تھا البت زیبا کی وجہ ے دہ کچے فکر مندسا ہوگیا تھا اور کچے گلب محسوں کررہا تھا کہ وہ طبیعت خرابی کے باعث دروازے تک آئی اور پھر بے ہوئی ہوگئی۔ اے باہر کیٹ پر ہو چھولینا جا بیے تھا، وہ تو حال دل سنانے اور دل کا بوجھ بلکا کرنے آیا تھا۔اے کیامعلوم تھا کمابیا ہوگا زیبائے شم وا

آ عميس جيت پرمركوزليس اورببت بيزارى كاجوت ديا-" تھینک گاڈ بھائی کو ہوش آ گیا۔" عارض نے خوش ہوکر کہا تو صفد نے فوراز یبا کودیکھا وہ عارض کی طرف دانستہ متوجہیں

الله الله كالتكرب بينا من تهار عليه حائد بنوائي مول "جهال آرات عارض سيكها "ارے بیس خالہ جان مآپ بھانی کوجوں وغیرہ بنواکردیں میں پھرآ جاؤں گا۔"اس نے زیبا کے آرام کی خاطر کہا " تنبیں بیخوتم، بلکدای جائے کے ساتھ کہاب فرانی کرائیں۔" صفدرنے اے اورای کوایک ساتھے کہا دراصل وہ بیس جا ہتا تھا ك عارض بنايات كي جائے كب ب إوا يك رہاتھا يا ج انفاق سے وہ آسياتھا تو صفدر كي خواہش تھى كرزيبا كي موجود كي ميں يو الحصين الحاق المرام الحالي المرام الحالي الماس

ومبيس يار وجائ ادهار وى بحرة جاول كاريس وول كابوجه بلكاكرت تحياتها ، بحرسى "عارض المحكم الهوا\_ ودل كابوجه برده جائة آدى اس كروزن سرتك زمين مين وحش جاتا بسان لوجهي كي تي شيركرنے دو۔"

مغدر نے ایک نظرز بایروالی اور جیتے ہوئے کہے میں کہا۔

" فعیک کهدر ہے ہولیکن بیمنا سب وقت نہیں جمانی کا خیال رکھو۔" عارض بڑے ارال انداز میں کہد کر چلا گیا۔ صغدر جاہ کر بھی نہ اسےدوک کااورنہ ہو تھے۔ کازیرا کو صور کرد محصااور محراس بربی برس برا۔

"کیتری طرح آسیس بندکر کینے سے خطرہ کی بیس سکتا، اگرتم پارساہوتو کیوں عارض کود تکھتے ہی ہے ہوتی کا ڈرامد رجالیا کی تعییں تو اس کا کریبان پکڑتیں دو ہی باتیں ہیں زیبا بیکم یا تو آپ نے جھوٹ کا بھانڈہ پھوٹے کے خوف سے ڈرامہ کیایا پھرکوئی اور وجد مي مرعارض مناه كاربيس-

"میں نے ڈرامہ کیا اورآ پ کا دوست یارسا ہے۔ وہ بولی۔

" ہاں درنے کوئی اپنے گناہ گارکوسائے نے کے باوجود یوں جانے دیتا ہے۔ وہ برسی بدتم نگاہوں سے میصے ہوئے بولا۔ "میں اس کی وجہ ہے ہوئی ہیں ہوئی تھی۔" وہ پوری آوت سے جلالی۔

"بہنبہ کیاا کیننگ ہے میں آو جران ہوں کملی پیوفٹن بنانے کی تم تو چیمین ہو۔"

البيوجولية آب في كول بيس يوجعا؟ "كون ....كون بوچمتايس دو بجهے كى طرح بے بى بحر نہيں لكتاب كى زبان پر بھائى، بھائى تھا نگاہوں ميں احر ام تھا كوئى احماس عدامت مبس تقارے بحرم تو تم عیں جواسد میدار حوف سے بے ہوں ہو یں۔

"بس كري صغور پليز-"وه رودي-"آنوبهان كي ضرورت نبيس بتم جي مود پوچيوگي مير سامنے-" "ريندي" آپ کو پر بھی دوست بى بيارا موگا مى أو ديسى بهت برى بول آپ كى نظروں مى د كھيے كآپ مجھےند

انچل &نومبر & ۱۰۱۵ و 69

**Maniforn** 

"اوركيے جيتے ہيں؟ زندگي تو ميري موت سے بدتر ہے۔"وہ غصے سے كهدكر كمرے سے باہرتكل كيا تو وہ تكيے بيس مند چمياكر سمبیاں ہے ہے۔ ''یاالبی، میرانسورمعاف کردے میری خطاکودرگز رفر مادے صفلا کے دل میں رخم ڈال دیسا مین۔' دعاسسکیوں کے ساتھ کرے میں سنائی دی۔ جہاں آ را کا دل دروازے سے اندرواخل ہوتے ہوئے کا نپ افعا۔ آئیس آخری جملہ صاف سنائی دیا تھا۔ صفلار کے حوالے سے وہ بادم می ہوکرواپس بلیٹ کئیں۔ زیبا کا نبود سے والاصفلارا تنا بے رحم ہے کہ وہ رحم ما تک رہی تھی۔ وہ بہت وفى اورشرمسار موكرايي كمرك كاطرف جلى كنيس وهآ فسنبيس كى توبونى كمرينج حميا-وہ ملازمہے اپنے تمریے کی صفائی کراری تھی۔ساتھ ساتھ اذان کے دھلے ہوئے کپڑے تبہ کر کے الماری میں رکھاری تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی پکانا اوراذان کو پک بھی کریا تھا اوراس ہے بھی بڑا مرحلہ جوذ بن میں چنکیاں بھرر ہاتھا وہ نی ملازمت تلاش کرنا تھا بونی کود می کراس کی بیشانی پرسلونیس مودار موسی "بولی آب کو پہال آنے کی اجازت تہیں۔" مشرمین، پلیزمیری بات سلو" وه بمکایا۔ الميري پاس وقت بهنضرورت كريس آپ كوسنول ـ "وه كام بس مصروف ربى ـ "ممتانی کول بیس کرید بچیس کا ہے؟" ید بیسی میرابیا ہادر تمہاری مت کیے ہوئی آج پھریہ وال کرنے گا۔ " كيونكه مين جانيا جا بتا مول، كارسوج سكتا بول-"اس کی ضرورت بین جمہیں کو بھی بتانے کی میں یابند بیں۔" ''ديكھو، ميں نے غلط كهدديا مكر ميں اب بھى تم سے محبت كرتا ہوں۔''وہ بردى روانى ميں كهد كياوہ ايك لحداسے ديمنى ربى اور پھر طنزية سيرابث كيساته بولى-، جمهیس کیا لگتاہے میں اتن چغدول مجینک اوراحق ہوں کہ تبہاری فضول باتوں کا اثر لوں گی۔" میلیز،جاؤیهال ہے۔" " مين شرمنده بول-" "مت كونى بات كرد، جاؤ\_" "شريين من محبت كرمامون بس-" "بهنهه محبت-"وه اسی-بیوں۔ "جانے ہو تورت کوجت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے مجت کا اظہار تو کسی ملے میں ہوتا ہے جبکہ عزت تو ہر لحد درکار ہوتی ہے۔ جھے تہماری کسی بات براب یقین نہیں تا سکتا۔"وہ دوٹوک کیج میں کہہ کروارڈ روب بندکر کے کچن کی طرف چل دی انچل&نومبر&۲۰۱۵، प्रवर्गिका WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"مطلب" "مطلب به که جاؤ، پھرنیآ نا۔" "اورآفس۔" "میں نے آفس مجی چیوڑ دیا ہے۔"

" پاکل ہوئی ہو، پلیزآ فس نہ چھوڑ ومیری منت ہے۔"

" فی الحال جاؤیس نے زینت آپائے کہنے پرشروع کیا تھا ان ہے، ی واسطہ ہے۔" وہ بیاز چھیل کرآ تکھوں ہیں آئے پانی کو ساف کرتے ہوئے ہوئی۔ وہ چند لیجے رکار ہا پھر چلا گیا۔ اے افسوس ہوا کیونکہ وہ الی نہیں تھی ، زینت آپائے احسانات یاد شھے اے گر بولی کی ناتھجی نے حالات کس تھے پر الا کر کھڑے کردیے تھے کہ اب وہ سب بھولنا چاہتی تھی۔ حالات کی خرائی میں آگر ستر فیصد بولی کا ہاتھ تھی اور کی تعریب کے تھے۔ ایسی بڑی فیصد بولی کا ہاتھ تھی اور السوالناسد ہے گئے تھے۔ ایسی بڑی فیصد بولی کا ہونے والاسوالناسد ہے گئے تھے۔ ایسی بڑی فیصد اور کی تھی براسال تھی۔ نہوف ختم مور ماتھانہ کو کی بین کی براسال تھی۔ نہوف ختم ہور ہاتھانہ کو کی بین کی برنے گئے۔

مور ہاتھانہ کو ن میسر تھا نہا نے آپ کھوں کے کوشے کہاں سے تے یانی کو بہانے لگے۔

المعنی الله تیراشکر ہے تو نے بڑا اجر رکھا ہے۔ اس میں کہ بن مانتے ملنے والی نعمتوں کاشکراوا کیا کرو، بے شک پیشکر کی عادت ہی ہے جوتم پر پڑنے والی صیبتوں کا راستہ روکتی ہے ہے شک اللہ تو مہر بان ہے میں تیری شکر گزار ہی رہنا جا ہتی ہول آؤنے مجھے پر خوتی کا نیا در کھولا ہے۔ اذان بھیجا ہے میں بندورواز سے کے سامنے کیوں روؤں ، جبکہ تیرا کرم ہے۔ 'اس نے ایسی طرح دو پے سے آئیسیں صاف کیس ادر پھر تو ی اعصاب کے ساتھ کھانا ایکانے میں مصردف ہوئی۔

♣ ..... ⑥ ⑥ ...... ♣

حاجرہ بیٹم نے نمازعمراداکی بی تھی کہنمی جائے کے دوکپ کیے ان کے پاس آئی حاجرہ بیٹم نے بھانپ کیا کہ دہ یہنازیا کی بی کوئی بات کرنے آئی ہے۔ '' بیٹا اے سمجھاؤ کے لڑکی جب شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو اس کے مقام میں، اس کی ذر واری میں اور اس کے فرائض میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ وہ اب ایک مال بہواور ہوئی بھی ہے یہاں سے عورت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے دہ عورت کی ذمہ

آ کچل کی سیلی، آلچل کی ہمجولی

واربوں سے بھا گئیس عتی۔ وہ بو لتے بو لتے رکیس محی نے جائے کی چسلی لی اور کہا۔



ان شاءاللہ ۱۰نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے مخص کرالیں اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا ہے آرڈ رہے مطلع فر مائیں

آنچل∰نومبر∰۱۰۱۵ء 71

Station (Station)

" آپٹھیک کمدری ہیں مزیرا کو بس میں بہی سمجھاتی ہوں مگراب و فون پر بعند ہے کیا ہے لینے جاؤں۔" " بر کرنیس بالکل اس کی ضد پر فورنیس کرنا۔" انہوں نے تی ہے کہا۔ "بلاوجه باتى چونى ى فىلى ب جائى والىساس ب "اے مندر بھائی ہے سئلہ ہم مندر بھائی بھی تواس کو پریشان کرتے ہیں۔"اس نے دید بے لیج میں بتایا۔ "كرتارىم وكرتے بى مورت تبديل كرتى ب،اے بيارندكرباتو عبدالعمدى اتفاكركر كدوران تا-"بس ان كوهي كي يرابلم د متاب ديباكوانيس محى محمنا جائيد" منحى كوزيا ك صفائي مين مولى سد كمولنا يرا " کچھی ہاے کہونک کرے کمریدلا ہاے جانے سنوارے "مِي مِلْخِلُو جِلْ جِاوُل نا\_" و كل جانا مريخدورات وجيل "چلیں تھیک ہے" "بیٹا بھے تم ہے بھی پچھ کہنا ہے" " في خاله علم كرين-"بیٹازندگی کاسفرنے سرے شروع کرویوں خودکوتباہ نہ کرد۔ خالہ بس اب مرو ذات پر اعتبار کرنا ہی نہیں جا ہتی، آپ نے مال کی کی پوری کردی، زیبا بہن سے بردھ کر ہے اور پھونیس \*\*\*\* جاہے۔"اس نے خالی کپٹرے میں رکھا۔ ، بیاری بنی از بیاای کمری ہے میری زندگی جراغ سحری ہے جمہیں سہارے کی ضرورت ہے بیونت جیتی ہے ایمی وقت ہے تہارے یاس میں سی ہے بات کوں کیا؟" فالديس اس كے ليے تيار بي بيس موں -" ذبن بناؤ میں فکر مند ہوں۔" " تھیک ہے خالہ موجوں کی اب بیتا ئیں مات کے کھانے کے لیے کیا لکا وس " کھی میکالوجو سانی ہے یک جائے۔" " تحیک ہے ہے اس کریں۔ "زيباكافون النينة بي نه كرنا-" انهول نے محريادولاياس نے اثبات مس كردن بلائى اورا كے برو سكى حاجرہ بيكم مال تعيس أنبيس رات دن بس زیبا کی فکربی کھائے جاربی تھی۔ کی صورت اس کا کھرٹوٹے برداشت نہیں کرعتی تھی۔ ₩....... • • • ...... • ₩ زیبا کی طبیعت بحال می۔ ایک چو لہے پر دود ھابا لنے کے لیے رکھا اور دوسرے پر ہنڈیا چڑھائی مگر ذہن میں بھی ہنڈیا پک ری تھی کے سب کیا ہے؟ کیا عارض اس طرح اوا کاری کرسکتا ہے؟ اس نے ذرا بھی بیاحساس بیس ہونے دیا کدوہ میرا بجرم ہےوہ جان بوجه كرانجإن اور معصوم فرشته بنارها صغدر مجصى كوقصاب كي نظر سد يمصقر بهاس طرح توصفد سيج اور حق بجانب ثابت ہو گئے بچھ پر نہائیں پہلے بھروسہ تھا اور نہاہ ہوگا۔ ہا خدا میں کیا کروں ، کیا مجھے ہی عارض کا مکردہ جمرہ بے نقاب کرنا ہوگا؟ صغدر کو یقین دلانے کے لیے خود بیقدم افغانا ہوگا ،اگر پھر بھی عارض مرکیا تو میں کیا گاڑلوں کی بمیرے پاس او کوئی جوے بی بمیر اتواپنا شوہر میری بات کا اعتبار ہیں کرتا، میں کیا کروں؟ وہ بظاہر ٹماٹر کا ث رہی تھی مگر دوسری طرف دود ھائل کردیکی ہے باہر آ کمیا تھا پریشر مگر ذور دشور سے میٹی بجاریا تھا ایسے میں صفور کی سے سے سے کر رہے ہوئے سکا اورا نمیلا میں۔ "جب یادوں سے باہرنکلا کروٹو مین میں آیا کرو۔"اس نے تیرجلایا۔وہ چوکی اور چو لیے بند کر کےجلدی جلدی وسٹر سے چواہا

آنچل &نومبر ۱۰۱۵ 🛪 ۲۵

"اب کوئی نیارات تالی کروا تی صفائی میں۔" "اس کی ضرورت نہیں بس نہ مجرم ہے کچھ ہو چھنا ہاور نساجی ہے گناہی ثابت کرتی ہے۔"

"بن آب بھے زاد کردیں مجھے جاتا ہے۔"اس نے ٹماٹر کی پلیٹ اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ تواس نے بیک دم اس کی کلائی کو مغبوطی ہے پکڑ کر بکن ہے باہر کھسیٹا ٹماٹر کی پلیٹ فرش پر کر کے چکنا چور ہوگئی۔ "تو جاؤ ،نکلویہال سے جانے میں دیریسی؟" اس کی آتھوں سے شعلے لیک رہے تصندے کف اڑر ہاتھاوہ چڑیا کی طرح

خوف زدہ کا زرنے لگی۔

" چھوڑیں پلیز صفدر چھوڑیں بجھے۔" وہ چلار ہی تھی مگروہ ایک نہیں من رہاتھا۔ " جانا ہے تو جاؤشوق پورا کروابھی ای وقت جاؤ۔" اس نے کمرے میں دھکا دیا خود اس کا بیک اٹھا کراس کی طرف پھینکا وہ براسان ی روربی می - جہال آ راان کا شورس کر کمرے میں آ کئیں۔

اليه سيكيا مور باع؟

"ای ..... یه سید یا پیکی چینی بهوجانا چاہتی ہے تو جائے ابھی جائے۔ وہ بہت جذباتی ہوکر بولتا چلا گیااور پر کمرے سے بابرتكل كمياجهان رامتعب ي موكرة نسوبهاني زيباكود يمصطلير

"امی دو میں نے اجمی جانے کائبیں کہا۔"اس نے وضاحت کرتی جا ہی۔

" کیوں، کیوں آخرتم یہاں سے بھا گناچاہتی ہو، یہاں اپنے گھرستا خرجاناہی کیوں چاہتی ہوں سئلہ کیا ہے تہارا؟"جہاں بھی غصر میں یہ حد ایدا آراكوهمي غصيم يوجهنا يزار

ای میں نے ان کے طنزیہ جملے پر کہا تھا اور وہ خود یمی جاہتے ہیں۔ 'اس نے روتے ہوئے کہا۔ «بس كروبهو، يهلي مين سفدركو،ي غلط مجھى محرتمهاراول يهان نبيس لكتاب جهابي آراسنا كرباہر چلى كنيس تووه اس ذلت ير،اس تفتحیک پربے بھی سے چھوٹ کررووی مندر نے کس بری طرح ایس کی کلائی پر ہاتھ کا دیاؤدیا تھا کہ سرخ نشان پڑ گیا تھا۔ ا بی بے بنی پر اپنی اس ذات پر صرف روہی عتی تھی۔ صفد کی جالا کی ہی تو تھی کہ اس نے اس کے ایک جلے پر اتعاشد بدرد مل ظاہر كيا، كيول مآخر كيول؟ كاش وه يو چو عتى ـ

ا یک سڑک سے دوسری اور دوسری سے تیسری یوں بے دھیانی میں سڑکول سڑک گاڑی چلاتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا بم وغصے نے سوچنے بچھنے کی صلاحیت ہی مجمد کردی تھی۔ جتنا غصہ زیبار تکالا تھا اس سے کئی گنا اس کے اندر تکریں مارر ہاتھا۔ پتا نہیں کیوں؟ ایسا کیا کہدیا تھا اس نے کدوہ سنیانہیں جاہتا تھایا شایداس کے دل میں کوئی جمری بن کئی تھی کوئی ایسی باریک می دراڈ بن كني تحى جواسے ابھى دكھائى تونبيس دے دبى تھى البيتان كالمكاسا شائبي ضرورائ تاج محسوس ہوا تھا جبكداس كے عارض يراكائے محة الزام سے بى دود كى طور يرد نجيده تھا۔مضطرب تھاكوئى سراہاتھ نبيس آ رہا تھادل عارض كے ليے آئينے كى ما نندصاف شفاف تھا۔ زیبا کی بات پرندیقین تقااورند بحروسه محرایسے تا قابل اعتبار رہتے کی کیا حیثیت بھی۔ دونوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا جس کے تحت زيباجانا جائ مى واس من حرج بى كياتها؟

"مفررتم خود بھی تو یہی جاہتے ہوا ہے اپنی زندگی سے دھتیکارنا انکالنا اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت ہی کیا جو حسن سلوک اس سے ساتھ روار کھتے ہواس کے بعدوہ کیا کہتی شاید یہی تقاضہ کرتی لیکن اس تقاضے کے پیچھے کیا ہے؟ عارض کی طرف سے ملنے والا نارل رویہ شاید ایس کے بعدوہ کیا گئار اس کے ساتھ اطمینان قلب رویہ شاید ایسان اپنے اندازوں کے ساتھ اطمینان قلب مال کرنا چاہتا ہے جبکہ آگڑ اس کے انداز سے غلط ثابت ہوتے ہیں بیاس کے ذہن کی سوچ تھی زیبا تو خوداس کی طرح انداز سے

" كي بي ب مندريا كاجانا يقينى ب ابتم جاه كريمي الدوك بيس كنة كياتم الدوكنا جائية مو؟ "ال في التحسيل

آنيل &نومبر &١٠١٥م 74

READING Regilon

موند کر گاڑی کی پشت ہے سرنکا کر مجھ در خود ہے سوال کیا اور پھرایک طویل سردا ہے ہوا کوئی جواب اندر سے نیا یا تھک کرگاڑی واپسی کے لیے موڑی اور شدید سر درد کے ساتھ جب لوٹا تو وہ صوبے پر پیر سیٹے سور ہی تھی عبدالصمدتو دادی کے پاس ہی تعباس نے ایک ہاتھ سینے پررکھا تھا اور دوسرا ہاتھ جس کی کلائی ابھی تک سرخ تھی وہ ماتھے پررکھا تھا ملکجے سے سلوث زدہ لباس میں الجھے الجھے بالوں كے ساتھ اب كے برتاؤكى كبانى سنارى مى۔اس نے اچتى ك نكاه ۋالى اورواش روم كى لائث آن كر كے اعد چلا كيا اى اثنا میں اس نے اپناآ چل سرے یاؤں تک تان لیا۔وہ یا ہر نکلاتو پھر ضبط نہ کرسکا۔ "منه چھپانا تھا تو اس وقت چھپا تیں جب کا لک کھی۔" وہ س کرکوئلہ ہوگئی۔ " مهيل وجاناتها سي كيول مبين؟ "اس في مرتشر زني كي تووه يو لنے برمجبور موتى \_ "جى توجا بتا ہے كمدنيا ہے ہى چلى جاؤں۔" " بجھے قبر میں اتار نے سے پہلے رفیصلہ کیا ہوتا؟" وہ اس کے قریب کھڑے ہوکر بولا تو وہ اٹھ بیٹھی "الله نه كرسا ب كو محصه و" غيرارادى طور يروه كهديم او وه جذباني موكيا-"اتی خیرخواه میری جانتی ہوتم نے کیادیا ہے مجھے ایسی پیاس جو ہررات مجھے بے قرار کرتی ہے جان لیوا کہرام جو بچھے بے چین رکھتا ہے جانتی ہوقر بت کی بیاس کیا ہوئی ہے لیکن تم کیا جانو ہم نے تو مجھے کی جنم کا بدلہ لیا ہے۔ وہ اے سرتا پیرسکتی نگاہوں ے مصنے ہوئے بولا باو وہ ندامت سے نظریں جرائی کھندبولی وہ اٹھ کر کھڑ اہو کیااور پھر بو لنداگا 'شادی بیرونی ہے کاش مجھے اندازہ ہوتا مگر اندازہ ہوتا ہی کیے تم نے اس دشتے کی بنیادر تھی ہی دھو کے برخی دھو کے نے میری پاس كوفرت ميں بدل دياجائے كياك كميحى غفلت ميں عبدالصمع المحميات "نوآپ کوبہت پچھتاوا۔ " مجھتاوے کی فہرست بمی ہے جھے تم نے اور دیا ہی کیا ہے؟ "مانتی ہوں ای کیے تو آپ کی زندگی سے جانا ماہتی ہوں۔" "بہنبہ میرے دوست کے سرالزام دھرکے بچھے ایک نیا پچھتاوا دے کر کہ میں اپناعزیز دوست کھوکر عمر بحرخودے نظر بھی ندملا سکوں۔''اس نے طنز کیا۔ " تو كيون بيس اس كاسامنا كركيكها وه يهال بعيضار بااورتم بي بوش بى ر بيل -" "حرب تو یمی ہے کہ وہ کتنا حالاک مجرم ہے۔ "ببركيف مير عدوست برالزام راشي كرنا جهوز دو-" "میں اس سے ملنا جا ہتی ہوں اپنی بے گناہی کا داغ مثانا جا ہتی ہوں۔"اس نے مضبوط کہجے میں کہا تو وہ سوچ میں پڑ کمیا اور پھر ولجهدر بعدجلايا "ملويضرورملوبس جموث بواتو تنهاري خيربيس-" اذان کواسکول چیوژ کروہ گھر آئی تھی۔ بھر پورچ میں زینت آپاک گاڑی دیکھ کرجیرت ہوئی۔ اس کا پورٹن لاک تھازینت آپا چھوٹے سےلان میں پڑی کری پر بیٹھی تھیں۔ شیردل بابان کے ساتھ تھے۔ ے کا اگر بنی کوبیر سوناراض بنی کومنانے آتا بارا "انہوں نے اس کی پیشائی چوم ما حبكا ب كي ضرورت ب خداراان كاخيال كريس "شيرول بايان كهاتووه ك ياس جائيس ميس آني مول -"زينت بيم في أبيس دانسته بابرجان كاكها اندر بیضتے ہیں آ ۔ نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا۔"اس نے آنيل &نومبر &١٠١٥ء ، 75 Recifica WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

کھولاآ رام ہے بٹھایا۔ کمرے میں اذان کی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں ذینت بیٹم ہو کھے کربڑی اپنائیت سے بولیں۔ ''اتنا حوصل اتنا صبر ادراتی محبت کہاں ہے لائی ہو، اذان کو جومجت اس کی اپنی مال بھی نددے کی دہ تم دے رہی ہو،حوصل تو ويموكم بيج احدكاديا بردكه بحول في-" " پالله مهربان ہوتا ہے اوہ نارسائی کے دکھ مجت کے پھائے رکھ کر بھلادیے کے دسلے بنا تا ہے۔اب مبیح احمد کہیں نہیں ہیں اذان اپنا وجود اور اپنا احساس رکھتا ہے اس کی ذات میں، میں اپنی ناکھ ل ستی کو بھول کئی ہوں۔" وہ اذان کے کپڑے کتابیں سمینتے " بي تومعصوم موت بن بيار چين ليت بن-" آ پامچھے نیادہ تو مظلوم اذان ہے جوزئدہ مال کومردہ اور مردہ باپ کوزندہ مجھتا ہے۔" "بہنبہ بیکن شرمین، زندگی اس کےعلاوہ سی ہے۔" "آ بااب مجمع ميس، عارض كاباب اس في وبندكيا، بوبي كى كتاب ميس بندكرك في تعليد" ''میں ان دونوں کی بات نہیں کردہی مسرف تہاری کردہی ہوں دندگی ایے بسرنہیں ہوتی۔'' ''اب بسر کرنے کاجوازے میرے پاس محبت کی اب ایک ہی صورت تجی نظر آئی ہے بچھے، باقی تو سب محبت کا چیرہ سے کرتے "مكراذان كوباشعور مونے بريجموث يسندنيس آئے گا۔" الم يامحبت كى شدت چيزون كا حليد بدل دين ب، اذان كواتى محبت دول كى كدائفرت يادى نبين آئے كى ـ "و دوروق سے " نیکن این زندگی اینا فیمتی وقت اینهول فی چهار "میں آ بے کے لیے جائے اور ناشتہ بنا کرلائی ہوں۔"اس نے ان کی بات ٹالی۔ "ضرورت سيس، من مس معن المات كران ألى مول-" "آیا، پلیزشرمنده ندکری-" " وس چلواور فس چھوڑنے کی اجازت جیس مہیں۔" "آ يام بوبي الجمنائيس جا الحي آپ كواس كا اندازه ب "وه كينيد اجائے كايروكرام بناچكاہے" "ياس كاذاني مسكب عرم أص ديمويليز "میں تبارے ساتھ ہوں۔" نبوں نے سکرا کرکہاتو وہ جب ہوگی۔ وہ تاشتے کے لیے میز پر پہنچاتو آ عالی نے کوئی نوٹس ندلیاوہ اٹی سوچ میں کم تصے غیر معمولی سجیدگی اور پریشانی محسوس کرے عارض نے یو چھا۔ جید بر استان کے بیاد کر استان کے کہ مال اور باپ دونوں کا بیارد سے سکتا ہے میں نے بھی بیوی کے جانے پر یہی غرور کیا تھا کین غرور کا سرتو نیچا ہوتا ہے۔ "نہوں نے جائے کی بیالی کے کناروں پردا کیں ہاتھ کی شہادت والی آفکی پھیرتے ہوئے کہا تو وہ تعنکا اور بچھ کیا کہ نفینا اس سے وابستہ کوئی بات ہے۔ انچل&نومبر&۲۰۱۵، 76 **Section** ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

" باب بھی مان نہیں بن سکتا بحبت ، لاؤ ، روپ پیساور عیش آ رام دے کر صرف اینے آپ کوسکین و بتا ہے۔ مال کی محبت بھری تفید متا بھری مصیلی نگاہیں اور طمانچ نیس دے سکتا۔" تفید متا بھری مصیلی نگاہیں اور طمانچ نیس دے سکتا۔" " مي ميسيس ، كف افسوس ال ريابول-" "میں رات کی فلائٹ سے نیو یارک جار ہا ہوں۔" انہوں نے غیر متوقع بم دھا کہ کیا تو وہ مجھ کیا کہ یقینا سنجنا کے حوالے سے "وبی بات ہے جس کا ڈرتھا۔" وہ غصے کہ کرا تھے اور دہاں سے چلے مجے اس کے ہاتھوں کے طویطے اڑ مجے۔جلدی سے موبائل فون فيص كى جيب سے تكالا اورمعيد صاحب كانمبر ملايا محرفون پرمعدرتى فيپ چل رہاتھا كه عارضي طور پربزر ہے۔وہ پريشان سابنانا شته كيا فعااورائ كمريمي أحمياذ بن الجه كيار إصل سئله كيا تفاميه جاننا ضروري تعاآعا جي توسخت برجم تصان ساس وقت بات كرنا نصول تفاويس بعى ده فيكثري جاييك تن مجرمعيد صاحب كافون طلن كي كوشش كي مريد مود، بمرزين عن آياك باباے بی بوجھا جائے فون پر بات نہیں ہو عتی تھی اس لیے جلدی سے تیار ہونے کے لیے داش روم میں تھس کیا۔ باہرآ یا تو صفدر كري ش موجود تقار "او د تھینک گاڑ ،اس وقت مجھے تہاری بہت ضرورت تھی۔"عارض اسے دیکھ کرخوش ہو کیا۔ درخہ "میں بہت پریشان ہوں۔" وہ و لیے ہے بال نشک کرتے ہوئے اس کے سامنے کر بیٹھ کیا۔ "میں بھی بہت پریشان اورفکر مند ہول۔" صفد نے کہری بجیدگی ہے کہا۔ " کچھے کونے کے ڈرے "صفدرنے کہا۔ "ابیانی ڈریجےلگ رہا ہے بابا پہت خفاجیں جھے۔ "عارض نے کہاتو وہ جلدی ہے بولا۔ ... "بتا تا مول بس ميري بدونى كى وجها "تمہاری بے دوقی کی وجہ سے بہت ہے لوگ پریشان ہیں۔"صفدرنے سجیدگی سے کہا تو عارض نے بھولین سے اثبات میں كرون بلاكرتا تدكى-ں ہیں ہے۔ ان مندنے پہلے اس سے پوچھا۔ ''خیرکیا سئلہ ہے؟''صفلانے پہلے اس سے پوچھا۔ ''وہ بس میرااندازہ ہے کہ بجنانے پہلے گڑ ہوگ ہے بابانع یارک جارہے ہیں اتنااحیا تک کہ .....!''وہ بتا تارہا کمرای وقت اس کا ر بی پولیں سہیل صاحب ''اس نے کال ریسیوکرتے ہوئے کہا۔ '' کیے اب بتارہے ہیں، کہاں ہیں، میں اسپتال آرہا ہوں۔'' اس نے مکڑوں کی صورت ایک جملہ کمل کیا اور سخت '' پریشانی میں بولا۔ "مغدرباباكومارث فيك مواسمانيس استال لے محت بيں-" "اوه، جلوا و "مفدرایک دم اله کمر ابوار" "یار میسب میری وجهد بوائم ما با امیری وجهد شنس تحص"اس کا کلیدنده کیا-"اوه ایرانیس موگاالله خیرکرے کا مجلومت کرو "صغدر نے اے مطلے لگا کرتھ کی دی۔ آنچل&نومبر&۱۰۱۵ 77 ONLINE LIBRARY

دونوں تیزی ہے باہر نکلے چوکیدارنے کیٹ کھولا اور صفدیے تیزی سے گاڑی نکالی۔عارض کی ہم محمول سے آنسو بہدے تصده بهت پریشان لگ ر با تفاصفدر نے اس کود یکھااور پھراسے کی دی۔ "التدخيرر كفي كالن شاءالله" "میں نے ، میں نے بابا کومیدمہ کا بچایا ہے۔ "وہ روتے ہوئے بولا۔ "چلوباباس تبارے معانی ما تک لینا۔ " گاڑی تیز چلاؤیار۔"اس نے بے چینی ہے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تو صفدر نے اسپیڈ میں پھھاضافہ کردیاوہ آ غاجی کے لیے دل ہی دل میں دعا کررہاتھا جانیا تھا کہ عارض کی کل کا تنات وہی ہیں اوران کی زندگی صرفیہ اس میں ہے۔وہ چاہنے والے شفیق یاب ہیں عارض کو تنہائیں چھوڑ سکتے۔بیسوچتے ہوئے اسپتال کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی تھی۔ آغاجى كوشديد بارث افيك مواتفا \_أبيس ى يويس ركها كياتها كى كوطنى اجازت نبيس تقى \_از تاليس تحفظ انتبائى ابم تنع ان کی محت یابی کے لیے عارض او جیسے پھر کی مورت بن کیا تھا۔ صغدر نے اسے سنجال رکھا تھا۔ بار باردہ سسک افعقاء اپنے آپ کو 'سب میری دجہ سے ہوا ہے۔'' وہرودیا تو صفدرنے اسے بہت نرمی ہے کہا۔ "خودكوالزام ندود كه يمارى الله كي طرف ع تي ين" " نہیں بابابہت خاموش اور غصے ش تصورہ اجا تک سے نیویارک کیول جارہے تھے بیمیری وجہ ہے، ہواہے۔" " وجہ کیا ہوگی تم کیا بچھتے ہو؟" اسپتال کے کیفے میں آسنے سامنے بیٹھے تھے۔اس لیے بردی مدہم آواز میں صفدرنے ہو چھا۔ ومبيل معلوم، بث معمل را تك\_" "الرازى كاستله" "شايد كيونكه باتى توسب دائنداپ بى ہوكياہے" " كراي كول الكاركما ي" "و وخود لکی ہوئی ہے میراس ہے کوئی تعلق نہیں۔" "يار مركياب؟" "كين باباكا غصه بع جنيس بيمري مجهيس كينيس ربا" "منجرصاحب كون كرو" Downloaded From "فون بندہے "الرازي كوفون كرو-" Paksociety.com "مجھے جیس معلوم۔" " چرانکل کے تھیک ہونے کا انظار کرو ، مگر پھے نہ کھے ہے ضرور۔" "صفدر ميں سے ميں بہت براہول،سب بى ناخوش ہيں۔" وه رنجيده سابولا۔ " كه برائيال انسان عاديا كرتے بيں بتم بر منيس مو بكرانجانے بيل شايد كه براكر بيضتے ہو" باب بين ميں بيسب چلنا بيكن تم نے اوركى كوتكليف دى بو ووشيئر كرلوذ بن بلكا بوجائے كا "صفدرنے دانستدايا النشر من شرين كوشايد من في الماياب" آنچل انومبر ۱۰۱۵ و۲۰۱۵ Seellon

"بال كيونكسيس في اس ك خوشى كى خاطرايسا كيال" "و فعيك ب عرس بات كام ب-"بابا ک خواش ہے۔ "مِن توييق محوج كامول\_" "عارض كوكى اور بھى الىي حسينى جوتم براپناسىيە نچھاوركرى ہو۔"ايك دم بى صفيدىنے دل كى بيمانس تكالى۔ ومنیس، میں نے بے شاراز کیوں سے فکریے کیا، مرتکلیف صرف شرمین کودی وہ می محبت میں۔ "آپ كيفتنس كوذراسا بوش آيا بيا تكمول سوده اشاره ساد سد بين "زى في كرانيس اطلاع دى تووه لحد بمى منیائع کیے بغیری ی یو کی طرف بھا کے محردونوں میں سے صرف عارض کو اندرجانے کی اجازت کی بسفدرنے اس کا کندھا مجھتایا اور سلی دے کر بھیجا بخود باہر ای رک کراللہ سے دعا کرتے لگا۔ مر چندمنٹ بعد بی عارض بھیلی بلکوں کے ساتھ باہرآ حمیا کہ نہوں نے دوبارہ آ تکھیں نہیں کھولیں تاہم ڈاکٹرز نے دعا ئے کوکہاہے۔ ''چلوکوئی بات نبیں ٹھیک ہوجا ئیں کے ان شاءاللہ'' صغیر نے دلاسید یااور دونوں نیچ پرنگ مجئے۔ معلقہ میں کا کہا ہے۔ وه عارض ہے وصے تھنے کی اجازت لے کرم رف چینج کرنے کے لیے کمر آیا پینٹ ٹرٹس میں مسلسل دودن گزر مجھ تھے بہت النابيزى محسوس كرد بانقامناسب تفاكه شلوارقيص بهن آئي سوكم بهنجا تؤحسب معمول اي كورد تادموتا و كيوكر بجوكيا كرزيبا جلي كي موكى محرعبدالعمدكوسي ساته يات الاستاس يوندنة ألى ول ثايداب عبدالعمد كالمرف يمنيا تفاعصة حميا "اس كى جرأت كيے ہوئى كدو عبدالعمدكو لے كئے" ''عبدالصمد صرف ال كابيرًا بيتم بارأبين \_' جبال آرانے طنز بيكها تووه يجه جزيز ساہوا ''یکس نے کہا؟''اس نے بگلاکر پوچھا۔ ''جھے کیامعلوم تقا کہ زندگی کی شام اس الجھن میں گزرے کی بیٹا پیسکھدے گا۔'' دہ تاسف سے بولیس۔ "میں نے کیا کیا ہے؟" "ار ساور کیا کرو کے ایک بیوی کو تھیک سے ندر کھ سکے۔" "ای میں تھک کیا ہوں مروز کی بک بک سے لے تی ہے تو لے جائے۔"وہ بخت جسنجلا کر بولا " مجهي عبد الصمديهان جاب، وه جوجابتي ب ديسا كرو، كمريمرايوتا مجهي لاكردو- انهول في مقل مناديا. "ای، فی الحال مس سخت پریشان مول آپ کویتا ہے اکدوون کے بعد استال ہے کھر آیا موں صرف کیڑے تبدیل کرتے۔" ال في المعلى المار "اب کیے ہیں عارض کے والدصاحب۔" "ابعی خطرے میں ہیں دعا کریں۔" "تم نهاد موكرتازه دم موجاؤيس جائے بنائي مول" ''جی بنادیں اور ہاں آب ہے نہ بااور عبدالصمد کو بھول جا کیں۔''اس نے رک کرکہا تو وہ صدے ہولیں۔ 'ارے نوج ،اللہ نہ کرے۔'' "ای، میں پہلی فرمت میں زیبا کواس کی مرضی کے مطابق چھوڑ دوں گا۔"اس نے انتہائی سجیدگی اختیاری۔ " اوش مل قراو" اں کی بھیرمی۔ READING آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 79 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

'' خبردار جوجلد بازی کی۔''وہ دھاڑیں۔ ''بس ذرااسپتال سے عابی گھر ہلے جا کمیں آواسے زادی کا پروانہ بھیج دوں گا۔'' '' مجھے عبدالصمد چاہیے۔'' وہ رونے لگیس۔ ''وہ چھوٹا ہے مال سے نہیں لے سکتے۔'' وہ ہیے کہ کراپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تو جہاں آرا بیکم ذارو قطار رونے لگیس روتے ہوئے اس کے پیچھیا تمیں۔ ''تم اس سے بات کرو، جاؤ۔'' ''نہیں اب زیباخور بھی بلائے گی تو بھی نہیں جاؤں گا جتم سب را بطے دشتے ختم۔''اس نے جو توں کے تھے کھو لتے ہوئے کہا۔۔

''ائی پلیزآپ کی وجہ سے بیس نے اسے کی دن برداشت کرلیااب و بس ایک خری سوئی رہ گئی ہے اس کے بعددودھادودھ پانی کا پانی ہوجائے گا۔' وہ یہ کہ کرواش روم بیس کھس کیا اور جہاں آ راب بس سے نسو بہاتی ہوئی یا ہرآ کسی آبیس اندازہ ہوگیا تھا کرصفدرکو سمجھانا اب فضول ہوگا۔

اسے نہ بنت آپانے نون پر بتایا کہ یوبی کینیڈا چلا گیا ہے۔ اے کوئی جرت بیس ہوئی کیونکہ اینے عرصے میں وہ یوبی کے مزاج اسے نوبی اسے نوبی کے مزاج اسے نوبی کے مزاج اور طورا طوار سے واقت ہوئی تھی۔ اسے نہ صدمہ ہوا اور نہ خوشی البت زینت آپاکی اضر دگی کی خاطر اے کی آپر کلمات کہنے پڑے۔ ''آپاوہ لا ابالی ہے آپ پر بیٹان نہ ہوں ، جلد آجائے گا۔''

" دخیس پہلے تو وہ تنہاری وجہ ہے یا تھااب تو تم بھی ..... "انہوں نے تاسف ہے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ورجہ من میں دور کرد کھوٹر کھی تھا۔

" حجور این آیا میں اہیں بھی ہیں تھی اسب جذباتیت بھی آپ ہمت سے کام لیں۔" " شربین اذان کولے کرمیرے یاں آجاؤ۔"

ر منبیل آیا آپ میرے پاس آنا جا ہیں ہوسم اللہ محراب میں اپی جکہ پرخوش ہوں۔'' استان میں ایک میں سے باس آنا جا ہیں ہوسم اللہ محراب میں اپنی جکہ پرخوش ہوں۔'

"آفس أو, عميركو.....يا پھر.....!"

"اے نیوام کردوہ شن نیار کے ساتھ آبیں سنجال عتی۔" "او ہو،آپاینتن ندئیں میں صفدر بھائی سے بات کرتی ہوں شاید کوئی بھروسے کا آدی ل جائے یا صفدر بھائی آفس سنجال لیں۔"

"آپیس اس بارید وصائیس کر عتی۔ "اس نے صاف انکار کردیا تو زینت آپانے دفت آمیز لیجی میں اچھا کہ کرفون بند کردیا۔
اس نے چند منٹ سوچا اور پھر صفدر کا نمبر طالبا۔ وہ اسپتال میں ہی تھا۔ اس نے کوئی دو مری بات نہیں گی آغا جی کی سیرلیس کنڈیٹن کا مذکر کر کے بات کوائی فرصت کی گھڑی پر ٹال دیا۔ وہ بھی پر بیٹان ہوگی۔ مزیدا غا جی حوالے سے بات کی تو اس نے آنے کا کہددیا۔ غلاقعا یا درست مکر وہ کہ بیشاوہ من کر چپ ہوگئی نہ انکار کیا اور نہ اقر ار .... فون بند ہوگیا تو وہ فکر مندی باہر بر آمدے میں کہددیا۔ غلاقعا یا درست مکر وہ کہ بیششفی اور مہر بان رہ مجبت سے ملنا ، ماتھا چومتا اور دعا کمیں و بناوہ ضروری بجھتے تھے۔ عارض کمڑی ہوگئی۔ آغا جی اس کے لیے بمیششفیق اور مہر بان رہ مجبت سے ملنا ، ماتھا چومتا اور دعا کمیں و بناوہ ضروری بجھتے تھے۔ عارض کے نفر سے اور ان سے محبت دونوں ساتھ ساتھ چلی رہی تھیں عارض کی وجہت بھی ان سے اسے نفر سے بیس ہوئی تھی کیونکہ وہ عارض کی دیا ہو ہونائی کا ذمیدارای کو بھی تی ہوں اور تھی میں عارض کی وجہت کی دونائی کا ذمیدارای کو بھی تھی کی اور ان سے بیا وہ بیل آگیا۔

کی بوفائی کا ذمیدارای کو بھی تھی اور ان جیل آگیا۔

کر نے کی شیل وہ جس وہ بہلے گئی جی اوان و جیل آگیا۔

کر نے کی شیل وہ جس وہ بہلے گئی جی اوان و جیل آگیا۔

"مانے جس کا میں وہ بہلے گئی جی اوان و جیل آگیا۔

"مانے جس کا موہ ورک کراوس۔"

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ء 80

"بهنبه ..... بال- "وه چونگ-"ماباءباباياة رہے ہيں۔ "اذان نے بساخت معصوميت سے يو جمانوه و مكابكار مكى۔ "بيكياسوال بوا-"اس فينس كمثالا " بجمعے بابا بہت یادآ رہے ہیں،فون پر بھی بات جمیں کرتے۔" وہ بہت اضردگی سے بولاتو اسے بہت پیارآیا اسے بانبول مين بحرليا-"وہ معروف ہوں سے بیٹا۔" المبيس مآب ناراض بين ال وجدے۔" "مِيں، مِيلُو ناراضُ مِيس مول وہي ناراض مو كئے ہيں۔" كہتے كہتے اس كاحلق تر موكيا۔ "بابا ..... بابا كويس أيك منث مين مناسكتا مول ـ" وه خوش موكر بولا \_ اچلواندرچلیس ہوم ورک محی کرانا ہاور پھر ....! "و ویو لتے بولتے جی ہوگئ۔ "اور چر بھے کی تاواری کے لیے جاتا ہے۔" "بس آبيس جائة · آبِشان تی کے یاس رہنا میں جلد آجاوں کی۔" بینانے استال میں جاتے۔ " چلواب موم ورك ختم كروشاباش "اس نے كہاتو ده كاني ير جمك كيا۔ جس وقت وہ اسپتال بینجی صفدر لیبارٹری سے آغاجی کی رپورٹس لینے کیا ہوا تھا۔ عارض کی بی ہو کے باہر دیوار سے فیک لگائے كمر اتعا\_ برحى ہوئى شيو كے ساتھ ملكم سے شلوار سوٹ ميں، بہت كمزور اور پريشان سااے د كھے كرچران ہوا اور پر ہولے سے الخائيت كاحساس دينے كے ليے مسكراكر بولا۔ کیسی طبیعت ہے؟"اس نے سیدھاساسوال کیا۔ "بس الجمي كيه خاص فرق بيس-"الشرح كرے كاان شاءالله\_" بیارکی خاداری کا تواب رخی سی سالکین " المحضيلة بكوالدجان كنيس بلكه يمارجان كرة في مول-" محصة تعود اساوقت جاب بليز-" نچل دومبر ۱۰۱۵ ش READING Coffon ONLINE LIBRARY

"کس لیے۔"اس نے ساٹ کہج میں پوچھا۔ "تاکہ پچھواضح ہو سکے۔" " والماميس ب ہے، میں نے کھ جوانے انجانے میں ایسا کیا ہے۔ وہ نادم تھا۔ "كيابوگا مر جھے فرق ميں پر تا-" "میں ایس آگ میں حل رہا ہوں جوشا یدمیں نے خود جلائی ہے" وہ جذباتی ہواتو اے کہنا پڑا۔ ميموقع اليي باتون كالبيس-" "جانتا مول مرتم كرم وانبلو" كون آب في كونى نيا كام ومبيل كيا-" " مجھے صفائی کاموقع دو پلیز۔ اليس پھرآ جاؤں گی ابھی جلتی ہوں۔ "وہ آ سے برحی مشريين بليز-' میں آغاجی کے لیے آئی تھی وہ بہتر ہوکرروم میں آجائیں پھر آجاؤں گی۔''وہ صاف کہہ کر پلٹی تو سامنے۔ "شرمين بهن بيسي بو؟" "ميل تعيك مول، يعمرا جاول كي-" " رکو،میری بات سنو ـ "وه یکھافا صلے پر ہوکراے قریب بلاکر یکھ کہنا جا ہتا تھا۔ بی۔ "میری منت ہاں کوایک بار کچھ کہنے کا موقع دو۔"صفدر بھائی نے کہا۔ "اس کی ضرورت اب سیس رای " "آج توبيمناسب مبيس-" "بإہرجا كرسي لو۔" مبين، مين وكيسنناي كبين عامق-" ' پلیز ، ناراضی چھوڑو۔''صفرر نے منت کی۔ "میں تاراض بیں ہوں، بات کردی ہوں بصورت دیکھدی ہوں اور کیا کروں؟" آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 82 Sporton ONLINE LIBRARY

" پسادہ دل ہیں آپ کو عارض پراعتبار نہیں ہونا جاہے کیونکہ بیر شتے نبھانانہیں جانتا، بیر شنوں سے کھیلا ہے۔ ترمین عارض کو کھورتی ہوئی چلی تی صفرراوردور کھڑے عارض نے اسے جاتاد یکھا پرآ واز ندے سکے۔ ₩...... ⑥ ⑥ ...... ₩

والبسآ كرمجى ووعظرب محى اذان کو کھانا دے کرئی دی پر کارٹون چینل لگا کر چاہے کا کپ لیے باہرلان میں آسمی ہچھوٹے ہے باغیج میں اس وقت سنانا تھا پھولوں کی مہک تھی اداس می رات آ کے کو بڑھ رہی تھی۔اسے عارض کی صورت یادآ سکی تو پر انا قصہ جاگ اٹھا جنوری کی شدید سردی میں وہ اسے ملنے کئی تھی تو وہ اس طرح بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ بیار بیارسا کمرے میں بندتھا اس نے

اے دیکھتے ہی جلد کساتھا۔

" يَسَى سَعِشْقِ مِين مِجنوں ہے ہو؟"تواس نے اس کی کلائي تبيام کرا پی طرف تھنج کرسینے سے لگاتے ہوئے سر کوشی کی تھی۔ " اس جان آرزوکی جاہ میں داواتے ہو گئے ہیں۔ "وہ کلانی پر کئی تھی۔

المیں کہاں جلی تی می کہ ہے نے جوگ لے لیا۔

"يار پورے ہفتے ترسایا تربایا ہے تم نے۔" "او مهنه حيور ودم نكل جائے گائے و كسمسارى تھى۔

"مفتے کی کی تو پوری کرلوں۔"

"عارض بليزكوني آجائے گا۔ ووزور زماني كردي تحى-

"میں تم سے ہفتہ و دور کی بات ایک بل میں روسکتا۔"

"سوري،زينت آيا كي طبيعت خراب محى تا-"

"شرمین مآنی لو بوسویج تم میں میری جان ہے۔"

"اتنابيار-"ال في جموم كريو جمااوراس في البراكر كردن بلائي محى-"بہنبہ عارض صاحب آب کاوہ انداز اب بھی میری نگاہوں میں ہے کتنا براجھوٹ بولا تھا کتنی سچائی کے ساتھ اور اب پھررسم پارسائی دکھانا جاہے ہو، کیاواس کے کرناچا ہو سے محبت بھیت کہنےوالے نے کھوں میں چند جملے لکھ کرمجت کی تذکیل کردی ، کاش تم نے

عبت کی بی نہوتی ، مجھے بید حوصلہ تو رہتا کہ میں بی لائق محبت جمیں ، اب کیا صفائی دو سے ، کیا ہے تہمارے پاس اور اب میں کیونکر مغائی جا ہوں گی ، کیے سوچ لیا کہاب تک کوئی منجائش باتی ہے کوئی ہیں ہے عارض ،اب پھی کہنا اور بتانا بے کار ہے تم نے خود ہی

توجيحا بنافيصله سنايا تعاتمهاري شديد محبت كويادكرون ياتمهار سينو سيلفظول كوسوجول-

وتم نے دہاں جا کراچھانہیں کیا، کیاضرورت بھی؟ آغاجی سے تبہارا کیارشتہ وہ عارض کی وجہسے بی تضاوروہ کون ساہوش میں تصاب برگزنبین جاوس کی ندجاوس کی اور ندعارض سے سامنا ہوگا۔"اس نے خودکو مطمئن کیا مگرایک عجیب سا اضطراب بدن اور

روح میں الچل مجار ہاتھا۔ جھے سے ملناخوشی کی بات سی جھے سے لکراداس ہونا مجیب ہی بات ہے۔ منفندی جائے کا کپ وہیں بڑارہ کیا۔وہ بھٹلی ہوئی ذہن کے کوشوں میں سر ککراتی یادوں سے نجات نہ یا کی تواندرا سے خیا۔اذان تی دی دی محصے دیمینے سوگیا تھا اس کے سرے نیچ تکریسیدھا کرکے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ سب کچھ بھول گئی۔اس کی معصوم می صورت میں اس کی باقی زندگی کا مقصد عمیاں تھا۔اس نے سب کی جگہ چھین کراپنے معصوم سے وجود کی محبت اس کے چاروں اطراف بھیلادی تھی۔اس کے سوااب بچھ باقی نہیں تھا اس کے برابر لیٹ کروہ پرسکون می ہوکرسوکئی۔

وہ تعیں موندے جانے کیا کیا سوج رہاتھا۔ اسپتال کی کینٹین میں عمول کے مطابق چہل پہل تھی صرف وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاسوش بیٹھے تھے۔ کھرے ملاز جانے کیس میں کھانالا یا تھا کھراسے احساس تک نہیں ہور ہاتھا کہ بھوک کس چیز کا نام ہے، خالی پلیلس رکھے دونوں چپ تھے۔

آنيل &نومبر & ١٠١٥م 84

Greffon

مرة غاجي كاموبائل فون بجين لكاتواس في محصيس كموليس دل نه جابافون كاث ديا بكروه فيمر بجين لكاتواس كے ہاتھ سے صفلانے فون ليااورانينة كرليا "سوري آغاصاحب بيارين-" بسرمعید ہیں۔"صفدرنے تیسراجملہ مندے نکالاتوعارض منکا۔ "اووسيد، ميں ان كے بينے سے بات كرتا مول ـ" "جي بين عناصاحب كويتاؤل كا-" "او کے ....!" صفدرنے فون بند کرے خاصی فکر مندی اور تشویشناک تاثرات کا اظہار کیا۔ '' کون تھا؟''عارض نے بوجھا۔ "مسزمعید تھیں رور بی تھیں معید صاحب لاک اپ میں ہیں ،کوئی ان کا اتا پتانہیں چل رہا آئیس آ غاجی ہے بات کرنی ضروری \_ 'صغدر نے بتایا تووہ حیران رہ کیا۔ "وماث معيد صاحب لاك اب مين، يركيون؟" "كونى وجيهوكي آغاجي شايد حافظ مول" "شايد مبس يقيناه ه جانت بي جي توجار ۽ تھے" "صفدر مجص لكتاب كتبناك چكريس ايا مواب" '' فون ملا کر یو چستا ہوں'' عارض نے آغاجی کے فون پروہی نمبر ڈائل کیا جس سے کال آئی تھی۔ تحرفون آف تھا کئی بارملانے کے بعدوہ پریشان ہوکر چلایا۔ "وه خالون چاہتی ہیں کہ آغاجی فوری طور پر کوئی قانونی مدد کابندوبست کریں۔" "اب كيا كياجائي "أكرمسكلة بجنا كالكتاب توفون كرتے رہوسزمعيد تفصيل معلوم كرو-" "ياالله،يك جرم كيسزاب، وهسرتفام كرره كيا-" ہاں ہزاتو ہے جرم یادکرنے کی ضرورت ہے۔"صفدرنے دھیمے سے کہاتو وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھیا کریاد کرنے لگا۔اس کی حالت قابل رخم تھی صفدر کو دوست سے بے پناہ محبت تھی اس لیے اس وقت وہ اس کے لیے بے چین تھا افسر دہ تھا اور د کھ بانٹنے ا پی کھر بلوالجھن بھول کرصرف اس کے پاس موجود تھا۔ حالانکہ کے توبیتھا کہ وہ اس سے زیبا کے متعلق پوچھتا، بھر جانے کیوں، س وجہ ہے وہ اب تک اس ہے نہ پوچھ سکا تھا ہٹا یداس لیے کہاس کی نظر میں زیبا جھوٹی تھی، فرجی تھی، اس کے دوست پرالزام شک میں تھے۔ ترائی کردی تھی۔ یہی بات بچھی کہاسے زیباسے زیادہ دوست براعتبارتھا اپناہرد کھیمول کراس کے ساتھ تھاجن دوی کا تقاضا یہی تماجوده بیجار ہاتھا۔اس کی خاطر تو وہ دل ہی دل میں شرمین کورائٹی کرنے کی منصوبہ بندی بھی کررہاتھا جانتا تھا کہ عارض نے اچھا جيس كياليكن وه استرمين عروم موتين و كيسكا تغا-ا واذان کوناشتہ کراری تھی۔ چھٹی کا دن تھا اس کیے ذراد ہرے ہی دونوں اٹھے تھے۔فون کمرے میں نج رہاتھاوہ اذان کو پکن READING

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 85

میں بی جیموژ کراندرآ سمی مبیع احمہ کے دکیل کافون تھا۔ "السلام عليم ميدم-" دوسرى طرف سي وكيل صاحب في كها-سيدم بليزسيندى بورايدريس ناؤ آپ کو مجم چزیں پہنچانی ہیں۔" 'دوبرے ذہبے محصتک پہنچ ہیں وہ بیج احمرے بعد شایدوہاں کے محل دوست نے بیسے ہیں۔" "اوہ اچھااو کے میں ایڈریس سینڈ کرتی ہول لیکن پلیز ایک بات کا خیال رہے آپ اذان کے ساتھ مجھے احمد کی وفات کا ذکر نہیں لریں کےاسے احساس تک نہو۔' العِن آپ نے اسے نہیں بتایا۔ "دوسری طرف سے جرت کامظاہرہ ہوا۔ " يبى اذان كے ليے مناسب لكا\_" "او کے، پھرشام میں ملتے ہیں۔" "جی،ان شاءاللہ" اس نے کہا نون آف ہوگیا تو اس نے ایٹرلیس ٹیکسٹ کردیا بھتے سینڈنگ رپورٹ بھی آگئی کیکن وہ چند لیجائے قدموں پر ہی جی رہی تجھیم نہیں آرہاتھا کہ کیا ہوگا؟ کہیں کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جواذان کے لیےد کھ کا باعث بے یا جس كى وجيه عدده المعيم وثالم محد كرفرت كرف لك ' یا خدا کہیں سب کھالٹ بلٹ نہ دچائے'' وہ برد برد ائی۔ "ما، ما اجی " کچن سے اس کی آواز آئی جیسے نفر کی محمنٹیاں کا نوں میں کونے آخیں اس کی محبت بھری پیار مردوڑی بھاگی۔ "جى ....جى .... چىرے نے "شدت جذبات ساسے سينے سے لگا كر برساختہ جو منے كى \_ آپ نے ناشتہ خنڈا کردیا۔'' " مس كافون تقاـ" "كى آفس سے تھا۔" دە ہكلاي كى۔ "آج توجیمٹی ہے ماما۔" " ہاں،وہ میں نے جاب کے کیے ایلانی کیا ہے ا۔" 'ما اہم آج کہیں باہر جا کیں ہے۔'اس نے فریج ٹوسٹ کھاتے ہوئے یو جھا۔ "بهنبه بالكل بيكن يهلي سارے كام ضروري بيں\_" "چلودودهكا كلال ختم كرو" د ـ "اذان نے کہااوردودھ پینے لگا جبکہ وہ اس کو پیار سے بھٹی رہی اورسوچتی رہی کہ بیاتی پیاری محبت میر اسر ماید حیات ۔ اذان دودھ کا خالی گلاس کھ کر کمرے میں چلابھی گیاوہ ای جگہ بیٹھی رہی تھی وکیل صاحب کہیں کوئی مشکل پیدانہ کروس اذان برگمان نہ ہوجائے ،سب کچھیوج کرمنہ سے فقط بیڈنکا پھرچائے ختم کر کے کچن کے جس جس سامان کی خربیداری کرنی تھی اس ک نوست منانے تھی۔ملازم آگئی آوا ہے کام مجھا کر کمرے میں آگئی۔ آنچل ﷺنومبر ﷺ ٢٠١٥ء READING 86 Section

₩ .....

آغاجی پراللہ تعالیٰ نے مہریانی کی۔

وہ موت کو تکست دے کرزندگی کی طرف اوٹ آئے ، آئیس دوم میں شفٹ کردیا گیا۔ مگر بخت آرام کی تاکید بھی کی گئی۔ ہرتم ک انجھن اور پریشانی سے محفوظ رکھنے کو کہا گیا ابھی وہ اس قابل نہیں ہتے کہ بات چیت کر بچتے بلکی ہی تا تکھیں کھول کردیکھا اور پھر غنودگی طاری ہوئی۔ عارض کی آئیسیں آئیس اس حال میں دیکھ کر بھیکی جاری تھیں۔ مغدد پچے دیرے لیے کھر گیا تھا اب مرف ان کے قریب بیٹھا تک رہاتھا فون سائنلٹ تھا۔ مسز معید بار بارفون ملاری تھیں۔ گراسے کافی دیر بعدا حساس ہوا تو فون لے کر کمرے ہے باہر آ گیا۔

'' جھے غاصاحب ہے بات کرنی ہے خدارا کرادو۔'' دوسری طرف ہے بھاری تی آ داز میں سزمعید نے کہا۔ '' سزمعید آغاصاحب اسپتال میں ہیں دہ بات نہیں کر سکتے آپ جھے بتا کیں کیا مسئلہ ہے؟'' ''آپ ہی تو فساد کی جز ہوآپ کو کیا بتاؤں ،اورآغا صاحب رہیں اسپتال میں ،میرے وفادار شوہر کو جیل میں سزنے کے لیے چھوڑ کے وہ خوش تھوڑ ارہیں کے۔'' سزمعید بہت غصے میں بولتے چلی کئیں۔

'' دیکھیے بچھے رام ہے بتا تمیں غصہ نہ کریں۔'' ''آ پ کی بچھ میں کہاں آئے گا،آ پ تو اس منحوں بنتا کے ساتھ رنگ رلیاں سنا کر چلے گئے اور اے فلیٹ بھی دے گئے تا کہ نشے کا کاروبار کرےاورآ پ کو بھی حصہ پہنچائے تکرمیرے شوہراس میں آپ کے شریک نیس بنتے نہیں جیل ہے نکلواؤ۔'' وویولیس او مارض کے اقدید کی طب طور '' تم میں میاغی این میں کہ اُن جا میں میں اور

عارض کے ہاتھوں کے طویطے اڑھئے۔ د ماغ ماؤف ہوگیا ،کوئی جواب بن نہ بڑا۔

"وه ..... وهازی تو بھاگ تی کہیں، پولیس نے میرے شوہر کودھرلیا۔"سنزمعید نے کہادہ تب بھی خاموش رہادہ سری طرف سے آ وازآتی رہی پھرتھک کرخاموش ہوگئی، وہ بندنون سمیت باہر شیخ پر کرسائمیا۔

روں ماروں ہور ہے۔ ''اتنابردافریب، بختانے بھے دعوکہ دیا، میری عقل نے دعوکہ کھایا میری وجہ سے معید صاحب جیل میں ہیں اور میرے باباس صدے کو برداشت نہ کر سکے۔'' وہ خود پر طامت کرتابزی دیروہیں جینار ہابالکل دیوانوں کی مانند، ہوفقوں کی طرح ایک ہی ست محمد سے تدب

سورے ہوئے۔ پرسی کے عالم میں وہ کربھی کیا سکتا تھا۔ سوائے اس کے کہ صفد سے شیئر کرنے یا پھریا باکٹھیک ہونے تک انتظار کرے مگر وہ ری طرف معید صاحب اور ان کی فیملی کا مسئلہ تھا اور پھر پولیس اپار ٹمنٹ کھیرے ہوگی ،اے بحری مجھا جارہا ہوگا پولیس چین سے نہیں بیٹھی ہوگی۔

" ہااللہ اخبارات میں کتنی بدنا می ہوئی ہوگی مجھن میری ناوانی کے سبب "اس نے غصے سے اپنے بال اپنی ہی مضیوں میں بحرکر

نوچے شروع کردیے۔

مفدر ذراد پر کوسویا تفارا سپتال کی ہے اور محکن ہے براجال ہو گیا تھا۔ اس کیے ای کو کہ کرسویا تھا کہ دگانا نہیں کیکن موبائل فون سائلندہ کرنا بھول کمیا تھا سواس پرزیا کے نمبر سے کال آری تھی۔ اس نے دوبار لائن ڈسکنکٹ محروہ شاید ٹھان چکی تھی کہ بات کر کے دیے کی سوملاتی رہی چوتھی بارائے جسنجلا کرفون ریسیوکر تا پڑا۔

> ''بولوکیا قیامت آئی ہے؟' وہ برش بڑا۔ '' قیامت تو میری زندگی میں کب کی آنچکی ہے۔' دوسری طرف سند یبانے اس سے بھی بڑھ کر حملہ کیا۔ '' سی تعدید میں بہتر میں تا ''

> > عبر ماريا على من المسلم مين موجعي الميا-" كام كى بات من كركم أن من رو محل مين عن- طنزيد يوجها كيا-

Confor

آنچل ﷺ نوعمر ﷺ ١٠١٥، 87



" مجھے ہے دوست اورائے مجرم کا پا "كول يا بعول كي اكروه تبارا بحرم بي توتهين اس كايامعلوم كول بين ؟"ال في خت كرو يد الجع من كها-السيكوهيقت جانى بياليس "اكرمير بي لي مير عدوست پر فيجر اچمال دى مود ميل. " مريس بيسكون بيس رمناج التي آپ كاانصاف كيمناب" "شايدودون صورتول ش تبهارا بي نقصال مو-" مجصة تب بحى ال سلناب "بهت مضبوط اورتواناك ولهجه تعا. "في الحال ممكن تبيس-" اس کے والدصاحب اسپتال میں ہیں، بیوفت مناسب ہیں۔ اس نے ڈیٹ کرکہا۔ "اس سے کیافرق پڑتا ہے۔ " پڑتا ہے وہ پریشان ہا سپتال میں ہے۔"اس نے دانت کیکھائے۔ " وه اس سے بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ میں اس کی زندگی اجیران بنادوں گی۔'زیباانتقام کی آگ میں جلنے والی بھیری ہوئی شیرنی پر تھم لگەرىكى كى رہی ہے۔ ''ارے جاؤ ،اگرائی جوانی سنجال کر کھتیں تو یہ سئلہ ہی نہ ہوتا۔''اس نے تذکیل کی انتہا کردی۔ ''بس بہت کہد یا آپ نے آپ میرافیصلہ کردیں اور اپنے دوست کا پتابتادیں۔'' وہ رفت آمیز آواز میں چلائی۔ ''بتادوں گااور تمہارا قصہ بھی ختم ہوجائے گاتھوڑ اصبر کرد۔''اس نے بھی ضد میں دہرایا ، تکرفون بند ہوجانے کے بعد جیسے وہ بنگل ہوگیا۔زیبا کی مبک جاروں طرف سے آنے لی۔ ۔زیبا کی مبک چاروں طرف سے آنے کئی۔ ' یہ بار بارتمہارا جدا ہوئے کا فیصلہ تکرار مجھے منظرب کیوں کرنے گئی ہے۔' اس نے فون کھورتے ہوئے اس کو مقابل مجھ کر يوجهانيندغائب موكى مكريث سلكاني ادربيدى يشت عيك لكالى-"صفدرزيبااتي مصربية كبيس يج مج عارض بي اس كا كناه گارتونبيس وه تجي شهوتي نؤ كيوں ملناجا ہتى اگروه تجي ثابت ہوگئي تو عارض كامقام كيا موكا؟ كيادوست جدا موجائے كا؟ اور پھرزيبا، زيبا بھي تو چلي جائے كي مفدر تمهارے پاس كيا بيج كا؟ اس كى زندگی بے بسی کے مقام پر آئی تھی۔ زیبا بھا گئی ہے اب مرشایدوہ اس کے قدموں سے اس کھر کا بادر کھنا جا ہما ہے آگراپیا ہے تو پھر اے بڑھ کرتھام کیوں جیس لیتا،اے کس نے روک رکھا ہے، صرف رواتی جذباتی مرد کی انا، ضد، غیرت نے ..... جاہ کر بھی اے معان نہیں کر پر ہاتھا۔اب تو اور بھی مشکل برد صادی گئی تھی عارض کی شکل میں اس کے عزیز از جان دوست کی شکل میں اس کے لیے بحى معاملية بى تقاكه جاه كربهى ال سے يو چينين سكتا تقااہ كھونيين سكتا تقاب الات بى وكھ سے وكھ ہو گئے تھے "تو محرزيا كو زادكردو" ذبن نے كہا تو وه طويل مردة ومحركده كيا۔ "جوہاتیں سننے والوں کو ایک عرصداؤیت میں جتلار کھتی ہیں ان کے کہنے والے بروے مزے سے اپنی زند کیوں میں ممن رہے ہیں۔"زیبانے نئی کی بات کا جوابے برو کے ل سے دیاجب سے فون پر صفدرسے بات کی تھی وہ بات بات پر رور ہی تھی تھی نے کمرہ بندكر كالمصيرليا تووه اتنابي كبيكي "زیا، خوش تو صفور بھائی بھی ہیں اور کسی فیصلے پر تینینے کی ہمت بھی شاید ہیں ہے ان میں۔" سنحی نے اپنی دانست میں "بنهد ،بهت باهمت بين ده اين دوست كامعالمن وتاتوك كافيمل كريك موتي" آنچل ﷺ نومبر ﷺ ۲۰۱۵ء Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY

و منہیں ، آئیس مجھے ہے ،ی دشمنی اور نفریت ہے، اپنے دوست پر اعتبار ، ای لیے اس کے کریبان پر ہاتھ نیس ڈالتے ''وہ اضر دکی ے کہ کرعبدالعمدے کیڑے ترکے رکھنے گی۔ "سوچ لوكياوافعي تم كوفيصله جا ہے۔" "ان برز در ندوخود فیصله کرنے دو۔" متحی نے مشور ہ دیا والم يجيس الوكل فيصله يبى كريس مح يعرجلدي كيون تبيس اور ميس كم ازاس درند ريكو بينقاب كريسكون حاصل كرمنا حياستى مول بچھے معلوم سے دہیں ہو چیس کے میں خود طول کی۔ "كس ع؟" محى في تعجب عكما-"اس وحثی سے جوصفدر کادوست بھی ہے۔" المحياة مجمع بانبين معلوم لين معلوم بوجائے گا۔" "میراخیال ہے صغدر بھائی کے ساتھ جاکرہی ملنا بہتر ہوگا۔" "أكروه جابي محلوقي الحال وقت مناسب تبين ي " تحیک ہے صبرے کام لوابھی تو خالہ بہت ناراض ہیں کھانا بھی نہیں کھار ہیں۔ آئیس سمجھانا مشکل ہے اور عبدالعمد کودیکھائم تے دوائی دادی کوس کررہا ہے۔" ''سب کی بجالیکن رہے ختم ہونے کے قریب ہوں او بھلانے بہتر۔''زیانے بہت ہمتگی ہے کہا۔ ''ویسے ایک بات ہے صفور بھائی نے کیا بھی تمہیں بیارے نہیں دیکھا۔'' تھی نے پوچھا۔ ''د "مبيس معلوم ،اب ان ے كناراكرنا ہے كا كركرنا۔" '' تو تم ان کے بحبت کرتی ہونا۔'' تنفی نے دل کے تارچھیٹر دیے۔ '' تکرمیری محبت پہلی رات ہے اب تک مردہ ہے سانس بیس لے تک۔اعتبار کھوٹیٹی اور نفرت بن کی بس۔' اس نے کہااور عبدالصمد كرون كا وازس كربابرتك كى-بنعی اپنی بیاری سبلی کی اس المیداسٹوری پردھی ہو کرخود بھی باہرا گئی اور کچن کارخ کرلیا۔خالہ عاجرہ کے لیے دودھ کرم کیا اور مکین بسکٹ اور دودھ لے کران کے پاس چلی گئی،وہ زیبا سے ناراض میں اپنے کمرے میں بندبستر پر پڑی میں۔ "اوہ .... بھی سزمعید اس قدر پریشان تھیں اور آغاجی ای لیے فوری طور پرجانا جائے تھے۔"صفدرنے اس کی بات من کرکہا۔ "میں نے ہی پیسب کیا ہے بچھے یقین نہیں آرہاوہ میرے ساتھ دھوکہ کرعتی ہے یار، وہ میری اپار منٹ میں نشے کا کاروبار كرفے فلى وہ توب سروسامان فلى بھرسب ليسے؟ " يمى تو ہوسكتا كے كدوہ بقول آغاجى كے تهر بس نقصان پہنچانا جائى ہو،كى كے كہنے پرخاص مقصد كے تحت تمهار بے قريب آئی ہو۔"صفدرنے کچھ سوچے ہوئے کہا۔ "اب تو مجھے بھی ایسائی لگتا ہے لیکن قریب میں نے اسے آنے ہیں دیاس نے اپنے حوالے سے من کھڑت کہانیاں سنائی تھیں قریب آنے کی بہت کوشش کھی کی لیکن مجھے کوئی دلچھی ہیں تھی۔" تھیں قریب آنے کی بہت کوشش کھی کی لیکن مجھے کوئی دلچھی ہیں تھی۔" "لیکن اس پریفین کرے گاکون، پیفین دلانے میں بہت ساونت اور بہت ساچید کے گااور بدنای الگ۔" "مجھے بدنای سے زیادہ معید صاحب کی فکر ہے وہ ہمارے وفادار ملازم ہیں، وہاں ان کا کوئی نہیں، پولیس ان پرتشدہ کردہی المال المانيس موتا الله و چه محدى موتى ہے كرجيل و جيل موتى ہديہ مي دور بيشكر بم انداز فيس لكا كے كدواں كے اللہ آنچل&نومبر&١٠١٥ء Region . WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

حالات کیاہوں کے۔" "اب كيا، كياجائي؟" "سوچے ہیں کی ولیل ہے مشورہ کرتے ہیں۔" " مجھے شریبن کی آ والی ہے، میں نے اس کاول دکھا کر گناہ کیا۔"وہ رونے کے قریب تھا۔ " حمناه كى حلافى يە بے كيانسان اپ كناه كا اعتراف كركاورجس كا حمناه كار مواس معافى ما تك لے-" "وويس كرناحا بتابهول ليكن... شرمین معاف میں کرے کی اورویسے بھی اس کی زندگی میں اب میری منجائش کہاں؟" " منجائش كى بات الك بيلى ضرورت معافى كى ب-"وه نين ما تك لون كا آغا جي كي طبيعت منتجل جائے تو .....!" ''المجھی بات ہے کاش مہیں شرمین بہن کا ساتھ نصیب ہوجائے۔''صفدرنے سے دل سے کہا تو وہ بہت دنوں کے بعدم سراديا\_ المين اس كے بناميس ره ياؤں گا۔" "ينونه كوره اى رے تھے" "طنزميس مير عددست " چروس ےمشورہ کرو۔" "منهد ، پتاكرتا بول ليكن بمترتوبيه وتاكد يبليدو بال كى پيويشن پتا چلادا ما جى بېتركونى مشور نېيس د مسكتا-" "ما عاجي تواليمي اس قابل بيس-" "اجمام سی سے بوچستاہوں۔ "كيالوليس ميس لوث مجدرى موكى؟" "ظاہر بایار شن جو مارا ہو ہاں سے لڑکی اور ڈرکز دستیاب ہوتا یہی ہے۔" "اوه گاؤ، میں نے بایا کی بات مانی ہوتی۔" "ميراخيال ہےائي چھپلي خطاؤں کی فہرست بناؤاور پھرغور کرو۔"صفدرنے آغاجی کود سکھنے کی غرض ہےا ٹھنے ہوئے کہاوہ بھی ال كي مراه الحدر جلاآيا كافي دير عدو كمري كسامن بين بات چيت كرد ب عقا غاجي الجمي تك تكسيل موند يهوي تعے، اس قابل نہیں تھے کہان کی آ مریم تکھیں کھولتے زی نے آئیس ڈاکٹر کی ہدایت کےمطابق بولنے ہے منع کیا تھا بس خاموثی ے دیکھنے کی اجازت بھی، وہ دونول و ہیں ان کے پیرول کی طرف کھڑے بس آہیں دیکھتے رہے عارض کی آسموں میں پانی مجرتا حمياتومغدرني است كندها تعينتيا كرسلي دى اذان کی فرمائش یراس نے میکرونی بنادی ،خودسان یکانے کے لیے فریزرے چکن نکالی بیاز ٹماٹر نکالے جو لیے پردیکچی رکھی، چل ﷺ نومبر ﷺ ۱۰۱۵ 90 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

"آپنین آوه ....!" وه پلث کر بولتے بولتے حیب ہوگئ۔ النہیں ہیں آپ کو کچھ مجھانا تھا۔ 'اے وکیل صاحب کے حوالے کے بینش ہورہی تھی۔ رینی کرکوئی مہمان آئے تو اس سے زیادہ باتنی نہیں کرتے۔"اس نے کہا۔ ''ڈیڈی کہتے تھے کہ بات کرنے والے بچوں کومہمان پیند کرتے ہیں۔'' ''ڈیڈی کی بات چھوڑو۔'' وہ بےساختہ جلدی ہے کہ کئی محراذ ان ساکت سااسے دیکھتارہ کمیا،اسے فورانی غلطی کا احساس ہواتو ''ڈیڈی کی بات چھوڑو۔'' وہ بےساختہ جلدی ہے کہ کئی محراذ ان ساکت سااسے دیکھتارہ کمیا،اسے فورانی غلطی کا احساس ہواتو "میرامطلب ہے ڈیٹری نے دہاں کے حوالے ہے بات کی ہوگی یہاں مہمان مائنڈ کر لیتے ہیں۔" "ماماء ڈیٹری ہے بات کرنی ہے پلیز۔" بیکہ کرتواذان نے اس کا دماغ ماؤف کردیا۔ "بال،وه يس تاراض مول أو" وه مكلاني \_ "اذان وهومال بيس بين-" "تو، كهاك بين؟" ده كرون الفيا كر يولا\_ و بہاں ہیں ، وہ روں مل حرورات ''وہ شاید کسی اور ملک مسلے ہیں کسی کام کے سلسلے ہیں۔''اس نے صفائی سے جموث بول دیا میہ جانے بھی کہ جب اذان کج جانے کی عرکو تینے گاتو س فقدر برا سمجھا۔ ومهيس، وه ان كے كى دوست نے بتايا تھا۔" "بہت برے ہیں ڈیٹری۔ وہ یہ کہ کرائی بلیث پر جمک گیا شرین کووٹ کراس پر بیاما حمیا۔ "ایسے بیس کہتے بیٹا آج ان کے دوست آرہے ہیں وہ یہ میں محتو کیا کہیں محری،" آپنیں جانے ابھی آنے والے ہیں۔ آپ کرے میں رہنایا پھرملنا ہے ذیادہ سوال جواب میں کرتے۔ " تھیک ہے وہ کیوں آرہے ہیں۔" "و ٹری نے کھے سامان بھیجا ہوگا دہی دیے آرہے ہیں۔" "بهنبه ،ابسامان بعیجاہے" البيسيات ون سے يادبيس آيا كه مجھد أل كوكيز اوركينڈيز پسند بي انہوں نے بيس بھيجيں۔ "وه مند يحلاكر بولا۔ اتن الحلى چزى يهال ماركيث على لتى بين ميرى جان-" مين يح ديدول كي" "آب چھوڑولیں تیارہوجاؤ،جومیں نے کہاہا ہی رحمل کرنا۔"اس نے اپنے تین اے مجمایا تا کدد کیل صاحب کے سامنے یاان کی کی بات سے اسے صدمہ نہ پہنچوہ اٹھ کراندر چلا کیا تووہ دانتوں میں آفکی دبائے اس سارے معالمے برخور کرنے گی۔ آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 91 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 f

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

كيونك بياس كى زندكى كامشكل ترين لحدتها جب وه بيج احمد كى بابت جموث بول كر نيض معصوم اذان كوجبلار بي تحى يمضن دور ے کریاب تکلیف و وقعا۔ دل دمی اورروح کھاکل می ول میں وروتھا اور ذہن میں یادول کی پر جھائیاں وہ خودکومشکل سے پیفین دلار بی تھی کہ بیج احمد و نیا ہے رخصت ہو مے اذال کوتو یقین دلا تا جا ہتی ہی جیس می کیس جانتی تھی کہ بیجے ہے یا فلط مرایبا کرنام مردی تمااذان کے لیے۔ مبتح احمد کی بیں صرف معصوم اذان کے لیے مجیج احمدتو کہیں جہب کے تھے۔ اذان کی ذات کے پیچے، ندان ہے بحبت رہی تھی اور نہ نفرت، بس وہ ماضی کا حوالہ تھے شاید بھین ابنیس معلوم تھا کہ وکیل صاحب کیا سامان لارہے ہیں؟ اس میں کچھاپاتونہیں جس سے اذان کے ذہن پراٹر پڑے،وہ جاہتی تو یکی کدولیل صاحب نہ کیس بھریہ بھی اچھانہیں لگتا تھا کدہ كياسوجيس كيك السيكيا اعتراض ب، كيمارشته باس ب، رشت كالجرم بجانے كي خاطر أليس آنے كى اجازت وي تحى اب میرف اذان کی فکران سی ایسے کوئی صدمہ ندینے، یہی موے ہوئے سالن تیار کردہی تھی، تی بالا تھوں سے پائی بہا بیازی جلن تھی یا سینے کی جلن .....بس دل تم سے دو حیار ضرور تھا اذان کے لیے بیچے احمد کی یا دوں سے بچنا خود فریسی کے متر ادف تھا۔ ساڑھے چھکا دفت تھا۔ جب دکیل صاحب مع ڈرائیوراس کے کھر پہنچے دوبروے سائز کے گئے کے ڈیول کے ہمراہ بمآ مدے

جس ڈرائیورنے بندشیب سے بیل ڈیاس کے سامنے رکھے بتو وہ آئیس اپنے چھوٹے سے لان میں لیا تی ، دہاں بیٹھ کربات کرنا مناسب تعامراذان كے استياق نے اسے باہر پہنچاديا شرمين نے جلدي سے محراكراسے كہا۔ "بينا ماتھ لماؤانكل ہے۔"

میں ہم سے میں ہو گئے ہواور بہت پیارے بھی۔' وکیل صاحب نے کہاتو وہ سکرادیا۔ ''آپ تو بہت بڑے ہو گئے ہواور بہت پیارے بھی۔' وکیل صاحب نے کہاتو وہ سکرادیا۔

آپ مير سافيدى كاتحدلائے بيں۔"

"وه .....وه يتوسر پرائز بند ہےان ڈيوں ميں۔"وكيل صاحب ہے جواب ندين پر اتو وہ بوكھلا ہث ميں كہد مجت "اذان بيٹاآپ كمرے من جاكرد يكھوميرافون و تبين نے رہا۔"شرمين نے اسے بہائے سے بھيجا۔ " ڈیڈی کو بتادیجیے گامیں ناراض ہوں۔ 'وہ جاتے وقت بولٹا گیا، وکیل صاحب نے پچھے عجیب می نگاہ سے دیکھا۔ "آ ہے محسوں نہ کریں اڈان نہیں جانتا کہ بھے احمد دنیا ہے دخصت ہو تھے ہیں۔"شرشن نے بہت دهیر سے کہا۔

"اوہ بگریتو بڑے مسائل کا ذریعہ بن جائے گا۔"

" ہاں کین اے مصدمہ دیتا بھی مناسب نہیں لگا اور پلیز آ پھی خیال رکھےگا۔"اس نے ان سے منت آ میز لہج میں کہا۔ " جیسے آپ مناسب مجھیں یہ پلیز اس انوائس پر یسیونگ سکنچر کردیں۔"انہوں نے ایک فائل اسے تعمادی۔

"آپ کے لیے پہلے جائے وغیرہ لے آول۔"

"وكسى تكلف كي ضرورت كبيس ـ "وه بول\_

"وراصل ميرے ياس فل ثائم ملازم بيس موتا-" "أيك بات كبول ميدم؟" بجياس بجنين سالدوكيل صاحب في برح سليق سے يو جها۔

"آ بے کے پاس اتنامر مایہ ہے آ ب اچھی رہائش گاہ طاز مین رکھ علی ہیں۔ اس چھوٹے پورش میں کیوں؟" " بیکاتی ہے ہم دو کے کیے اور پوری کوشی کافی بڑی ہے کرائے پر ہے آ دھا پورش باقی وہ سب اذال کا ہے۔"

''ویسے سُ مِن آئی مِن ڈبوں مِن کیا ہوسکتا ہے۔'' ''انداز فہیں ِ،ان کی رہائش گاہ ہے جمع کیا گیا ہوگا استعال کی اشیابوں گی۔''وہ بولے۔ "جی الیای لکتاہے۔"اس نے تائیدی۔

انچل ﷺنومبر ﷺ1010ء



و كسى مشورے كى كسى بات كى كوئى مدد دركار موتو پليز فون كرد يجيے كا۔ وہ جاتے ہوئے سے كہد كئے ، وہ باہر كيث تك أنبيس پیورے ں۔ واپس آئی تو برآ مدے میں پڑے ڈیوں کے قریب جیسے قدم تھہر گئے ۔ بیجے احمد کی نشانیاں ان ڈیوں میں بندہوں گی، وہ زندگی میں تو نیل سکے مرکیا خبرتھی کہ بعد مرنے کے ان نشانیوں میں آئیس سمیٹنا ہوگا، کس حوالے اور ہمت کی ضرورت ہوگی، اس میں ان سے من پسند بر فیوم کی خالی بحری یو تعلیں ہوں گی کف کئس ہوں سے خوب صورت خوش نماسگار ہوں سے پچھٹا کیاں پچھدو مال اور بھی چھوٹی چھوٹی تعیس چیزیں، یا پھراور پچھدہ سرد کمی سائس بھر کے سوچتے ہوئے اندرا سمی جہاں اذان اس کی آ مدکا منتظر تھا ہے جین تھا ''اذان آ دَبینا کھانا کھا ئیں پھر ہاہر چلیں ہے۔'اذان مجھ کیا کہ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا جاہتیں اس لیے چپ ہو کیا۔ ڈاکٹری موجودگی میں آغاصاحب نے تکھیں کھولیں ،ڈاکٹر نے مسکراکراظمینان کااظہار کیا،عارض اورصفدرکوہدایت کی کسان سے زیادہ با تعمی بیس کرنیں خاموش رہناہے تکر بہت کوشیس اب آغاصاحب خطرے سے باہر ہیں ڈاکٹر کہہ چلے سے تو صفدر نے عارض كوخوش ہوكر مبارك باودى\_ "الله كاشكرب-"عارض في كهاآ غاجي كي نظرول كيس سامنے وہ تعالیموں نے ہولے سے بكارا۔ "عا....عارض....!" "جى جى يايا..... بوليس بليز- "و فرط جذبات سان يرجمك كيا-مرص .... صفدر .....! "أنبول في صفدركو بلايا-"صفدربابابلارہے ہیں۔"عارض نے صفدرے کہاتو وہ جلدی سے ان کے قریب آھیا۔ ''جی آغاجی .....بولیس ....!'' ''مو ....معید ....!''وه بمشکل بولے ساتھ ہی ان کی آئھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ''آغاجی، پلیز آپ روٹیں تا میں بچھ کیا ہوں۔''صفدر نے ان کی آئھیں صاف کیں وہ اپنے وفا دار ملازم کے لیے بے چین "وه ..... يا كستان ـ"وه پيمرتو نا پيموناسابو ل\_ " عَالِي ، آب ابھی آ رام کریں ڈاکٹر نے مینش سے منع کیا ہے۔" عارض نے آئیں سمجھایا تو وہ خاموش ہو سے مکراس کوشش ميں تھے كہ وكھ كہد ميں ، بول ميں -"آ غاجی آپ کوئی مینش نبلیس معکد موجائے گا، ہم آپ ساتھ ہیں آپ کے پاس ہیں۔"صفدرنے أہیں بہت نرى اوراينائيت سے مجھايا مروه مطمئن تہيں تھے۔ "معید صاحب" پھرایک مے معیدصاحب کو پکارا۔

" پلیز بایا .... بم انبیں آزاد کرالیں مے آپ فکرند کریں۔ عارض نے کہا بین ای وقت آغاجی کاموبائل فون بجے لگا ،عارض

(انشاءالله باقي آئدهاه)



## For Next Episodes Visit Palseodety.com

انچل&نومبر&١٠١٥,





میری بند پکوں پر ٹوٹ کر کوئی پھول رات بھر گیا مجھے سکیوں نے جگا دیا، میری کچی نیند مٹ گئی نہ خوشی نہ ملال ہے، مجھی کا اک مان ہے تیرے سکھ کے ون بھی گزر گئے، میری غم کی رات بھی کٹ گئی

پھلے حصہ کا خلاصہ

جلال احمد كاشار متوسط طبقے كے لوكوں ميں ہوتا ہے احسن اور حسن ان کے بینے ہیں۔احسن اپنی کزن نشاء کو پسند كرتاب جواب والدين مي عليحد كى كسبب اللي كے كھر میں بل کر بروی ہوتی ہے۔نشاء کے والد بلال احمد بنی کی ذمدواری ساجدہ بیکم کوسونپ کر بیرون ملک سیٹل ہوجاتے میں اور وہیں شادی کر کیتے ہیں۔ حسن پیدائی طور پر دمہ کا مریض ہوتا ہے اور اپنی زندگی ہے مایوس بھی جبکہ این بھائی كے علاج كى خاطراحس اليعثلا تزيش كے ليے ملك سے باہرجاتا ہے تا کہ ایک کامیاب ڈاکٹر کی حیثیت سے اس کا علاج كريح جانے سے قبل وہ نشاء كے ليے ابني پسنديد كي كااظهاركر كے نشاء كوانظاركى كھڑى سونب جاتا ہے۔ دوسرا محرانه سليم احمداور راحيله خاتون كاب جوحا كمانه مزاج كى خاتون ہیں شیااور صبابلال احمد کے بعد اسمی کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔جاذب صبا کو پسند کرتا ہے لیکن راحیلہ خاتون كى روك توك كيسب اسي جذبات كالهل كراظهارتبيس کریاتا جبکہ نگارائی مرضی کی مالک ہوئی ہے۔ خان جنید مشہور برنس مین ہوتے ہیں لیکن اپنے معذور بنے کے متفكر رج بيں۔ جب بى بينے كى ذمه دارى باتھ بلايات، وہبازوينچ كر كے كہنے لگا سنجالنے کیلئے وہ صیا کا انتخاب کرتے ہیں۔صیااے خود "کتے سارے کاموں میں تمہیں مجھے دوا دینے کا بیہ

آئے دن اس کے رہنے علاقتی رہتی ہیں جبکہ صبا مجمی جاذب کو پسند کرتی ہے لیکن جاذب کی بردولانہ سوچ اے متفكر كي رفعتى برياكى زبانى اساب بال احمد اوراین بهن نشاه کا پهاچلتا ہے تو وہ اس جگہ پہنچ کران کی تلاش شروع كرويق بي كيكن سوائ مايوى كاست ويحمد بالتركيس آتا-ان حالات كى ذمدداروه اينى مال كوتفبرانى ب جبك ثريا بیکم این صفائی میں کچھ بھی تہیں کہدیا تیں۔ کا بج کے باہر نشاء سے ایک انجان لڑ کا بات چیت کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اے نظر انداز کردیتی ہے اور پچھ دن کا کچ بھی نہیں جاتی تا كدوه اسے بھول جائے كيكن نشاء كا اندازه اس وفت غلط ٹابت ہوتا ہے جب اس تھ کا فون نشاء کے کیے آتا ہے ایے میں وہ بخت اذبت میں مبتلا ہوجاتی ہے۔

اب اکے پڑھیں

"أخوموني دوا بي لو-" نشاء نے گلاس ميس ياني والتے ہوئے کہا چرمحن کودیکھااس نے آسمحوں پرسے بازونہیں ہٹایا تھا۔

"جلدى الموموني مجصاور بھي كام بيں۔"اس فيحسن كا

ری کی کیفیت سے نکالنے کی بحر پورسی کرتی ہے۔مباک ایک کام کیے یادرہ جاتا ہے دہ بھی وقت پر۔میراخیال ہے صاف کوطبیعت کی بناء پرائی ممانی راحیلہ خاتون سے نہیں اس پوری دنیا میں کوئی کام اتنی یابندی سے وقت برنہیں ہوتا بن بالدومرى طرف وہ اے كمرے تكالئے كے ليے ہوگاجى بابندى سے تم محصدوادي ہو"

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ه



" پھر تو تم ان کے ساتھ چلی جاؤگی۔ "محسن نے اپنا خیال ظاہر کیا۔

" ویسے بھی ابوجی میں کیوں جاؤں گی ویسے بھی ابوجی میں میں آ آرہے ہیں۔ یہیں رہیں گے۔" اس نے فورا کہا تو وہ مایوی سے بولا۔

"میرانبیں خیال کہ چپاجان زیادہ دن یہاں رہ میں "

"وه يهال ر إلى يا كمين بحل بين بهر حال يمين روك كل الماتم في المال يمين روك كل الماتم في الماتم

"کوئی انجھی کا کاب ضرور لیتی آنا۔"اس نے کہا تو وہ سر ہلاتے ہوئے اس کے کمرے سے نکل آئی تو لا وُنج میں ساجدہ بیکم مل کئیں اسے دیکھتے ہی پوچھنے کیس۔ "'محن کو دواد سے دی۔"

> .ں۔ ''بخارتو نہیں ہاباہے۔''

''اچھازیادہ ہاتمی نہ بناؤ' بیلو۔'' اس نے پانی کا گلاس کے کر مجیلٹ حلق سے اتاری۔ ''ہنبیں بتاؤٹو آخر کوانسان ہو بھول بھی علق ہو۔''

''جہیں بتاؤٹو آخر کوانسان ہو بھول بھی علق ہو۔'' ''میں سب کچھ بھول علق ہوں مونی یہاں تک کہاہے آپ کو بھی لیکن ایک بہی کام نہیں بھول علق۔'' وہ کہتے ہوئے ''' سرائے بنتہ

کہیں کھوگئی ہے۔ "کیوں....کیوں نہیں بھول سکتی۔" بحسن نے جرح کی تودہ چونک کر بولی۔

"تا كتم جلدى تھيك بوجاؤ\_"

دونتم کیا مجھتی ہو یہ دوائیں مجھے ٹھیک کردیں گی۔ بے وقوف دواتواں دفت ہے میرے مندکولگی ہے جب میں نے موق کی ہے جب میں نے ہوئی ہوت ہے اگراس میں میرے لیے شفاہوتی تو میں کہ کے شفاہوتی تو میں کب کا ٹھیک ہو تھا۔
میں کب کا ٹھیک ہو کیا ہوتا۔''وہ قدر ہے لیے خوص میں میں کرنتم ٹھیک ہوجاؤ کے مونی۔'' اس کے خلوص میں میں تھا۔

سین کھا۔ "اجیما....وہ ذراسا ہنسا پھرآ زردگی میں کھر کیا۔" تم نے کبھی بجھتے ہوئے دیئے کود مکھا ہے نشاء جسے پجھد دریاورروش رکھنے کی خاطر ہاتھ کی اوٹ میں لے لیا جاتا ہے ہیں اس دیئے کی مائند ہوں۔"

""مونی م جانتے ہوہم سبتم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔"وہ اس کی بات ہے ہم گئا۔

" ہاں ہے جہتے ہی تو مجھے زندہ رکھے ہوئی ہیں۔ "محسن نے اس کاسہا ہوا چہرہ دیکھا تو مسکرا کر بولا۔ "بوقوف ہوتم ا میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دیکھ رہی ہو پہلے سے کتنا بہتر ہوگیا ہوں۔ یقین کرو میں خود اپنے آپ کو بہت بہتر محسوں کتا ہوں۔ پتا ہے صبح جب میں داک کرتا ہوں تو پہلے چند قدم کے بعد ہی تھک جاتا تھا لیکن اب میں لاان کے کتنے چکرلگا لہتا ہوں۔"

" يج .... "وه خوش مولى \_

Region

"بالكل مج اور ہاں میں نے سا ہے چیا جان آ رہے ہیں۔ پمحسن نے بات بدلی۔

الفیکسناے تم نے۔ وہرسری سابولی۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ هنومبر

\*\*\*

اسن کے جانے سے وہ اداس او تھی سیکن وہ جلدی جلدی فون كريرا ع بهلاليا كرتا تفايول زندكي بمرايك ي وكرير چل تکلی تھی کہ اس کے ابو بلال احداثی بیوی لینی اور بنی مریم ك ساتھ آ گئے۔ اس نے اسے كرے كى كفركى سے ان سب کوگاڑی سے اترتے چرجلال احمد کے ساتھ کھر میں واخل ہوتے دیکھاتھا۔

آگر بلال احمد اسکیلے آتے تو شایدوہ بے اختیار ان کے سینے میں جا چھپتی لیکن اس دوسری عورت کی وجہ سے ایک ججك مالع آ كى اوروه كمحدفا صلے يردك كرصرف سلام كرسكى-"ارے نشاء بیٹا۔" بلال احمدخود بی آ کے برج آئے اور ال كامرات سے سے لگاتے ہوئے بولے۔" كتني بري ہوئی ہے میری بنی کون کا کال میں پڑھتی ہو بیٹا؟" "جى كريجويش كرراى مول-"

"اچھا' دیری گڈ۔میرا خیال تھا ابھی آپ میٹرک میں ہوگی۔خیران سے ملو .... وہ ملٹ کرلینی کی طرف یوں و میصنے لکے جیسے یو چھ رہے ہول تم اے آپ کو کیا کہلوانا پسند

"میں تہاری مما ہوں جیسے مریم کی مما ویسے تہاری۔" لبنی نے ایک اداے کہا تب اس نے سرتایا اسے ویکھا۔ باريك سازهي ميس اس كاتراشا بدن جفلك رما تقا-اوروه كبين سے بھى مريم كى مماليس لك دى تھيں۔

"مريم بيا الى بهن علو" بلال احمد كي آوازيروه چونک كرمريم كى طرف متوجه مونى \_ كامنى ى مومنى صورت والى بندره سوله ساله مريم خود بى اس كقريب آئى تواس نے باعتيارات كلالكار

" بھئ يەلىقىلى تعارف وغيرەتو ہوتا بى رے گا۔ آپ لوك بيتمواورنشاء حائے وائے ..... " جلال احمہ نے سب کو

ے دعدہ کے کر گئے تھے وہ کیسے اس سے عافل ہو عتی تھی۔ "جی تایا ابوبس ابھی لاتی ہوں۔" اور دس منٹ میں وہ جلوی ہے کمانایا کر پرس کے کرے میں آئی تی ۔ جائے گئے تو کی تو کون بلال احمدے کہدہاتھا۔

موتا باورنده وبيساحلى جواس عمرك لاكون كاخاصا مولى ہے۔اس کے برعس ایس جوک جس نے اسے صدورجد لحاظ اورمروت بخش كراكي طرح عظم كاغلام بناديا تقاروهم اٹھا کر بات بیس کرعتی می اورنہ ہی اس نے انکار کرنا سیکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ یہال خوش تھی اور ہمیشہ میہیں رہنا عامی می - جب بی این ابوجی کے آنے کاس کر اور ب سوچ کرکہ ہیں وہ اے اپنے ساتھ تو تہیں لے جائیں سے وہ پریشان ہوجاتی تھی۔اے اس کھرے اس کھرکے مینوں سے بہت پیارتھا۔احس نے اسے ای محبوں کے حسار ش لیا تھا تو حس اے سکے بھائیوں کی طرح بیارا تفا۔وہ شروع ہی ہے مخرور تھا۔ایک تودے کامرض لے کر پیدا ہوا تھا' چرچےت سے کرنے کے باعث اس کی بیک بون متاثر ہونی می جس سے وہ طویل عرصہ بیڈیررہا تھا۔ جلال احمدت اس كے علاج يس كوئى كسرتيس الحار كلى كى جس ہے وہ چلنے کے قابل ہو کمیا تھا لیکن جو پیدائش سائس کا مرض تھا' اس کے سب وہ اکثر ہی گئی نہ کی بیاری کا شکار ر بهتا اور یقیناً اس میں توت مدافعت کی زبردست کی تھی جو معمولی سا بخار بھی ہفتوں اے بستر پر لٹائے رکھتا تھا۔ ساجدہ بیکم اس کی تمارواری کرتے کرتے نڈھال ہوجاتیں محربھی اس نے بھی انہیں مس کی بیاری کے دنوں میں چین ے بیٹے تبیں دیکھا تھا اور پھروہ کوئی چھوٹا بچہیں تھا اس لياس كے کھام ساجدہ بلم نہيں كرعتي تعين ايے ميں احسن این سب کام چھوڑ کراس کے پاس چلی تے اور پھر رفتہ رفتہ احسن نے حسن کی ساری ذمدداریاں اسے سرلے لی تعیں۔ اے نہلانا کیڑے بدلنا استر صاف رکھنا اور فارغ وقت میں ایسے پڑھانا۔ شروع میں وہ احس کو ب سارے کام کرتے دیکھتی رہتی تھی چرآ ہستیآ ہستدان کے ساتھ شریک ہوئی۔ اس کے بیڈیر جادر بھا وی مرہ ساف کردین کیاری ہے پھول تو ڈکر کل دان میں جادیت بیضنے کا کہتے ہوئے آخر میں نشاء کو مخاطب کیا تو وہ جلدی اورجوکام محسن کہنا وہ خوشی خوشی کردیتی۔اوراب تواصن اس سے بولی۔

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۰۱۵م 89

"نشاءميراببت خيال رکھتی ہے چچا جان مجھے دوادينا تو مجھی بھولي ہی بہيں ہے"

"دبس كرومونى تهبيل قووہم ہوگياہے-"

اپنے کمرے میں آئی۔ "بیآ پ کا کمرہ ہے۔ آپ یہاں سوتی ہیں؟" مریم نے معصومیت سے یو چھاتو وہ سکراکر ہولی۔

"بال اب ہم دونوں بہال سوٹیں گی۔ پھر کھیسوج کر یو چھنے گئی۔ "جمہیں کوئی پراہلم تو نہیں ہوگی آئی مین میرے ساتھ سونے میں؟"

" " نہیں شاید آپ کو پر اہلم ہو۔" مریم نے کہا تو وہ س دی

" بہم کن تکلفات میں پڑگئیں۔ہم بہنیں ہیں ہیں ہیں ا بارطی ہیں ہمیں اپنی لیکٹوشیئر کرنی جاہئے بچے مجھے تو بہت خوشی ہور ہی ہے۔ بیٹھے بٹھائے بہن مل منی وہ بھی اتن پیاری ہی۔ مہیں کیسا لگ رہا ہے؟" اس نے مریم کی شھوڑی چھوکر ہو چھا۔

"اجیما لگ رہا ہے۔ آپ کی مماکبال ہیں؟" مریم نے جواب کے ساتھ پوچھاتو وہ ایک دم خاموش ہوگئ جس سے جانے کیا مجھ کرمر بم نے پھر پوچھاتھا۔

"آپکویاد ہیں آپ کی مما؟"اس نے دھیرے لفی میں سر ہلایا تو مریم آزردگی ہے بولی۔ "مجھے بھی اپنی ممایا ذہیں ہیں۔"

"كيا .....؟" وه المجل بردى "كيا مطلب بتهارا بيه الميان الله الميان الله الميان الله الميان الله الميان الله الم

"دلینی آئی میری اسٹیب مدر ہیں جیسے آپ کی۔" مریم کے انکشاف پر وہ سششدررہ گئی۔ یعنی اس کے ابوجی کی بیہ تیسری شادی تھی۔

یہ روں مارس میں ہے۔ "آپ کونیس پتا؟" مریم کی مصومیت فطری تھی۔وہ کیا کہتی اسے تو مجھ بھی پتانہیں تھا اور شایدائے فرق بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ محبتوں میں پروان چڑھی تھی۔

''تمہاری مماکہاں ہیں؟''اس نے سنجل کر ہو چھا۔ ''میری مام کی ڈینھ ہوگئ ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی شاید دوسال کی۔'' مریم نے بتایا تو وہ انسوس کے لیے الفاظ سوچنے گلی تھی کہا ہیں۔ وم خیال آیا تھن کودواد بنی ہے۔ سوچنے گلی تھی کہا ہیں۔''وہ نورااٹھ کر بھاگی تھی۔

0.....0

راحیلہ خاتون کواچا تک لاہور جانا پڑھیا۔ان کے بہنوئی
کوسیریس ہارے افیا۔ بہن نے روروکر آئیس بلایا
تھا۔تو نگار بھی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوگئی تھی۔ جاذب
آئیس ائر پورٹ چھوڑ کر واپس آیا تو اس کا خیال تھا وہ صبا کو
آؤٹنگ پر لے جائے گا۔ کتنے دنوں سے وہ ناراش تھی اس
سے بات ہی نہیں کر دہی تھی اسے منانے کا بیاچھا موقع تھا۔
بہی موج کروہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔

"سنو.....تاراض ہو۔"

''ناراض وہاں ہواجا تا ہے جہاں منانے والے پر یفین ہو۔ یہاں تو بے بیٹی ہی بے بیٹینی ہے۔'' وہ دل سرفتگی سے بولی۔

"برگمان ہورہی ہو۔" وہ اس کے سامنے آن کھڑ اہوا۔
"سوچتی ہول ہوجاؤں کمل برگمان ہوجاؤں تا کہ اپنی
جنگ سانی سے لڑسکوں۔" مبانے اس کی آئھوں میں دیکھے
کرکہا تو وہ مہری سانس تھینج کر بولا۔

آنچل #نومبر #1010ء 99

READING Section

نے جائے کاسپ لے کرکہا تو ٹریا ایک نظرجا ذب کود کم "بنیس بھائی <u>مجھ</u>تو تھبراہٹ ہوتی ہے۔" "لينى تم ائى بعاوج كى كى محسول كردى مو" سليم احمد کی مصنوی جرت پروه بنا تفار جبکه ثریائے اپنی مسکراہث چمياني مي-" بھی مت ہے تہاری "سلیم احدثریا کوسراہ کر کہنے لكية "مين ببرحال بروا سكون محسوس كردما مول- كتف عرصے بعد چین سے بیٹھنا نصیب ہوا ہے۔ تم بھی کھدن آ رام كرلوببت كمزور موكى مو-بسابولا كروببت چپ چپ راتى مۇكياسوچى راتى مو-" " كي يونيس بعاني بس صباكي طرف عي تعوزي فكرمند مول " ريان كماتوجادب جونك كراميس و يمين كا " كيول صباكى كيافكر ب- ماشاءالله يرهى كلسى مجهدار الرکی ہے اتن بروی فرم میں جاب کردہی ہے اور کیا جا ہے۔ سليم احمايي دهن ميں بولي "میرامطلب اس کی شادی ہے ہے بھائی۔نصیب

ے اچھا رشتہ ل جائے تو اس کی شادی کردوں۔" ثریا کی وضاحت براس نے پہلوبدلاتھا۔

" موجائے کی شادی سے۔جب اللہ کومنظور موگائم فکرنہ كياكرو-"سليم احمد في للى دى چرچائے كا آخري سپ لے کرکب ان کی طرف بردها دیا جے لے کروہ چلی کئیں تو جاذب ورأبهت بانده كربولا "الواكب بات البني كي-"

" السن" عليم احمر سواليه تظرول سے اسے

"وہ ای نے مباکے رشتے کے لیے کتنے لوگوں سے كبدركما ب بجصاح الميالين لكار"اس في كما توسيم احمد

" كيول اس مي كيا يرائي ب-رفع اى طرح בי אבביט-

"جنگ کے لیےاڑ ناضروری تونہیں ہے۔ بغیراڑ ائی کے بھی جنگ جیتی جاشکتی ہے۔ تم نے سنانہیں خاموثی سب براجتهارب

" به برزدلول کا ہتھیار ہے اور میں برز ل نہیں ہول۔" وہ محربیت ال يرجنا في مي-

"جانا ہوں اور مانتا بھی ہوں۔اب خدا کے لیے اتنا مت سوچو بحص محبرابث بونے لکی ہے۔ اس نے کہاتووہ پڑ

"توجادُ جاكما رام كرو- مجھ ير عال يرچمور دو-" "يى وسيس كرسكا-"

"تم كي المي المسكة مرف باليس كرني آتي بي مهيس عملي طور بريالكل صفر مو-"

"اب تم زیادتی کرربی موصباً" وه مسلسل تذلیل پر بهواب

"میری زیادتی تم نے فورا محسوس کرلی اوروں کی نظر ہی ميں آئی۔ يوں بن جاتے ہوجيسے کھدد يکھا سائيس " صيا معاف کرنے کے موڈیس کیس کی

"جنہیں تم اورول کہرئی ہودہ میرے اپنے ہیں۔" دہ زچ ہوکر بولا۔

"تمہارےائے ای کانے اور میں ..... وہ ایک لحظہ كسوالينشان بن بحر بعاك كركمرے ميں بند موكئ توجاذب كى مجه مين بين آياكياكر فوه افي جكه تميك محى ليكن داحيله خاتون كووه كية مجهاتا كية قائل كرتا جوصبا كانام بي تبيس سننا چاہتی تھیں۔ کچھ دیر کھڑاوہ اپنے آپ پرجھنجلا تارہا پھر سلیم المركمر على كيا-

"كياكد بي إيو؟" " كونيس بينا جهورا ت ايى مال كو؟" سليم احمد في كتاب ايك طرف ركعتے ہوئے يوجھا.

"جي-"وه چھيوچ كربيخاتفاكيريا جائے كا كى اور حران ہوئے. بسليم احركوتهات بوع بوليس

بھی بھی سونا ین بھی اجھا لکتا ہے

انچل&نومبر&۱۵۵، ۱۵۵

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

تهاية خريس ومجركر بولاي كيوب اتى كروى موكى موتى موتم ؟" "وفت .....حالات يون وملخ مولى \_

"كيا مواب سب مكه ويسابي توب م محميس بدلا

مرفتم بدلی ہو۔'' صبائے خشکیں نظروں سے اسے دیکھا پھر سر جھٹک کر مبائے خشکیں نظروں سے اسے دیکھا پھر سر جھٹک کر ا پنا پرس اٹھایا اور تیز قدمول سے باہرنکل آئی اور اس سے سلے کہ جاذب گاڑی لے کراس کے پیچھے تاوہ رکشین بیٹ مئی تھی۔ کو کہ وہ کنوینس کی بیرعیاشی افورڈ نبیس کر عتی تھی لیکن الجمى وواس سے بات نہيں كرناجا مى كى۔شايداس كاروبياس كاندراتى مت بيداكرد كدوه راحيله خاتون سے بات ار سكانيك سوج كرده خود ير بھى جركد دى كى جس ساس كالحكى كام ميس دل بي تبيس لك رما تقار إس ونت وه بني كى بالنس سنتے ہوئے بور ہوگئ اواس سے کہنے گی۔ ''سنو'تم اگر بورہوتے ہوتواہیے پایا کے ساتھ آفس

> آ جايا كرو-"أيك دوبار كميا تفائه" بنثي في مندينا كركها " پھراچھائيں لگا۔"

المبيس آفس تو الجمائ الحين لوكون كاني ميور محص الجما مہیں لگا۔ یوں دیکھرے تھے جیسے میں سی اور دنیا کی مخلوق ہوں۔''بنٹی کی بات پروہ بےساختہ بولی تھی۔

" پتائمبیں .... شاید اس کی وجہ ہے۔" بٹی نے وہیل چيئر پر ہاتھ ماراتو وہ معجل کر کہنے گی۔

"يكوكى انوكى چزونيس باسل مين تم بهت حساس هو كوئى بيدهياني من محى تهارى طرف ديكمتا موكانو حهيس يى لكتابوكا كداوك السوس كردب بين ياترس كمارب بين اورا كرفرض كروايسا موسى وتحميس يروانبس كرني جاب "أكرآب ميري جكه موتين تو آپ كويتا چاتا\_" بني كي باتس كدل بركل مى وواكدم خاموش موكى الالاكا اليتم بروقت كاش كهانے كوكول دوڑتى بو مجى بيار جيسے دنيا بس كيس كھے ہے جي بيس بس دكھ بى د كھ الى د

جار ہا ہے۔ میں شادی کرنا جاہتا ہوں صباے۔" وہ آیک دم

"أو " سليم احمد سوج مين پر محظ تو وه أنيس يكاركر

"ابعاً ب كوتواعتراض بيس بسال؟"

"بيٹاميرااعتراض كريانه كريا كوئي معنى تبيس ركھتا۔ ساري بات تمہاری مال کی ہے۔ مہیں پتا ہے اس کے سامنے میں مجمی کچھیں بول سکتا۔"سلیم احمہ نے اپنی کمزوری کا اعتراف كركيات مايوس كرديا تفار

اليكن ابقا باى ے كهدرتوريكسيس بلكمانبيس منانے کاوش می کریں۔" کاوش می کریں۔"

" كروں گا ضرور كوشش كيكن تم سن لؤ ہوگا و بى جوته بارى ماں جاہے گی۔ویسے جاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ صباای کھ میں رہ جائے۔اب دیکھوداللہ کوکیامنظور ہوتا ہے۔"سلیم احمد نے اپنی خواہش طاہر کر کے اے مایوی سے تکال لیا تھا۔

وه آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی این بالوں میں برش کررہی کھی کہ عقب سے جاذب آئیے میں اے و کھے کر شرارت سے کنگنانے لگا۔

"تالى تاكىلى"

وه جھنگے ہے اس کی طرف مڑی تھی۔

"أكرتمهارا اشاره ميرى طرف هياتو فورأ ايي آلكهيس منسٹ كراؤ كونك ميں كہيں سے بھى كالى تبيس مول \_" ''ہاہاہا.....جاذب کا قبقہہ ہے ساختہ تھا۔'' بی<sup>مہیں</sup> ہے

مجى ميرى مجهمين بين آياذراوضاحت كروكى-" "میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے اور بیدوضاحتیں تم اپنی الى سے مانكا كروان كى سائے توجى اى اچھا اى سعادت مندي كے سارے ريكارو تو روئے ہو" اس نے سلك كر

ال كالل محى اتارى تحى.

ے بھی بات کرلیا کرو۔ایمان سے ترس کیا ہول تہاراوہ شہد عجیب سابوجھان پڑاتھا کے بھرا فس میں بھی وہ کوئی کا منہیں جیالہدیانا تا ہے تو کلیدمند کو تا ہے۔ وہ یوے موڈیس کر کی اور وقت سے پہلے بی باس سے کہد کرآ سے لکل

آنچل&نومبر&۱۵۱ء 101

Seeffon

میرااعتبار کرنا جاہے۔"اس نے کہا تو وہ کمری سالس مینی

"اعتباركياب جب بى توتمهار كساتها كى مول-O.....O.....O

محسن نے تھیک کہا تھا چیا جان زیادہ دن یہاں مبیں رہیں گے۔دومرےون بی بلال احدے لیے اپنا کھرلینا کوئی بری بات نبیس محی جاہے تو کہیں بھی کھڑے کھڑے كمرخريد سكتة تضاور ثنايدوه ايسابي حاسبته تضييكن جلال احرفے مجایا کہ پہلے اپنا برنس سیٹ کرلیں اس کے بعد اطمينان ہے کھرخريدين يوں بلال احمدا پنابرنس سيث كرتے میں لگ گئے اور وہ کو کہاہے طور پر فیصلہ کر چکی می کہان کے ساتھ ہیں جائے کی لیکن پیجی جانی تھی کدا کر بلال احمدنے اہے ساتھ چلنے کو کہاتو وہ اٹکار بھی نہیں کر سکے کی اس لیے تی الحال ان کے پہلی رہنے برقدرے مطمئن ہوئی تھی۔

اس کے معمولات وہی تھے۔بس کسی کسی وقت مریم کو مینی دین تھی۔ مرمیم فطرا کم کوسی جنتی دروہ اس کے یاس مبیھی تو وہی بولتی مریم خاموش رہتی تھی۔ وہ صدورجہ تنہائی کا شکارلتی سی جبکہ لنی آئی مزاجاً اچھی خاتون تھیں۔اس کے ساتھ بھی دوستانہ ماحول اور نری سے بات کرتی تھیں۔بس ان کی ایک عادت جواس نے ابھی تک تو محسور نہیں کی تھی ادرا گرمحسوں کی بھی تھی تو برانہیں مانا تھاوہ ان کا ہر بات میں نو كنا تها خودجينز كيبنتي اورات دويشة هنك ساور صفك كہتى۔غالبًان كاشاران لوكوں ميں تھاجودوسروں برفتوے لكانا ابنا بيدائي حق بجصت بيل-اس وقت وه مششدر ره كني جبوه اے مجھاتے ہوئے کہنے لیس۔

وبحسن تبهاراعم زاد ببنثاء وهمبار ب ليے نامحرم باور تہاراا کیلاس کے کمرے میں جانااچھی بات بیں۔ "بيآپيكى باتيل كررنى بين آئى ـ" وه تاسف

"میں غلطتیں کہدری۔ تم میری نیت پر شک مت كرو-"لينى نے اى نرى سے كہا تووہ د كھے كويا مولى۔ "مِن آب كي نيت يرشبنيس كردي آني ليكن يا بعي او

آئی اور ابھی اسٹاپ پر پہنچی تھی کہ جاذب نے اس کے قریب كازى كويريك لكائے تھے۔

"ياالله ..... "اس في سراونيا كرك دورتك تصلية سان كود يكها بمرخود بى كارى كا دروازه كهول كربيه محى توجاذب نے فورا گاڑی آ کے بردھادی۔وہ خاموش تھی تو جاذب بھی م جنبیں بولا۔ای خاموشی سے دونوں ریسٹورنٹ میں داخل

"مين دو پېر مين تهمين فون كرر با تفاليكن تمهارايل آف تھا۔' جاؤب نے بیٹھتے ہی پہلی بات کی۔

"ہاں میں باس کے ساتھ میٹنگ میں تھی۔" اس نے

"اچھا..... کیے ہیں تہارے باس۔آئی مین ان کی ا ج؟ "جاذب نے پوچھاتو وہ چونک کراہے دیکھنے گی۔ مکول میم کول او چورے ہو؟"

"یونکی ...." جاذب نے انجان بن کر کندھ

"يونني تو مين تبيل بتاول کی۔" "تمہاری مرضی-" جاذب نے پھر کندھے اچکائے تو ال نے ادھرادھرد یکھا چرجائے کا کیا اٹھا کر یولی۔

'جلدی جائے ہو اور چلو۔ ای پریشان ہورہی

فكرمت كرو\_ ميں نے أبيس فون كرديا تھا۔" وہ كويا يورى بلانك ساء ياتفار

"فون تو میں بھی کرستی ہوں لیکن وہ اکیلی ہوں گی۔" اس نے احساس دلایا تو وہ یونکی بولا۔

"بال أى اورتكار مى تونىيس بيل-"

اسنو ..... وه چائے کاب لے کر بولی۔"اگر نگار اور مای جی ہوس او ہم بہال نہیٹے ہوتے۔" "ابتم نضول باتين شروع كردو-"وه شاكى موا\_

" يخضول بى لكتاب."

"ببرحال مي في سوج ليا بكداى كة تي ي مس ال سے اپنی اور تمہاری شادی کی بات کروں گا حمہیں

آنچل انومبر ۱02 ما۲۰۱۰ م

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Spellon



PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

اس کے بیڈے پاس جوکری رکھی تھی وہاں جابیٹی۔
"ای کیا کردہی ہیں؟" وہ رک کر پوچھنے نگا۔
"مماز پڑھ رہی ہیں۔ اب پلیز تم بیٹے جاؤ تھک
جاؤ گے۔"
وہ خالی گئے ٹیمیل پر رکھے کرائی جگہ بہتا کر بیٹھاتو کھنے۔"

"میں آو پہلے ہی تھکا ہاراانسان ہوں مزید کیا تھکوں گا۔" وہ خالی مگ نیبل پررکھ کراپنی جگہ پرآ کر بیٹھاتو کہنے لگا۔ "پتا ہے نشاء کہ بھی بھی میرادل جاہتا ہے کہ میں ہروہ کام کروں جس کے لیے بچھے تختی ہے تھے کیا گیا ہے۔" "مثلاً وہ تھوڑی کے بنچے ہاتھ نکا کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئی۔

مر مرسی میرادل جاہتا ہے میں خوب تیز بھا گول اتنا تیز کرساری تیزر فارچیز وں کو پیچھے چھوڑ تا جاؤل کوئی آ واز کوئی پکار مجھ تک نہ پہنچے۔" سامنے دیوار پر نظریں جمائے وہ یاس مجرے کہتے میں کہدہاتھا۔

"اور بھی دل جاہتاہے میں سکریٹ سلگا کرا تنا گہرااور طویل کش لوں کہ بیرے اندر باہر ہرطرف دھواں ہی دھواں مچیل جائے۔"

"بس کردمونی" وه جمر جمری کے کر بولی۔ "جانے ہو سگریٹ پینے سے تہاری کیا حالت ہوگی تھی۔" "ہاں۔" وہ اطمینان سے بولا۔" کھانی کاشدید دورہ پھر میری سانس سے میں دب کررہ جائے گی اور آگرای حالت میں میری موت کھی ہوگی قو مرجاؤں گا۔"

"خدا کے لیے مونی مت کرو ایس یا تیں۔" وہ روہائی ہوئی۔

''ایک دن تو ایسا ہونا ہی ہے۔ جا ہے میں تیز نہ بھا گول سکر یہٹ نہ بیوں تب بھی۔''

" بہتیں ایسانیس ہوگائم بہت جلدی تھیک ہوجاؤے اور ابتم دواپینے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ "وہ اٹھنے کوشی کہ بلال احمد اے بکارتے ہوئے وہن آھے۔

"آئے چیا جان۔" محن اٹھنے لگا کہ انہوں نے

"بيفى موبينا كيے مو" انبول في حن كوبيفيرے

دیمیں کہ میں شروع سے یہاں رہی ہون تایا ابواور تائی امی نے مجھے ماں باپ کی طرح پالا ہے اور مونی ..... اس کی آواز حلق میں دب گئی۔ "بیرب ٹھیک ہے کیکن ....."

''بس کریں آئی میں مونی سے عافل نہیں ہو سکتی وہ ان کی بات کاٹ کر بولی اور تیزی سے سٹر ھیاں چڑھ گئی اور محسن کے کمرے میں داخل ہوئی تو خاصی صنحل تھی۔

"کیابات ہے کچھ پریشان ہو؟" محسن نے اس کا چہرہ کیستے ہی یو چھا۔

سے من پر پیات ''جہیں تو .....'' وہ موڑھا تھینج کر بیٹھی اور اپنے ناخن کیھنے لگی۔

'آ نی سے لڑائی ہوئی ہے؟''محسن نے پوچھا او اس نے ایک دم سراونچا کیا جس پروہ بنس پڑا۔

" بھی اس تمام عرصے میں تہماری مجھے یاای سے تو لڑائی ہوئی نہیں اس لیے مجھے لنی آئی کانام لیناپڑا۔" "لیکن میری ان سے لڑائی نہیں ہوئی۔" اسے کہنا پڑا۔

"لین ان کی کوئی بات بری ضرور کی ہے۔ تم ندہ تا نا جا ہو الگ بات ہے ورند میں یقین سے کہ سکتا ہوں کہ ایم بی کوئی بات ہے۔ "محسن نے بغور اسے دیکھا اور اس کے

خاموش رہے پر کہنےلگا۔

"سنؤ تمہارااوران کارشتہ ہی ایسا ہے اور ابھی تو ابتدا ہے آئندہ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لہذا میرامشورہ بہت کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کردیا کرو ورنہ جتنا زیادہ محسوں کروگی آئی ہی تکلیف بڑھے گی۔" نشاء کا دل چاہا مسان بات بتا کر پھر اس سے پوچھے کہ یہ بات نظر انداز کردینے والی ہے کیکن اس کی دل آزاری کے خیال سے سر جھنگ کراٹھ کھڑی ہوئی۔

"اگرتم ہوگی تو گئے دُ۔"اس نے کہا تو وہ رہلا کر کمرے سے تکل آئی۔ پھر کچھ دیر بعد جائے کے کمآئی تو وہ ادھرے ادھر کہاں رہا تھا۔اس کے ہاتھ سے کمہ لیا تب بھی بیٹھا نہیں یونگ آل کہاں کر جائے ہیئے لگا۔وہ کچھ دیرا سے دیکھتی رہی پھر

آنچل انومبر ۱۵۵%، ۱۵4

كالثاره كيا كراس الصخاطب موئے۔ "تم يهال كياكردى مو؟"

"جی ...." وہ واقعی جران ہوئی کیونکہ اب سے پہلے تو کی نے بھی الی بات نہیں کی تھی۔

"چلومريم تمهارا انظار كردى ب-" بلال احمدة كويا تحكم سنايا اندازاب اتفاجيسانكار سنته بى بحرك أتحس كادر ووجن كاخيال كركاته كمرى موتى-

"آ ب چلیس ابو میں مونی کودوادے کرآتی ہول۔" "دوا ميس خود لے لول گائم جاؤ۔" محسن اس سے زيادہ حساس تعابلال احدكانا كوارليج فورأ محسوس كركيا-

"مہیں تو یا بی بیس ہے کون ی دوالتی ہے۔ میں وتی ہوں۔" وہ میز کی طرف بڑھ کئے۔ بلال احمد نے اے كب ميں دوا ڈالتے ہوئے ديكھا پھراسے جلدى آنے كى تاكيدكرتے ہوئے كرے حال كے۔

"لومونی"اں نے کے من کے سامنے کیاتو کھے کے بغيركباس كم باتها لي كردواطق من اتارى اوركب اس كے ہاتھ من شماكر كينتے بى بولا۔

"لائت آف كرتى جاناء"

"مونى ..... " وه بلال احمد كم تجديس ندآن وال رویے کی معافی مانگنا جا ہتی تھی کیکن محسن نے آ تھےوں پر ہاتھ ركه ليا توده لائك آف كرك كرك كرك حظل آفي-اس كا خیال تھا بال احداب لبنی کی زبان بولتے ہوئے اسے بتا ینبیں کیاسمجمانے کی کوشش کریں سے لیکن وہ اپنے بیڈروم من جا يك تقده ومكرك تهوية اين كر على ألى أو مريم سوچى مى دوه اس كے براير ليث كى داسے نيندنيس آرای تھی لین آئی اور اب بلال احد کارویداس کے سامنے سواليه نشان بن حميا تعا-

O....O....O

رکھوگ ناص طورے دواکی طرف ہے جمعی بے پروائی نہ تایا ابو اور تائی ای نے جو پھے میرے لیے کیا وہ بتانے کی بور "اس مخص نے کہا تھا جواس کے کول جذبوں کو چھیڑنے ضرورت نہیں ہے۔ میرے لیے مال اور باپ وی ہیں اور وربیارکرنے کا ذمہ دارتھا اور جس کے حوالے سے وہ اب بٹی ہونے کے تاتے کیا یہ میرافرض بیس بنآ کہ میں جب

تك كنے خواب سجا چكى كى \_ وہ جانتى كى اس كے خوابول كو تعبيردين سيمل وه بيضرور يوجه كايم فيحس كاكتنا خیال رکھااوروہ کے گی این آپ سے برھ کر حقیقت میں يمي كلى كدوه اب تك محن كى طرف سے عاقل جيس مولى مى ليكن اب جان بوجه كراي عافل كياجار بانتما يعني وه جب اس كر عي جائي للني راه يس حاك بوجاتي كي ند كى كام كے بہائے روك ليتى وواكثر رك جاتى كيكن اكر محسن کی دوا کاونت موتا تووہ مہولت سے کہدی ہے۔

"مين مونى كودواد عيا وال جعراتي مول "اورده حسن كو دواد \_ كرفورا ألم مجى جاتى محى كيكن كني كويتا بيس كيول بيدبات سخت نا کوار گزرتی تھی کہوہ اس بیار محص کو آتی اہمیت دیتی ہاوراں بات کواس نے انا کا مسئلہ بنالیا تھا۔ شروع می خود ٹوکا کھن اس کاستائیس ہے جب اس نے اس کی بات پر كونى توجيبين دى تو غالبًاس نے بلال احمرے كوئى الى

بات کی ہوگی جب بی اس روز وہ اس سے کہنے لگے "بيناحس كواينا عماج مت بناؤ السيخود بهي باته ياؤل چلاتے دوور شدہ زندگی بھردوسروں کاسبارا ڈھونڈ تارے گااور بیٹائم کب تک اس کا ساتھ دوگی ویسے بھی کچھ دنوں بعد ہم نے کھر میں شفٹ ہونے والے ہیں۔وہاں سے تم سیح شام اتدوادي بين مكوكي"

ان كى ياتيس غلط نبيس تعيس ليكن بعد از وقت اكريبي بالنس اس يهل مجماني جاننس تؤوه يقييا بحسن كوخوداي آب بربحروسا كرنا سكهانى \_اب بعى ده ايبا كرعتى تعي كيكن اس ك ليے كحددت جاہے تفاجكم بلال احمد كحددوں بعدے كم جانے کی بات کردے تھے۔وہ خاموش بیس رہ کی۔

"ابعا علط محصد بين مونى مرامحاج بين ب وهجب ببتر حالت على موتا بواينا كام خودكرتا بدومرى صورت ين محى كوكى خاص طور سے مجھے تبیں كہتا۔ ميں خود "وعدہ کرونشاء میرے جانے کے بعد محن کا خیال ای خوشی ہاں کے کام کرتی ہوں کیونکہ بیمرافرض ہے

آنچل &نومبر &۱۵۰، 105

م بحد كرنے كے قابل مونى مول تو ان كے بچھ كام كرسكولي۔ آخرانہوں نے بھی تو میرے کیے کیا ہے۔ میں لتنی ی محی جب آپ نے مجھے ان کی کود میں ڈالا تھا۔'' بلال احمد ذراسا

مسكرائے تو وہ حوصلہ يا كر كہنے كلى۔

" مجھے ہے یا کسی ہے بھی کوئی گلٹبیں میں تو بس اتنا جاہتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے مال باب بن کرمیری یرورش کی اس طرح میں بھی بنی ہونے کاحق ادا کرول اور میں آپ سے بیمی کہوں کی کہ مجھے بہاں سے لےجانے کا سوچنے سے پہلے آپ تایا ابو سے ضرور ہو چھے لیں آگروہ خوتی سے اجازت دیں تو تھیک درنمآب مجھے بہیں رہے

"او کے بیٹا او کے۔" بلال احمہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا چر کہنے لگے۔" مجھے تمہارے یہال رہنے پر کولی اعتراض مبیں اور میرا خیال ہے بھائی جان بھی خوشی سے مہیں یہاں ہے جانے کی اجازت میں دیں گے۔ جی ۔ "اس نے سر ہلایا۔

"چلوا گرتم يہيں خوش ہوتو تھيك ہے۔"

" تخفینک بوابو" وه انه کھڑی ہوئی۔ "میں اب جاؤں۔" " حسن کی دوا کاوفت ہو گیاہے۔ بلال احمہ کے ملکے تھلکے مذاق پروہ بس بڑی۔ پھر حن کودوادے کراہے کمرے میں آئى تومريم كمنوں كے كردبازولئے جانے كن سوچوں ميں كم محى و وقصد أاس كے سامنے دهم سے بيٹھي تو مريم چونک كر

"بروقت كن سوچوں ميں كم رہتى ہو؟"اس نے اوكا تو مريم ني يسر بلاديا-

" لكتاب حبيس يهال آكراجهانيس لكاراكيلى كمرك میں بیٹھی رہتی ہو کسی ہے بات بھی نہیں کرتی۔"اس نے کہا تومريم سادك سے بولى۔

وبدوا پی عادت اب را ایم میرے ساتھ شیئر کیا کرو۔" احوال کے ساتھ پوچھا۔ سےدوی کرلواورا بی ساری باتھی میرے ساتھ شیئر کیا کرو۔" احوال کے ساتھ پوچھا۔ "ابھی میرے بہنوئی ہاسپل میں بی جی جی آجا کیں

آنچل&نومبر&مبر، 106

" حسن بعانی کو کیا ہوا ہے؟" بداس کی بات کا جواب ہیں تھا۔

"اب كيا بتاؤل كه كيا مواب كمي كهاني ب چرمجى سناؤں کی۔اب سوجاؤ مجھے بھی نیندآ رہی ہے۔" وہ مریم کا كال تفيك كرليث تى ليكن پراجا تك خيال آيا كهاس نے محسن نے مرے کی کھڑی تو بندی جیس اوران دنوں ہوا میں خاصی می تھی جو حس کے لیے نقصان دہ تھی۔اس کیے وہ فورا اٹھ کر بھا کی تھی اور جب ہرطرف ہے اپنا اطمینان کرکے وہ محسن کے کمرے سے نکل کردہی تھی تب لائی ش لبنی اس کے سامنے ان کھڑی ہوئی اور ایسی مفکوک نظروں سے اسے و مصفی کدوه اندرتک کانی کی می

"تم اتى رات كو كس كر يس كياكر ف كان تقى ؟" لینی کا چیمتا ہوالہواسے چھلنی کر گیا۔

'' و ..... وہ آئی موتی کے کمرے کی کھڑ کی تھلی رہ

"آ پ کوئیں باآئیم موامولی کے لیے تنی نقصال دہ ے۔آپ بلیز کچھ غلط ندسوچیں موتی میرا بھائی ہے۔'وہ كهدكر تيزى سے ال ك قريب سے نكل كراہے كرے میں آئی تواس کی ٹائلیں کانپ رہی تھیں۔ ····O

ملی فون کی مفنی ج رہی تھی۔ صبا جانے کہاں اور کیا کررہی تھی۔ ٹریائے ساکن کی پلیلی میں تھوڑا سایاتی ڈال کر چولہا آ ہتہ کیا اور دو بے کے پلوے ہاتھ ہو مجھتے ہوئے ريسيورا فحاليا\_

"كون ثريا بول ربى مو؟" ووسرى طرف راحيله خاتون تحص

"جی بھائی السلام علیم! کیسی میں آپ اور آپ کے

READING

Steellon

مے تب میں واپسی کاسوچوں گی۔ 'راحیلہ خاتون نے کہا۔ ''جی جیسے ہے کومناسب لگے۔''ثریا یہی کہ سکی تھیں۔ ''اور ہاں ابھی میں نے بیر بتانے کے لئے تہمیں فون کیا ہے کہ میر ابھانجا ہے عابد ماشا واللہ انجینئر ہے اچھا کما تا ہے میں نے صباکے لئے بات کی ہے۔'' راحیلہ خاتون کو وہاں بھی چین نہیں تھاٹر یار بیٹان ہوگئیں۔

"میری بہن تو نگار کے لیے کہدری تھی لیکن میں پہلے صبا کی شادی کرنا جاہتی ہوں ورنہ لوگ کہیں ہے میاں کی بھانجی تھی ناں اس کیے اس کا خیال نہیں کیا۔" راحیلہ خاتون نے احسان کرتے ہوئے کہاتو ٹریا جزبر ہوکر بولیں۔

"لوگ تو ہر حال میں پچھ نہ پچھ کہتے ہی ہیں بھانی آپ لوگوں کی پروانہ کریں۔"

"الوتم مجمی نیاسیق پڑھارہی ہو لوگوں کی پردانہ کردں تو کھر میں جودو جوان لڑکیاں ہیں آئیں کون بیاہے آئے گا۔ خبرتم صبا کو بتا دینا لڑکا انجینئر ہے۔ میں اس کی بات کی کرکے آؤں گی۔"ماحیلہ خاتون نے اپنا فیصلہ سنا کرفون بند کردیا تھا۔

ر اس کے پاس اختلاف کا حق موسکتی تھی۔ اس کے پاس اختلاف کا حق نہیں تھا۔ جب ہی مرے مرے قدموں سے کمرے میں کردہی تھی۔ شریا کمرے میں آئی تھی۔ صبا اپنا سوٹ بریس کردہی تھی۔ شریا کہے دریا ہے خالی خالی نظروں سے دیکھتی رہی چرخود پر قابو ماکر یو چھنے لگیں۔

" كبيل جارى مو؟"

"ابھی تونہیں جاذب نے کہاتھا شام میں ..... صبالیے کام میں مصروف رہ کر بول رہی تھی کہاں نے توک دیا۔ "جاذب کے ساتھ تم کہیں نہیں جاؤگی۔"

''جی ....''مبائے تا مجھنے کے انداز میں اے دیکھا تو وہ ریسے کہ: لگیں

''ہاں ٔ جاذب کا خیال چھوڑ دؤ کیونکہ اس کے مال باپ کو تمہارا خیال نہیں ہے۔ آنہیں بس یے گرہے کہتم جلد سے جلد یہاں ہے دخصت ہوجاؤ'۔''

المنتي مول ميكن جاذب تو ايبانبيس جابتا اوروه

- -

اے ماں باپ کومنا ہے گا۔'' صبا کے یقین پر ثریاتفی میں سر ہلانے لکیس۔

"بحضين اميد"

"مجھے ہے۔" صبافورآبولی۔" کیونکہ بیددوجاردن کانہیں پوری زندگی کامعاملہ ہے۔جاذب خواہ کتنامامی جی سے دہتاہو اپنی زندگی کا اہم فیصلہ صرف ان کی مرضی پڑبیس چھوڑ سکتا۔وہ ضرورآ وازا تھائے گا۔"

'' بیتم سے جاذب نے کہا ہے؟''ٹریا کویفین نہیں تھا۔ ''جی اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ مائی جی کے آتے ہی ان سے بات کرےگا۔''

"وه کیابات کرے گا وہال تنہاری مامی جی این بھانے سے تبہارارشتہ مطے کررہی ہیں۔" تریا کواپنی بیٹی کی اسیدوں پر یانی چھیرتے دکھ ہواتھا۔

مرائی بی کو دہاں ہی چین نہیں۔ ' صبائے زود سے
استری پنجی۔ ''میری طرف سے صاف انکار ہے۔ اور آپ
ہمی من لیس ای بے شک میری شادی جاذب سے نہ ہو
ساری عمر کنواری بیٹی رہول مای جی کے کہنے پر ہرگز ہرگز
شادی نہیں کروں گی۔ مجھیں آپ۔' صبا پاؤں پنجتی ہوئی
شادی نہیں کروں گی۔ مجھیں آپ۔' صبا پاؤں پنجتی ہوئی
طبیعت سے واقف تھی۔ ان کی تبجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے
کیسے مجھائے۔ اس موج میں کھڑی تھی کہ سیم احمدی آ وازین
کروہ جلدی سے کہن میں آگئی اور چاہئے بنا کران کے
کروہ جلدی سے کہن میں آگئی اور چاہئے بنا کران کے
کروہ جلدی سے کہن میں آگئی اور چاہئے بنا کران کے

"جاذب آحميا؟" سليم احمد نے ان كے ہاتھ سے حائے كاكب ليتے ہوئے يوجھا۔

" " " " بنائى ابھى تو تہيں آيا البت كھودىر پہلے بھائى كا فون آيا تھا۔ " نہوں نے بتايا توسليم احمد جائے كاسپ كر يو چھنے لگے۔

"اچھا کیا کہدی تھیں؟"

"بن خيريت اور ..... وه سن" وه رک من توسليم احمد سواليه نظرول سند ميمن لگه

" Jee .....?"

آنچل انومبر انجل ان 107

READING

کے دروازے میں آ کر پوچھنے لگا۔ "تم فون کیوں نہیں اٹھاری تھیں؟" " "نہیں اٹھار ہی تھی بس ۔" وہ اسے کاٹ کھانے کو

"اللي خرواج برجم لك ربائ كياموا بي كارى

"فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے۔" وہ

"چلوتو کام کی باتنس کر لیتے ہیں لیکن اس کے لیے ماحول خوش گوار ہونا جا ہے۔"جاذب نے فورا کہا تو وہ دانت

"باحول خوش كوارتجى موسكما ہے جب ايك بات مو يهال وسيح بحيهوتاب شام بجه-" "كيامطلب اب كيانى بات بوكى ب-"وه جيده موكر

'' اپنی ای ہے پوچھو جو وہاں اپنے بھانج ہے میر ارشتہ طے کررہی ہیں۔'' اس نے پھرسنگ کرکہا تو جاذب

"ياكل موتم اى توسى ايسى ى" "بس ایسے ہی۔" کسی دن بس ایسے ہی میری قسمت چوٹ جائے گا۔ "وہ غصے میں بھنکاری۔

" تہاری قسمت صرف میرے ساتھ مجونے کی مجھیں۔ میں ابوے بات کرچکا ہوں۔ ' جاذب نے تیز ہوکرکہاتو وہ ایک دم اسے دیکھنے لی۔

"كيابات؟"

"بن رہنے دوخمہیں میرا اعتبار نہیں ہے۔" وہ روتھنے لگا۔

"اب زیادہ اترائے کی ضرورت جیس ہے۔ بتاؤ کیابات بتائے گاتواں پر جھیٹ پڑے گی۔

"يبال بيس بابر جلوسة كى مين خوب كمويس مرس ك

"وه بهانی این بھانج کاؤ کر کررہی تھیں کہدی تھیں صبا كے ليے بات كى ہے۔" ثريانے جوك كر بتايا توسليم احمد المول سے کویا ہوئے۔

"اب میں کیا کہوں اس عورت نے صبا کی شادی کو ہوا بنا لیا ہے۔ جہال جاتی ہے وہیں بات چھیر دیتی ہے جبکہ لڑکا

"تواوركياتمهاري بعاوج فكركر في نكاركي كرف صياكا تو کوئی سکالیس ہے۔ میری بھی بہی خواہش ہے کہ صیااس کھر میں رہے اور جاذب نے بھی مجھ سے کہا ہے۔ایا ہوجائے تو اچھا ہے۔تمہارا کیا خیال ہے؟" سلیم احد نے آخرمیںاے دیکھاتو وہ اپنی خوشی چھیائیس سکی۔

"جی بھائی بچوں کی خوشی میری خوشی ہے۔اور سے پو پھیر توييمري بھي دلي خوامش ہے۔"

"مول سب كى خوشى اى ميس ب-اب ديكهوتمبارى بعادج كياكبتي ہيں۔ويے ميں البيس منانے كى كوشش كرول كايتم فكرمت كرومان جاتين كي-"

"الله كرك" شياني ول من وعاكى-

اس نے ٹریا سے تو کہددیا تھا کدوہ مای جی کے کہتے ہے ہر گزشادی تہیں کرے کی کیکن خود پریشان بھی ہوئی تھی كيونكدوه الملي اسعورت تبيس الاسكى مح جوجانے كيول اس سے اتنا خار کھائی تھیں۔ حالانکہ وہ الی کے سامنے ای كمريس بروان يزهى مى بنده كوئى جانور بمى بالتاب تواس ے مانوس ہوجاتا ہے وہ تو پھر انسان تھی اور شروع میں تو وہ ہمیشہ راحیلہ خاتون کی ہر بات مانت سی ان کے کام بھی بلا چوں چرا کیا کرتی تھی چرچی ان کےدل میں جگرہیں بناسکی تیار بیس میں۔ جیے جیے اے یہ بات مجھاتی کی وہ بھی نہ ہوئی ہے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی جیے وہ نہیں صرف ان سے اکو گئی بلکان سے ضدیھی یا تدھ لی تھی۔ "لائے ان کا بعانجا بارات سب کے سامنے تماشا بنوادوں کی۔ وہ تلملا تلملا کر برتن بی کردی کھی کہ جاذب کی باتیں کریں گے۔ جاذب کو وقع ل کیا تھا۔

آنچل انومير 108 ١٠١٥ء 108

"رات حسن بهت ديرتك كعانستار بار"ساجده بيكم انتهائي فکرمندی سے کہدرہی تعیں۔"میں اس کے کمرے میں تی مجمی کیکن اس نے مجھے بیٹھنے ہی جیس دیا میں ایک ہی ضد آپاہے کرے میں جا میں۔" " الله ومم كيا كر عمق صيل - يريشان عي موتس - والل احمه نے کہاتو وہ انہیں ویکھتے ہوئے بولیں۔ "توكيالي كريس ريشان بيس مولى-بورى رات ألمحول ميس كث كل فجر سے مجھ يہلے حن سويا تب جا کرمیری بھی آ نکھ کی۔ میں تو اس اڑے کی طرف سے بہت فکر مندرہتی ہوں۔سوچتی ہوں ہمارے بعداس کا کیا موكا احس بعي جلا كميا-" "احسن ہمیشے کے لیے ہیں کیا۔"جلال احدال کی آخری بات پرجمنجلا کئے تھے۔ "آجائے گااحس محرنشاء ہے۔ ہم سے زیادہ تو وہ محسن كاخيال رهتى ہے۔" "ال ليكن كب تك جب اس كى اوراحسن كى شادى ہوجائے کی تو کیا اس کے بعد بھی وہ دونوں محسن .....محسن كريں كے۔" ساجدہ بيكم نے اسے خدشے كوزبان دى تو جلال احمر کچھدریرسونے کے بعد ہولے۔ "میراخیال ہے اسن سے پہلے ہمیں محسن کی شادی کا سوچناجاہے۔'' ''بخس کی شادی۔''ساجدہ بیٹم جیران ہو کیں۔ " كيول تم مال مومهيس محن كي شادي كا ارمان ميس ہے۔ ''جلال احمہ نے فوراٹو کا تووہ افسردگی سے بولیس۔ "ارمان كيول بيس ب ليكن كوئي ....." " بھئى جواس كى قسمت بين كلمى ہوكى ال جائے كى تم اب پریشان مونا چھوڑو۔ 'جلال احمدے ان کی بات کا شکر بحسن کی حالت دیمیتی ہوں تو دل دکھتا ہے۔"ان کی آ وازبحرائي\_

ومنبيس اب ميس تهار ساته كهيس نبيس جاؤل كي- وه اے دھیل کراہے کرے میں بند ہوئی تو پھراکلی منے ہی نکلی تقى \_ آفس جاني كو بالكل دل تبين جاه ربا تفا وه جائے كا كب كرلاؤ في مين البيني مي كما فس كے كيے لكا جاذبات بينه وكيه كردك كيا-"تم اتن آرام عليه من موسد آفس بيس جاو كى؟" و منبیں آج موڈ مبیں ہے۔ 'اس نے بے پروائی سے کہا تووه جناكر بولا\_ "نوكرى ميس اينانبيس باس كاموؤد كيمناير تاب-" " پتا ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ نکال دی جاؤں گی۔" اس نے مزید بے بروائی کامظاہرہ کیا۔ "بال مهيں كون ساكھر چلانے كى فكر ہے جو نكالے جانے کا خوف ہو۔ میجمیلے تو ہم مردول کے ساتھ کھے ہوتے ہیں۔ 'جاذب نے آہ سیکی تووہ چر کر بولی۔ "دبس زیاده امومنل مونے کی ضرورت مبیں ہے۔ مجھے آج کھریں کھیکام ہے جب بیآ فسلمیں جارہی۔" ''تویہ بات پہلے بھی کہ سکتی تھیں۔'' جاذب نے جل کر كهاتووه قصدابنس دي\_ " پھر تمہارے خیالات کا پتا کیے چلتا۔" "كون سے خيالات؟" وه مجھانہيں۔ " كيول؟ الجمي تم في كهائبيل كدية جميلية مردول ك ساتھ لگے ہوتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی تہاری نظر مس عورتس برفكر سا زاد پيدا بوكى بين "اس نے كماتووه كندها يكاكر بولا-"يى بى بحث ہادرا بھى مجھدىر مور بى ہے-" "بال جاو الله حافظ "السف فوراً باته بلايا تووه جات جاتے پلٹا۔ "سنؤشام من تيارد منا بابرچليس مع-"

"میں اہمی مای جی کوفون کرتی ہوں۔"اس نے کہا تو وہ فورأ باته بلاتا مواجلا كياجس يروه بلى ضرورتين المحسيل محى

ل چنومير ها١٥٠ و109

" تھیک ہوجائے گا۔ شادی کے بعد تو بالکل تھیک

موجائے گا۔" جلال احمد جائے کیا سوج کرمطمئن تھے لیکن

نشاء کوجلال احمد اور ساجدہ بیٹم کے ساتھ بہت سیاری باتیں کرنی تھیں۔ای غرض ہے وہ ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ اور ابھی سوچ ہی رہی تھی بات کہاں ہے شروع کرے کہنی اور بلال احمآ گئے۔

" بھانی جان!" بلال احمد بیٹھتے ہی کہنے گئے۔" کمر کی تھوڑی بہت سیٹنگ تو ہوگئی ہے باقی وہیں رہ کر ہوجائے گی۔"

"ان کامطلب ہے اب آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم اپنے گھر شفث ہوجا ئیں۔" لینی نے بلال احمد کی بات کو مزید بڑھایا تو ساجدہ بیکم کہنے گئیں۔

"ال میں میری اجازت کی کیابات ہے۔ آگرتم لوگوں کی بی خوشی ہے تو ہم سبتہاری خوشی میں خوش۔" "لیکن بھائی جان نشاء کوتو ہم آپ کی اجازت کے بغیر نہیں لے جاسکتے۔ اس کے لیے تو جیسا آپ اور بھائی جان کہیں سے البتہ میری خواہش ہے کہ ابھی نشاء ہمارے ساتھ سے۔" بلال احمد کی آخری بات پرنشاء نے ایک دم جلال احمد کو ساجدہ بیلم کی فکر کم نہیں ہور ہی تھی۔ "ابھی آپ دیکھیں بلال اگر نشاء کواپے ساتھ لے کیا تو ہمارے لیے نتنی مشکل ہوگی۔"

"تم کیا جاہتی ہو؟" جلال احمہ نے سوالیہ آہیں دیکھا تو وہ نیک بیتی ہے کہنے لگیں۔ دہ نیک بیتی ہے کہنے لگیں۔

'' بچے تو یہ ہے کہ میں بلکہ ہم سب نشاء کے اسنے عادی ہو گئے ہیں کہ ایک دن بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔اس لیے میں نہیں جا ہتی کہ وہ بلال کے ساتھ جائے۔''

" بہیں جائے گی۔ 'جلال احمد فورا کہ کروضاحت دیے گلے ''میر اصطلب ہے ابھی تو بلال یہیں ہے جب اپنے کھر شفٹ ہوگا تب دیکھیں گے۔''

"لین آب ابھی اس کے کان میں ڈال دیں۔" "ایسے نہیں بیکم طریقے سے بات کرنی پڑے گی۔ ویسے میں بچھ اور سوتے بیٹھا ہوں۔" جلال احمد نے کہا تو انہوں نے فورا اوجھا۔

""\J?"

"بتاؤں گا۔ پرونت آنے پر بی بتاؤں گا۔" "ابھی بتانے میں کیا حرج ہے؟"

" حرج تو كوئى تبيل بس تم عورتون كوكوئى بات آسائى المستر منه تهيئي موقى بين منه فكالنه بين الله المرك آخرى مبر سے كام لواور نشاء كو قابو ميں ركھو۔" جلال احمد كى آخرى بات بروہ تھنگ كئيں كين البان سے يجھ يو چھنا فضول تھا۔ البت سوچنے سے باز نہيں آئيں۔ان كا ذبن الجھ رہا تھا كہ السن كے نام برچونك كرجلال احمد كود يكھنے كيس وہ يل فون السن كے نام برچونك كرجلال احمد كود يكھنے كيس وہ يل فون كان سے لگائے السن سے بات كرد ہے تھے۔

''ہاں احسن' ہاں بیٹا محسن کافی بہتر ہے۔تم نے جو میڈیسن جیجی تھیں ان سے کافی فرق پڑا ہے۔'' ساجدہ بیگم بیٹے سے بات کرنے کو بے چین ہوگئیں کیکن جلال احمہ بولے جارہے تھے۔

''نہیں تہارے چیا جان ابھی یہیں ہیں۔ کھرلے لیا سکہیں سے البتہ میری خواہش ہے کہ ہو کیھوکب وہاں شفٹ ہوں گے۔'' ''ارے نہیں بیٹانشاء کہاں جائے گی۔نشاء سن کوچھوڑ کر دیکھالیکن وہ فراغد لی ہے ہولے۔

آنچل انومبر ۱۱۵ ۱۲۰۱۵ م

"\_ Z\_ Usa "چرکسآؤگ؟" " جاؤل كى ....جلدى بى "

"اجھاچلوا کر چیاجان جانے کے لیے تیار کھڑے ہیں آو میں ان سے ل لوں۔ "وہ اس کے ساتھ ہی کمرے سے تکل آیا تو جلال احداور بلال احمد برآ مدے میں کھڑے تھے ان دونول كوساتهد كمي كرجلال احمد كهني كلي

" بھی بال بے دونوں ایک دوسرے کے بغیر مہیں رہ سكتے۔" جلال احمد كى معنى خيز مسكراب جانے كيا كبدر بى محى کدوہ فورا محن کے باس سے ہٹ کراندر چلی کی۔

بلال احمد كانيا كحرببت شاندارتها اس كے باوجودوہ زيادہ خوش بیس تھی شاید اس کیے کہ فراغت اور تنہائی ایک ساتھ ميسرة محفي ورجب بيدونول چيزين يجاموجا ليس توزين آپ ہی آپ مختلف خیالات کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے بس شروع کے چندون ہی اس کی خلوتوں کو اس محص کا خیال مبكاتا رہاجوجاتے جاتے اس كےداس ميں انمول كليال ڈال کیا تھا جن کے عوض وہ اپنی ہرسانس اے دان کر میمی تھی اس وقت بھی وہ اٹھی انسول کلیوں کی کڑیاں پرور ہی تھی کہ السن كافون آسيا-

و کیسی مونشاء؟ " أنبول نے يو جھا تو خوش كواراحساس میں کھر کروہ ای فقدر کہدی۔

وجمہیں تو لگتا ہے فرصت ہی نہیں ہے مجھی ول نہیں چاہتا مجھے سے بات کرنے کو۔ "ہنبوں نے بلکاسا شکوہ کیا۔ "جاہتاہے۔"وہ جھک کربولی۔ " پھرفون کيون مين کرتي؟" "آپ جو کر لیتے ہیں۔"

"توتم اى انظار ميس ريتى مو خرنيا كمر مبارك مو-" "احیما۔" اس نے سر جھکایا تو جلال احمد کی بات یادا آئی۔ انہوں نے کہا تو وہ ایٹ آپ سفائی پیش کرنے گئی۔ واسے بہیں آتا ہے ۔۔۔۔۔" "اچھی بات ہے کچھوفت تم ان کے ساتھ رہ لو پھر کے نہیں۔ اچھا میں چلوں ابوجی انظار کررے تو ..... ان کی شرارت پر بندباند صفے کا ایک بی طریق تھا اس

"ضرور تمہاری خواہش ہے تو ضرور نشاء کو لے جاؤ ا پھر واپس تو اے بہیں آنا ہے۔ "نشاء کا دل ڈوب کرا جراتھا اور يقيناك اين چرے برازتے ركوں كااحساس محى موكياتها جب بی وہاں سے اٹھ آئی اینے کمرے میں آ کر بیک میں چند جوڑے کیڑے رکھے چرخن کے کمرے میں آ کراس

"مونی میں ابوجی کے ساتھ جارہی ہوں۔" ''میں جانتا تھا'تم ان کے ساتھ چلی جاؤگی۔''محسن افسردكى سيمتحرايا

ووتيكن ميس بميشه كے ليے بيس جار بى " وہ فورا بولى "بس ابوجی کی خواہش ہے کہ میں کچھ دن ان کے ساتھ

"الجھی بات ہے ضرور جاؤتا کہ جھے بھی کھھدن دواؤں ے چھنکارا کے۔ بھن نے خوش ہو کر کہا۔

"جی مبیں مہیں مجھ سے وعدہ کرنا پڑے گا کہتم دوا یابندی ہے لو کے۔"

"ميسالياكوني وعده بيس كرول كا\_" " تھیک ہے چریں ابوجی کوشع کردیتی ہول ۔"ووجا كلى تو محن اس كرسائة عميا-

"أيك بى صورت مكن ب يمليتم وعده كرو-" "اجهابا كيا وعده ..... وعده دوايس بهي تاغربيس موكا ويسےاب تبہاري ويوني ختم ہونے والى ہے كيونكداحسن بھائى آنے والے ہیں۔ "محن نے وعدے کے ساتھ بتایا تو وہ بياختيار بولي-

"كب .....!" وه سوچة بوئ بولا\_" المطر مهيني توان كرامتحان بين اس كر بعد انهون نے كہا ہے فوراً واليمى كا

آنچل&نومبر&۱۱۱ 1

READING Street

نيل فون آف كرديا تفا-

بلال احمد جه مهينے كى نشاء كوسا جدہ بيكم كى كوديس ۋال كر امريكا كئے تو پھروہیں كے ہوكررہ كئے۔سال بھر بعد ہى انہوں نے وہاں سارہ نای لاک سے شادی کر کی محی لیکن ہے دوسرى شادى بھى ألبيس راس لبيس آئى تھى \_ساره ألبيس ايك بجى كاتحفدد كر ملك عدم سدهاركني اوروبال كونى ايساتو تفا تہیں جو بلال احمد تھی مریم کواس کی گود میں ڈال کرخود آزاد ہوجاتے وہ فطرتا صرف آزاد ہی جیس عیاش طبع بھی تھے۔ شادی ان کی ضرورت نہیں تھی لیکن ایک تو سوسائٹی میں اپنا التي بنانے ي غرض دوسرے مريم كے ليے ألبيس تيسري شادي کرنی پڑی تھی۔ لبنی شروع میں ایک کھریلولڑی تھی آگر اس فے مریم کو مامتانہیں دی تو بالکل نظرانداز بھی نہیں کیا تھاجب تك مريم اسكول جانے والى تبيس موكى لينى كھرتك بى محدود رئی بلکہ بلال احمد نے ہی اسے محدودر کھا تھا۔اس کے بعدوہ اے كلب يارشرز اورخصوصاً برنس ميٹنگزيس اين ساتھ لے جانے لکے اور یوں رفتہ رفتہ کننی بھی ان کے رنگ میں رنگ تحی تو پھرمریم کوانہوں نے بورڈ تک میں ڈال دیا تھا۔

مريم فطرتابهت حساس محى آزاد ماحول اورمس كميدرنك کے باوجودوہ دنی دنی اور خاکف ی رہتی تھی۔شابداس کیے کہ نداے مامتا کی کودک نری کری ملی می اورندبای و و شفقتیں جواسے لاؤ كرنا سكھاتين كوكه بلال احماس كى برضرورت اور خوابش بھی بنا کے پوری کردیا کرتے تھے لیکن اسے نہ کسی چیز ك ضرورت محى نه خوابش أيك انجانے خول ميں بندوه شايد خودكوتلاسى رجي كلى \_ جب بى بابركى دنيامس اے كوئى كشش تظربين في محى بحرال في سنركيمرج كياتفاك بلال احمد نے اچا تک یا کستان جانے کا سوچ لیا اور انہوں نے ہی رشتوں سے ناآ شامی بہن ایے اچھی ضرور کی لیکن ایے برھائی۔ خول ہےوہ پھر بھی نکل نہیں سکی تھی۔

دلچیں بھی بس واجبی تی تھی۔ ویکرسر گرمیاں تو تھیں ہی نہیں۔ نى دى آن ضرور كرتى كيكن ديكه تي تبين تعى -البية موبائل ميس کیمز کھیلتی تھی۔اس وقت بھی وہ ای شغل میں مصروف تھی کہ اس كے موبائل كى ثون بيخے لكى \_ اسكرين يران تون نمبرد كھ كروه جيران موكى كيونكها ي اور بلال احمه كي علاوه بهي کی نے فون مبیں کیا تھا اور اس نے ایٹا تمبر بھی کسی کوئییں ویا تھا۔ پیل فون کی ٹون بند ہوئی پھر دوبارہ بچنے لگی تو اس نے مجھالجھ كركال ريسيوي محى۔

"سوری میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟" ادھر جانے کوان تھا۔

"آپکون؟"اس نے یو چھاتو وہ آہ محرکر بولا " كياستم ب بم مهيل مح حال دل آپ فرما كيل

"كون يريا بي "ال نے نا مجھتے ہوئے بھر يو جھا۔ "آپنبیں جانتیں مجھے لیکن میں آپ کوروز دیکھتا ہوں۔اگر کسی دن آب نظر شا تیں تو میرا سارادن بور کزرتا ہے۔"اس کی بات پروہ مزیدا جھی۔ "ميرانمبركس في دياآ بكو؟"

" می نے جیں۔ میں نے خودا پ کے بیل فون ہے چایا تھا۔اب آپ سوچیس کب کیے؟"اس نے دافریب ملی كے ساتھ لائن ڈراپ كردئ توسيل فون كود يكھتے ہوئے وہ والمق وج ميس يركي مي-

ثریانے جلدی جلدی جائے بنائی پھرکب چھوٹی ٹرے میں رکھ کر کچن سے نکام می کہلاؤ کے میں راحیلہ خاتون اور نگار كو كفر مد كيم كر يحم كحبراتى وه دونوں شايد الجمي الجمي آئي اے بتایا کہ پاکتان میں اس کی ایک بہن بھی ہے۔ مریم سمیں۔ نگار بینڈ کیری تھینچے ہوئے اپنے کرے کی طرف

"كيابات بيمس د كي كرتبهارارتك كول فق موكيا\_" بلال احمد نے اپنے محمر شفٹ ہونے کے بعد پہلاکام ماحیلہ فاتون نے اس پرنظر پڑتے می طنز کیا تو بولتے ہوئے اے کانے میں ایڈمیشن دلانے کا کیا تھا۔ اس کی پڑھائی میں وہ ہکلائی۔

آنچل &نومبر ۱12 ما۲۰۱۰ م

آئی۔"راحیلہ خاتون نے ایک ناگوارنظر ٹریار ہمی ڈالی تھی۔ وہ اپنی جگہ جزیز ہوکررہ گئی۔

"بان آپ کا تو اسکے ہفتے آنے کا پروگرام تھا پھر اچا تک ..... اجاذب کوان کی اچا تک مکا خیال آیا تھا۔ "تہارے لیے آئی ہول بیٹا وہاں بھی بیس چین سے تھوڑی تھی۔ ہروقت دھیان تہاری طرف رہتا تھا اورتم تو مجھے یاد بھی نہیں کرتے ہو گے۔ "وہ ٹریا کود کھا کر دلار کررہی تھیں۔

''یادنه کرتا توروزانه فون کیول کرتا'' جاذب نے کہا تووہ فورابولیس۔

" نداق کردنی ہوں مجھے پتاہے میرابیٹا بھی ہے بہت محبت کرتا ہے۔ بہت خیال کرتے ہوتم میرا۔ اللہ تمہارے حبیبابیٹاسب کودے۔ "وہ جذباتی ہونے کئی تھیں کہ جاذب کے مواکل کی ٹون بجنے گئی۔جس سے ان کے چہرے پر نا کواری پھیل گئی۔

جاذب نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا۔ صباکی
کال تھی۔ وہ بقینا اسٹاپ براس کا انظار کررہی تھی۔ وہ اسے
ری لیے نہیں کر کا موبائل آف کرکے دوبارہ جیب میں
ڈالتے ہوئے ہے اختیار اس نے ٹریا کو دیکھا تو وہ نا سیجھتے
ہوئے اپنے کمرے میں آگئیں۔ وہ حقیقا بہت پریٹان
ہوگئ تھیں کہ اگر راحیلہ خاتون واقعی صباکی شادی طے کرآئی
تھیں تو وہ صباکو کیے راضی کریں گی۔ پھراب آہیں جاذب پر
تھیں تو وہ صباکو کیے راضی کریں گی۔ پھراب آہیں جا تا تھا۔ وہ
اگر ان سے بات نہیں کرسکتا تھا تو اے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ
مباکو اپنے انتظار میں بٹھائے رکھے۔ اس وقت وہ متضاد
مباکو اپنے انتظار میں بٹھائے رکھے۔ اس وقت وہ متضاد
مباکو اپنے انتظار میں بٹھائے رکھے۔ اس وقت وہ متضاد
مباکو اپنے انتظار میں بٹھائے کے مطاب کی آ داز پرچونگ تی۔
مباکو اپنے انتظار میں بٹھائے کے مطاب کی آ داز پرچونگ تی۔

"السلام عليم" صبائے سلام كيا تھا۔ "وعليكم السلام" اس كا انداز ڈھيلا ڈھالا تھا۔ صبائے فورا پر جيس ك

"جاذب ميااي؟"

"ہاں جلدی آسمیا تمہاری مای جی آسمی ہیں۔شاید انہوں نے رائے ہی سے فون کر کے بلایا ہو۔ "ثریانے بظاہر ر بہیں وہ اصل میں آپ اچا تک ...... "جیسے اچا تک جانا ہوا و بسے اچا تک آ بھی گئی یاتم سمجھ رئی تھیں کہ اب میں بھی واپس نہیں آ دُس کی ۔" راحیلہ خاتون نے صوبے میں دھنتے ہوئے ایک اور تیر چھوڑا۔ "اللہ نہ کرے بھائی میں ایسا کیوں سمجھوں کی۔ آپ کا

"الله نه کرے بھائی میں ایسا کیوں مجھوں گی۔آپ کا محمر ہے اور تچی بات ہے آپ کے بغیر کھر بہت سونا لگ رہا تھا۔ "اس نے چاہئے کی ٹرسا سے بڑھ کرراحیلہ خاتون کے سامنے رکھ دی۔

"بس اب سكامت لگاؤ "راحيله خاتون سر جھنگ كر پوچھنے لگیں \_"مباكہاں ہے؟" "ج ہے فس "

"بس اب کھر بٹھاؤا۔۔۔ میں وہاں اس کی بات کی کر آئی ہوں۔ ذرا میرے بہنوئی چلنے پھرنے کے قابل ہوجا کیں تو پھر بارات کے آئیں گے۔' راحیلہ خاتون نے کہاتو ٹریا پریشان ہوگئ۔۔

"ارے نہیں ای آپ کوتو دہم ہو کیا ہے دیا ہی تو ہوں "وعلیم السلا جیا آپ چیوڑ کر گئے تھیں۔ 'جاذب ٹریا کی موجود کی کے محسون نہیں کیا۔ باعث بو کھلا کیا تھا۔ "جاذب آ

"خاک ویے ہو آ وہے بھی نہیں رہے۔ مجھے پاتھا پرے بھے تہیں کوئی نہیں یو جھے کا جمبی میں بھا کی جلی

آنچل ﷺنومبرﷺ ۱۱۵ء ، 113

Greffon

"اللي خير\_"اس في الماته يكرار" بتا كي كيابات هيئارات اللي خير\_" اللي خير\_" الله يحتيل الله يكر خيس " بتا كي نال الى كس بات سے بريشان بيں؟" الله في المراركيالو ثريا كمرى سائس هيئ كريوليس " سب سے زيادہ جمعے تم پريشان كرتى ہو۔"
" ميں؟" وہ جران ہوئى۔" ميں نے كيا كيا ہے اب؟"
" تم ميرى بات بيل الى بي سب باتنى جھوڑين مجھے اصل " خدا كے ليے اى بي سب باتنى جھوڑين مجھے اصل بات بيلے وعدہ كروكوئى شور بنگام نہيں كروگى بات بتا كيں ـ" وه زج ہوئى ۔

وعد سے ميرى بات سنوكى اورا آرام سے سوچوگى ـ " ثريا نے وعد کروكوئى شور بنگام نہيں كروگى وعد سے ميرى بات سنوكى اورا آرام سے سوچوگى ـ " ثريا نے وعد کروكوئى شور بنگام نہيں كروگى وعد سے ميرى بات سنوكى اورا آرام سے سوچوگى ـ " ثريا نے وی کی کی ۔

وعد سے ميرى بات سنوكى اورا آرام سے سوچوگى ـ " ثريا نے وی کی کی ۔

وعد سے ميرى بات سنوكى اورا آرام سے سوچوگى ـ " ثريا نے وہ گھنگ كر

"جب تک وعدہ جیس کروگی میں کچھ جیس یواوں گی۔" ثریانے کہا تو نا چاراہے وعدہ کرنا پڑا۔ "ٹھیک ہے وعدہ اب بتا تیں۔" ٹریا چند کمجے اسے ویکھتی رہیں پھر کہنے کیس۔

" تم نے وعدہ کیا ہے سکون سے سنو اور آرام سے سوچو۔"

"مجھاور ہے جہیں سنا۔" وہ کھڑی ہوئی۔
"محصاور ہے جہیں سنا۔" وہ کھڑی ہوئی۔
"محصاور ہے جہیں سنو۔ مجھے بھی اور ہے جہیں کہنا۔" شیا
نے اپنی آ محصول پر بازور کھ لیا تو وہ غصے میں لائٹ آ ف
کر کے اپنی جگہ پرلیٹ گئی لیکن اب نیند کہاں آئی تھی۔ کتنی
دیر کروٹیس بدلتی رہی اس کے اندرالاؤد مک رہا تھا۔ اس کا بس

سرسری انداز میں بتایا۔ ''اوہ تو اس لیے اس نے میرافون کاٹ دیا تھا۔'' صبا سمجھ کر پوچھنے گئی۔''ابھی کہاں ہے جاذی؟''

"وہی تنہاری مائی جی کے پاس تم جاکرسلام کرآؤ آئیس " ثریانے زبردی اسے بھیجا تھا تو اس نے بھی لھے مارنے کے انداز میں سلام کیا تھا۔

"سلام ماى جي-"

"المحتمد المحتمد المحتالية المحتالي

" المن كالتظارين ليكن بس كونياً ناتفانياً في آخر مجھے ركشہ سے تاراك وہ البحى بحى جاذب كوسنار بى تقى۔ "كيا ضرورت تقى چيے ضائع كرنے كى۔ كچھ در اور انتظار كرليتيں۔"

" کچھ در کیوں مای جی میں ساری زندگی انتظار کرسکتی ہوں۔"اس نے جاذب کو بو کھلا دیا تھا اور شایدراحیلہ خاتون مجھی تا ڈھی تھیں جب ہی ٹو کا۔

"احِهاجاو مجھےاپنے بیٹے ہے ہات کرنے دو۔" "جی۔" وہ جاتے جاتے پلی تھی۔"جاذی تنہاراسل آف۔ہے کیا؟"

" پہائیں۔ "وہ اپنی جیبوں پر ہاتھ مارنے لگا۔ "چیک کرو۔" اس نے کہ کر کچن کارخ کیا تھا۔

وه لائٹ آف کرنے گئی کے ثریارِ نظریزی جوجانے کن سوچوں میں مم تھی کہ چہرے پر نظرات کا جال بن کمیا تھا۔ اس نے بٹن سے انگی ہٹائی پھر ٹریا کے پاس آ بیٹھی۔ "کمیابات ہائی کمیاسوچ رہی ہیں۔"

"كوئى ايك سوچ موتو بتاؤل-" ثرياب دهياني ميں يولي تعين -

آنچل&نومبر&۱۱۵، ۱۱۹

نہیں چل رہاتھا کیا کرڈالے۔ ہائے بس بھی دن و کھنارہ کیا تھا۔ارے مند کالا کرنے کے جاذی کوئیس چھوڑوں گی۔اس نے کھولتے ذہن کے كي مهيل ميرابي بيناملاتفاء" ساته سوحااور پرمنع كانتظارتيس كيااي وقت المحر جاذب " خدا کے لیے مامی جی بو لئے سے پہلے سوچ لیں " مت جمیو نے بہتان لگا کیں۔'' وہ کا بیتی ہوئی ثریا کوتھام کے سمرے میں آئی تووہ اسے دیکھ کر پریشان ہوگیا۔ - رجيجي هي-"مماس وقت؟" "میں جھوٹے بہتان لگار بی ہوں تم بتاؤ کے کیا ہے۔ " مجھے تم ہے بات کرتی ہے۔" وہ اس کے پریشان بتاؤا بھی تم جاذب کے کمرے میں تھیں کئیس۔" ہونے سے مزید طیش میں آگئی گی۔ "بال ليكن سلح-" "پاڪيلن.... "من ليا ..... راحيله خاتون نے اسے مزيد بولنے بى "منہیں ایھی۔ ابھی بات ہوگی۔" اس نے او کر کہا توجاذب نے تھبرا کروروازے کی طرف دیکھا پھراس خیال مبیں دیا ٹریا کوسنائے لکیس۔ ے کماس کی آ واز باہر تک نہ جائے وہ بردھ کر دروازہ بند کرنا " تم يزى بے خبرسوني رموارے اپنائيس او ماري عزت کاخیال کرو نہیں سنجال عتی اے تو بھیج دواس کے باپ حابتاتها كبداحيله خاتون كى يكارسنائي دى\_ کے پاس وہ بہت خوش ہوگا بنی کے بیدنگ ڈھنگ د مکھر۔ "بس كريس بھائي\_"رئيانے ہاتھ جوڑ ديئے۔ "اف ..... وه اس كى طرف بلنا ير جاؤخدا كے ليے" "مهيس جاول كي" عجيب ضد تھي جاذب ہاتھ جوڙنا "اب بس بيس موكى ميس تهارے بھيات ارول جابتا تھا كدراحيله خاتون درواز ورهكيل كراندرآت بى يہلے کی۔ بہت ترس کھاتے ہیں نا وہ تم مال بنی بر اب ذرا تہارے چھن بھی دیکھیں۔"راحیلہ خاتون پیر پھنی چلی کئیں تعنكيں پھرانتہائی غضب تاک ہوئتیں۔ توثريا كانظري صباية كالمعمري-"متم اس وقت يهال كيا كرر اي مو؟" "ای میں ..... "اس سے بولا ہی جیس کیا۔ "وه ..... میں ..... وه میلی بارخائف ہوئی تھی۔ "كيا ميں شرم بيس آئى يا كھول كريي لى ہے۔مال كهال "تم مجھے جینے دو کی کہ بیں۔" ثریا کے کہے میں دکھ تاسف اورجائے کیا چھتھا۔وہ روہائی ہوگئ۔ ہے تہاری چلو۔ اراحیلہ خاتون نے تیزی سے براھ کرجھیٹنے "ای آپ میری بات توسیس" کے انداز میں اس کی کلائی چکڑی اور تھینجتے ہوئے اس کے كري يس لاكرسوئي موئى ثرياك اويراس فيخاتفا " "تہیں سنی مجھے تمہاری کوئی بات جاؤا پی جکہ پر۔" "كىسى مال ہوجوان بىنى كو كھلا چھوڑ كر بے خبر سور ہى ثریانے اس کی پیٹھ پردوہتر مار کرا تھایا اور خود لیٹ کرسر ہو۔" راحیلہ خاتون کی تیز آواز نے ثریا کے اوسان خطا تك جا دراوڙه لي-وہ جانتی تھی اس کی مال سوئے کی تبیس روتی رہے کی اور كذي تق پھرسوئی تو وہ بھی جبیں تھی البت رونے سے اسے نفرت تھی۔ "ك .....كيابوا بمالي؟" رت ملے کے باعث اس کی اس سی سرخ اور سروروے پھٹا " يه يوچهوكيالبيس مواية تبهاري بني درايوچهوال

اس وقت جاذب کے کمرے میں کیا گل کھلار ہی تھی۔'' جارہا تھا پھر بھی وہ آفس کے لیے تیار ہو کرنگل رہی تھی کہ ثریا ''مامی جی۔''اس کے غصے کوراحیلہ خاتون خاطر میں نہیں سامنے آگئیں۔ لائیں الٹااس پر چڑھدوڑیں۔ لائیں الٹااس پر چڑھدوڑیں۔ ''کہال جارہی ہو؟''کھپرا ہواسرد لہجے تھا۔ '''کہال جارہی ہو؟''کھپرا ہواسرد لہجے تھا۔ '''آفس .....''وہ ہمیشہ کی طرح پراعتی ذہیں تھی۔

آنچل انومبر ۱۱۵، ۱۱۶

ارادہ کیا تھا کہ ان کی گاڑی کا ہاران س کرخوش ہوگئی اورجلدی
جلدی تیار ہو کے بیچے کی تو بلال احمد اور لینی کے سامنے ایک
اجنبی خاتون کے ساتھ بیٹھے لڑکے کود کھے کروہ پہلے جھجک کر
رکی پھراجا تک ذہن میں جھما کا ہونے پرصرف تھنگی ہی نہیں
اس کادل بھی زورز ورسے دھڑ کنے لگا تھا۔ وہ وہ سی لڑکا تھا جس
نے ایک ہار کا لیے محمد پر اسے روکنے اور بات کرنے کی
کوشش کی تھی اس کی مجھ میں نہیں آیا وہ یہاں تک کیے اور

المرت چوگی ہے تا۔ فاتون نے اے و کھے کر بلال احمہ سے پوچھا تھا اور وہ اپنی مال کے نام پر بری طرح چوگی ہے۔

" جی پینشاء ہے میری بٹی۔" بلال احمہ نے لیے تئیں تھیج کی تھی۔ " مرید مشاہر ہوں سرشل سر علی و تکھتے ہی پیجان

"بہت مشابہت ہے ثریا ہے۔ میں ویکھتے ہی پہچان گئی۔" خاتون نے بلال احمد کی بات ان می کرکے کہا تو وہ اسے دیکھ کر یو چھنے لگے۔

"بینا آپ کولہیں جانا ہے؟" "تی ـ" دہ جو مم مم کمڑی تھی چونک کر یولی \_" بی ابو تا یا ابو

"شیورڈ رائیورے کہولے جائےگا۔" انہوں نے کہاتو
وہ جلدی ہے باہر نکل آئی لیکن پھررائے میں اے احماس
ہوا کہ اس نے غلطی کی ہے اسے وہیں رکنا چاہیے تھا وہ
خاتون جو بھی تھیں اس کی مال کوجائی تھیں جس کے بارے
میں کی نے اسے نہیں بتایا تھا۔ وہ ان سے پوچھ کئی تھی لیک
بلال احمد کی موجودگی میں آؤیم کمن نہیں تھا۔ اسے نگاجیے بلال
احمد نے جان ہو جھ کراسے وہاں سے بٹایا تھا۔ کو یا وہ بھی نہیں
جسر حال اب اس کے اندر جوسوال اٹھ رہے تھے ان پر وہ
کراس کا نشان نہیں نگا پائی جب بی ساجدہ بیٹم سے ل کروہ
محس کے پاس آئی تو چھو میے بی پوچھنےگی۔
مرس کا نشان نہیں نگا پائی جب بی ساجدہ بیٹم سے ل کروہ
محسن کے پاس آئی تو چھو میے بی پوچھنےگی۔
مرس کا نشان نہیں اٹی ای کا خیال کیسے آئیا؟" محسن
"میوانی تم نے میری اٹی ای کا خیال کیسے آئیا؟" محسن
"میوانی تھی ہے کہ جس

"کوئی ضرورت نہیں بس اب کھر بیٹھو۔" "بیای جی کا آرڈرہے؟" "تم سے میں کہ رہی ہوں اور مجھے تم نے مجبور کیا ہے کہ

"ایبا کیا کیا ہے میں نے جوآ پ مجبور ہوگئی ہیں۔ مجھے الزام مت دیں ای اپنی مجبوریوں کو مجھے سے منسوب مت کریں۔"

"میری کیا مجوریاں ہیں سب کچھ مجھے تہاری وجہ سے
سہنا پڑتا ہے لیکن جہیں احساس ہی نہیں۔" ثریا کی آواز
مرا نے گائے گا۔

"بان نبیں ہے احساس۔" وہ ہٹ دھری سے کہد کر جائے لگی کرٹریانے اس کاباز و پکڑ کر کھیٹجا۔

" کون ی زبان مجھتی ہوتم۔ پیس منع کررہی ہوں تم جاب نہیں کروگی۔"

"تو آپ میری ضرورتنس میری خواهشات پوری کردیں۔میں بیٹھ جاؤں گی گھر۔"

" تہا ہیں تباری خواہشات ۔" ثریا تاسف سے اے المنے کا تعین ۔

"کوئی کمبی چوڑی فہرست نہیں ہے والیس آ کر بتاؤل گی۔وہ کہ کرتیزی سے فکل گئی ۔

0.....0

محن کی نارائنگی پھر دھمکی کہ اگرا ہے وہ نہا کی تو وہ دوا نہیں لے کا اس کی جان پر بن آئی تھی۔ بلال احمد اور کہنی بھی محمر پرنہیں تنے اور اس نے محن سے کہا بھی کہنی آئی اور ابوجی کے آنے پر بی وہ اس کی طرف آسکے گی لیکن اس نے کوئی عذر نہیں سنا تھا۔ وہ بار بار کھڑ کی سے جما تک کرد کھے دہی تھی۔ بورج میں گاڑی تو موجود تھی لیکن ڈرائیور ندارد۔ اس نے پھر محن کاؤن کیا۔

"میں جاؤں کی مونی ابوجی بس آنے والے ہیں۔" "توجب آؤگی جب بی بات ہوگی۔" محسن نے کہدکر فون بند کردیا۔ وہ ردہانی ہوگئ پھر بلال احمد کوفون کرنے کا

آنچل&نومبر&116. 116.

"بس آسمیائم میری بات کاجواب دو" اس نے کہا تو محسن سوجة موئے بولا۔

" یا دہیں میرامطلب ہے میں اس وقت بہت چھوٹا تھا شايددو وهائى سال كاتوسوچو بحص كيسے ده يادره عتى بين يم اياكرواي سے يو چولو۔"

" چھوڑ و تائی ای نے مجھی مجھے ان کے بارے میں نہیں بتایا۔'وه مایوس ہوتی تھی۔

"اچھاتواس میں رونے کی کیابات ہے۔"محن نے کہا تووه روشھے انداز میں یولی۔ - ماردو بدل ربی-" "تو پھرنٹس کے دکھاؤ۔" در بات

" پہلے تم بناؤ میڈیس وقت پر لے رہے ہو کہیں۔" س في ايك ميادة في ريو جعار

" كدمامول بإبا كرمامول اب چلوادهر مل مهيس ایک چیز دکھاؤں۔ "محس اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس پر لے آیا جہاں چھونے سے پنجرے میں خوب صورت چڑیاں دیکھ کر وه المحل يزى\_

" ہائے مولی کیاں ہے لیں؟"

" كىسى بىر؟" دەاس كاڭتياق دىكھ كرخوش موا\_

"بہت خوب صورت " وہ لننی دیر چڑیوں کو ادھر ادھر مجد کتے دیکھتی رہی چرشامی کھانے کے لیے بلانے آئی تووہ محن كے ساتھ نيچة عنی۔

کھانے کی تیبل پر ساجدہ بیٹم اور جلال احمد پہلے ہے موجود تھے۔ وہ اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھی تو ساجدہ

"بينام يم كوسى كا ياكرو"

"میں کہتی ہوں اس سے تائی ای کیکن وہ کہیں جاتی ہی

"میں تو کوشش کرنی ہول تانی ای کہ وہ میرے ساتھ

باتين كرين بوليكن ده حيب بى راتى ب-" "آ ستلاً ستملل جائے گا۔ 'جلال احمدے کھانے میں مصروف رہ کر بول کہا جیسے تم لوگ بھی کھانا کھاؤ۔اس نے بحس کود مکھ کر کھانے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی پلیٹ پر

چرکھانے کے بعداس نے خود حسن کودوادی اس کے بعدسا جده بيكم باجازت لي كركمرآ كى تونى وى لا وُنج میں لینی الیلی بینی تھیں وہ اے سلام کرے اپنے کمرے کی طرف برحمی کما جا تک مجھ خیال آنے پر بلٹ کرلتی کے پاس آ بیٹی ۔

"أ تَيْ شام مِن جوخالون آ في تحيين كون تحيين؟" "وہ دوسرے بلاک میں رہتی ہیں۔" لبنی نے تی وی ت نظرین منائے بغیر جواب دیا تو وہ جزیر ہو کر ہو چھنے گی۔ "میرامطلیب ہے تی وہ ای کا نام لےرہی تھیں کیاوہ اى علية في عين؟"

منتیں وہ تمہارا پر بوزل لے کرآئی تھیں وہ جوان کے ساتھان کابیٹاتھا اس کے لیے۔ "لبنی کے جواب نے اسے صرف بو كھلايا بى بيس پريشان كرديا تھا كدوه فورا كچھ بول بى

"لڑكاد يكھنے بيل تواجها ہے برنس بھی تھيک تھاک ہے۔ بلال کہدرہے تھے تم سے یو چھلوں تبہاری کیا مرضی ہے۔ كبني يون بول ربي تعيب جيسے كوئي ڈيونی فبھار ہی ہوں ۔ صاف لگدر باتھالے کوئی دلچین جیس تھی۔

"سوچ لؤسوچ كرجواب دينا-"ليني ايك نظراس بروال كر پرنی وی كی طرف متوجه دونی تووه فورا انه كرايي كرے مِنَ مَنْ الله الله الأنهن ماؤف بوكياتهاجب بي مجه مين جين آرباتها كياكر ياليالواس فيجمي وجاجمي بين تعااس كي زندگی تو بس ایک ہی و کر پرچل رہی تھی جس میں کوئی موڑ بات بھی کم کرتی ہے۔ "اس نے کہاتو ساجدہ بیٹم سمبیں تھا اور اس اجا تک موڑنے اسے بے حدیریشان کردیا تفا کتنی در وہ کمرے میں ادھرے ادھر مہلتی رہی جب ذہن كى قدرسويے كے قابل مواتوات يبلاخيال احسن كاآيا تفااس في جمين كانداز من ايناسل فون الفاكراحس كو

آنچل &نومبر &۱۱۶ء ۱۱۶

كال ملائى اوران كى آواز فتى بى دەرونے كى \_ 0.....0

ساجده بيم فيسكون ساحسن كى بات ى اور پرائيس تسلى دى تھى كىدە مبالكل فكرندكر بے نشاء ير ببلاحق ان كاب، الجمى ان كے ابوے بات كريں كى اورآج بى بلال احمد كى طرف جائیں گی۔ آئیس یقین تھا بلال احمد نشاء کے معاملے مس ان كى بات تال بى تبيس كت اوربي يقين جلال احد كويمى تعاجب بى ساجده بيكم نے ألبيس نشاء كے ير يوزل كابتا كريہ كباكاس سے يہلے كم بلال احمدنشاء كے ليا سے يربوزل کے بارے میں موجیس البیں فورانیات کر کے نشاء کواحسن کے ساتھ منسوب كردينا جا ہے تو اس يرجلال احمد براے آرام

ے بولے تھے۔ "احسن کے ساتھ بیں بیم بھن کے بیاتھ۔" " محن كے ساتھ -" ساجدہ بيلم چكراكيں \_" بيآ پ كيا

کہدرہے ہیں؟" "محیک کہدرہا ہوں احسن کے لیے لڑکیوں کی کی نہیں کیلن محن کے کیے صرف نشاء ہی ہو علی ہے ابھی بھی وہی اس کا خیال رفعتی ہے۔ علال احمد نے کہا تو ساجدہ بیلم يريشانى سے بوليس \_

" و واقو تھیک ہے لیکن احسن نے خود نشاء کے لیے کہا تھا' ابھی بھی اس نے فون پر جھے ہے کہی کہاہے وہ نشاء کو

پندكرتاب-" "بيسب احقانه باتنى بين-آج نشاء پسند بكل كوئى اور پسندا جائے گی اسے تم اس کی باتوں کودل پرمت او محسن كاسوجو بربل مهيس كياية كرميس ستاتى كهمار يعد محن كا

"بالكل ستاتى بيكن احس سے ميس كيا كهوں كى۔"

ساجدہ بیم الکھیں۔ ساجدہ بیم الکھیں کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔احسن کو میں مریم سیل فون ہاتھ میں لیے شش ویٹے میں ہیٹے کتھی۔ان خود سمجھادوں گا۔'' جلال احمد کو یا فیصلہ کر بچکے تھے اور بیا نون نمبر سے مسلسل کال آرہی تھی آخر اس نے بچکیا تے فیصلہ کیب ہوا تھاوہ ساجدہ بیم کے کوش گز ارکرتے ہوئے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔

انچل انومبر ۱۱۸ ما۲۰۱۰ ۱۱۸

" میلے میراارادہ احسن اور نشاء کی شادی کرنے کا تھا لیکن جب مہیں محن کے لیے فکر مندد یکھا تو میں نے بھی سوجا کہ ابھی تواحس اور نشام بھی کاخیال کررہے ہیں لیکن شادی کے بعدان کی این زندگی موکی اور پھر بچوں میں مصروف موکرتو ب دونوں محسن کو بالکل ہی بھول جائیں سے پھر محسن کی حالت الي بيس كركوني اين بني دين كوتيار موكا جبكماحس كے ليے كى جيس في سياس كي ميس في محسن اورنشاء كى شادى كان صرف سوحا بلكه اي وقت فيصله بهي كرليا تقال ساجده بيلم كم صم الہیں دیکھے جارہی تھیں۔ باختیار بول پڑیں۔ "تو كيابلال مان جائے گا؟"

"بلال كو مين تقريباً منا چكا ہوں۔" جلال احمد مخريه ألبيس و مكيه كركهن كلي-" شروع مين بلال اى رشية ير راضی تبیں تھا'اس نے بھی یہی کہا کھن کی بجائے احسن کی بات کریں تو پتاہے میں نے کیا کہا میں نے کہا جھے کوئی اعتراض جبیں کمیکن خودنشاء ایسا ہی جا ہتی ہے اور پھر مجھےاے یقین دلانا پڑا کہ نشاء اور محسن ایک دوسرے کے بغیر جیس رہ سکتے اور یہ یقین ولائے کے لیے مجھے کوئی خاص تر دونبیں کرنا پڑا۔نشاء ویسے بھی محسن کا خیال رکھتی تھی بلال نے خود ای آ تھوں سے دیکھ لیا کہ کیے نشاء ہر کام مچھوڑ کر حسن کے پاس چھنے جاتی ہے جب تک اے این ہاتھوں سے دواند سے چین سے جیس بھی ۔

"بیزیادتی ہے۔"ساجدہ بیکم کی متاسف آواز آئی تو وہ نا کواری سے بولے۔ "كىسى زيادتى ،تم غورتىل كى حال ميں خوش نېيىل ہوتىل ،

بہرحال ایک مہریائی کروتم صرف محن کاسوچواوراحس کے ليے جيسا ميں کہوں ويسا کرتا مجھيں۔"ساجدہ بيکم کاسرآپ

یاس جانا جا ہی کھی کیٹی نے پکارلیا۔ "موسويهالية وُ-"

"بیشہ جاؤ۔" لبنی نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ و ہیں بیشائی۔

" بي بي بتاري بين تم م يحد كهاتي بيتي نبيس مو-ايي یرابلم؟"لنی نے توک کر یو چھا۔

"نو.....نو برابلم مما-"اس في رك كركبا-"باں بیٹا یہال مہیں براہم مبیں ہوئی جائے کیونک يهال تم اليلي مين مؤتمهاري بهن بانشاء بحرتايا تاني بحي ہیں۔جیسے نشاءان کے پاس جاتی ہے تم بھی چلی جایا کرو۔ خود کو اکیلا رکھوگ تو بیار پر جاؤ گی۔میری بات مجھ رہی ہو تان؟ "لبنى نے زى سے مجھاتے ہوئے كہا۔

"اور کھانے کومنع نہیں کرتے۔ جاؤیی بی ہے کہو کھانا نکال دیں۔' کبنی نے اس کا کندھا تھیتیایا تووہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

ال نے ٹائم ویکھا ایک نج رہاتھا اور بنٹی اجھی بھی اسے جانے مبیں دے رہا تھا اور کو کہ اس کے لیے بید سکا جیس تھا كدورة فستبيل بيجي توباس تاراض بول كي ان بي كية رور يريبلےات بني كود كھنا بہلا ناتھا كىكن اس دفت وہ خود ذہنى انتشار کا شکار تھی اس کیے بنٹی کی باتوں اور اس کی ایکٹویٹیز میں اس کا ساتھ بیس دے یار بی تھی گنٹی یار اس کا دل جا ہاوہ ڈانٹ کر بنی کوخاموش کراد ہے لیکن دہ ایسانبیں کرسکتی تھی جمبی يهاں سے بھاگ جانا جا ہتی تھی۔ پھردو پہر کے کھانے کے بعد خدا خدا کر کے بنٹی کو نبیند آئی تب اس کی جان جھوٹی۔وہ " پرجوتمبارادل جامتا ہے دہ بتادو۔ یکادی ہوں۔" لی جلدی سے اے خدا حافظ کہدکر باہر نکلی تو آ کے گاڑی میں

"خان جنيد ملازم ے شايداى كوبلانے كا كهد بے تھے وروازه كحول دياروه خائف تونبيس موكى البت بيضت موي " كمال بي آب من كب عون كرد با مول آب میرافون کیول نبیس ریسیو کرتیں۔" دوسری طرف وہی تھا مريم كى مجمه من مين آياكيا كيد-

"بيت انظار كرواتي بي آب-" ال كالبجه ا جا تک محمبیر ہو گیا۔ ''اچھی لڑکی بھی بھی انتظار جان

"آ پ کیول مجھے تک کررہے ہیں۔" وہ بلاک

"ميں تنك كرر با مول فون آپ نبيس ريسيوكر تيں ـ" وه

فورابولافقا۔ "مم ....م پن آپ کونیس جانی پھر میں کیسے آپ سے بات كرعتى مول - ووروماسى موكى \_

"جنہیں جاتی ہیںان سے باتیں کرتی ہیں؟"اس نے يوجيحا تووه پھرخاموش ہوگئ۔

''آ پ کی خاموتی بتارہی ہےآ پ کس سے بات

جیں کرتیں۔'' ''ہاں نہیں کرتی' میں کسی ہے بات نہیں کرتی' آپ ے بھی ہیں کرنا جا ہتی۔ آپ ملیز بھے ائندہون مت سیجے گا۔"اس نے سل آف کرے ایک طرف اچھال دیا پھراپتا شڈی بیئر اٹھا کراہے یوں دیکھنے لکی جیسے اس سے یو چھر ہی ہوکہ میں کیا کروں تب ہی تی بی (بوا) آ کر یو چھے لیس۔ '' بیٹا' تمہارے لیے کھانا لگادوں۔'' اس نے تقی

Section

" كيول بينا بموكنبيل لكى تمهيل ماشتا بهى نبيل كيا تفا-"يي لي ال كفريبة كني -

" لکتی ہے لیکن کھانے کی نہیں۔"اس کی نظریں ہنوز

لی نے بیارے کہالیکن اس نے جیسے سنا ہی تہیں۔ بیئر ڈرائیونگ سیٹ پرخان جنیدکود کھے کروہ رک گئی۔ بازوؤل مين بينج كردائي بائي جمولنے كلي تو بي بي ترحم آ ميزنظروں سے اے ديکھتے ہوئے چلى كئيں۔ تب محدر اے ديكھا تو اشارے سے نے كا كہ كرانبوں نے كارى كا کیاخال آیا کرے سے نکل کر بی بی کے

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۱۹ء 119

ريستورنث ميں جاذب كے سامنے بيٹھي تو وہ الثا اسے الزام " ان لو کے خلطی تنہاری ہے کیا ضرورت تھی میرے كرے بين نے كى۔اباي كوموقع ل كيانال-" "مای جی کو پروپیکنڈہ کرنے کے لیے کسی موقع کی تلاش جيس رہتى وہ جب جو جاہيں كرعتى ہيں۔تم اپنى بات كروي اس في سلك كركها تووه زيج موا-"این کیابات کرون؟" "تم میرے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہو کنہیں۔"وہ ای وتت فيصله جا التي تفى-"اور كميا استيندُ لول ابو \_ بات كرتوچكا مول " جاذب ئے کہاتو وہ دانت چیں کر ہولی۔ "ابوے بیں ای نے میرامطلب ہای جی سے۔" "ویلھوصا بیمیرامسکہ ہے کہ میں ای تک بات خود ببنجاؤل باابوك ذريع سيمهين اس عرض بيس موتي چاہے۔"جاذب نے دھیما پڑ کراہے بھی مھنڈا کرنے کی " محرس عوص رکھوں؟" "مجھے نے میرامطلب ہےتم دیکھتی جاؤ کہ میں امی کو لیے رامنی کرتا ہوں۔ ' جاذب نے کہا تو وہ میکھ درراسے ویکھتی رہی چرمایوی سے بولی۔ "كريكيم أنبيس رامني!!!"

قدرے چکیائی تھی۔ " کیا کررہا ہے بنی؟" خان جنید نے گاڑی آ مے برهاتي بوئے يوجھا۔ "جی ابھی سونے لیٹا تھا۔اس نے ساری سوچوں پر بند بانده كرابنادهيان ان كي طرف معل كياتها-" کر بہت مانوس ہو گیا ہے بنٹی تم سے۔ میں اب کافی رینکس ہو گیا ہوں ورنہ بٹی نے مجھے بہت پریشان کرر کھا تھا۔ سي كورس كو فكنے بى تبييں ديتا تھا چر تنہائى اے سائيكى بنا ر ہی تھی۔ڈاکٹر کا کہنا تھاوہ کسی دن خود کونقصان پہنچا لے گا۔'' خان جنید بول بول رہے تھے جیسے سی برنس پروجیکٹ بر

يات كرد بي مول-''سریاتو بہت خطرناک بات ہے''اس نے کہا۔ "مون ....اس كييس عابتا مول تم قل نائم كے كيے بنٹی کے یاس آ جاؤ۔" انہوں نے اثبات میں سر ہلاتے

و فل ٹائم \_"اس نے گرون موڑ کرانبیں و یکھا۔ "بال میں حمہیں شادی کی آفر کررہا ہوں۔" انہوں نے برعة رام سے اسے چکرا دیا تھا۔ اس کا طلق کروا اور زبان خنگ ہوئی گھی۔

"سوچ لؤمیں تمہیں اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ ابھی مجھے لگتا ہے تم پراہمز میں ہو تمہاری ساری پراہمز سولو ہوجا کیں گی۔" خالص کاروباری انداز تھا اے راہ فرار کے لياكب بى بات مجهم في المحمل

"سر مجھے يہيں اتارديں-"

"اوکے سوچنا ضرور۔" انہوں نے گاڑی روک دی تو وہ جلدی سے اتر گئی اور جب ان کی گاڑی آ سے بڑھ تی تب وہ تيز تيز چلنے كى يوں جيسے وہ وقت كى سارى سرحديں ياركر جانا عامتی ہو۔سر پر تیآ آسان تفاادر کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ الله يزرك أدام دام ديكنا عِبالِكِن الله كَا تَعْسِل الله ١٥٥٥ والله ١٤٥٥ الله ١٤٥٥ الله ١٤٥٥ الله ١٤٥٥ الله ١٤٥٥ الله وهندلا كنين تب اس نے بيك سے بيل فون تكال كرجاذب كانسريش كرديا اورجيے بى اس نے كال ريسيوكى اسے آنے المالي المالي المالية المروا المروات المنظمة بعدام Section

آنچل&نومبر&١٥٥ ما١٥٠

For More Visit

(ان شاءالله باقي آئنده ماه)



اس نے توڑا وہ تعلق جو میری ذات سے تھا اس کو رہ خ نہ جانے میری کس بات سے تھا لا تعلق رہا لوگوں کی طرح وہ بھی جو اچھی طرح واقف میرے حالات سے تھا

Downloaded From "..." Paksodetykoom "!....../" ا في ايساستول يرطيخ كاكوئي فائده بيس جن كى كونى منزل نه موادر مين بهني أب تفك تني مول-"مين "بسآق! يى ببت إاب من بيس ول

"آفاق" میں نے میز کی چکنی سطح کھر ہے ہوئے "کہیں جارہی ہو؟" اسے یکارا۔ "ہوں!" وہ میرے چرے پر نظریں جائے "كيول؟" أفاق في الني موفى موفى آئهول من في في المجين كها-"موكر يوجها-جرت موكر يوجها.

انچل &نومبر ۱۵۱% ما۲۰۱۰

READING Section

اور حاکم کی آجھوں سے آنسو میکے بیاس کے رہے کی " کیا حاکم کا ول نہیں ہوتا؟ اس کے ول میں احساسات اورمحسوسات بيس ہوتے؟" "ہوتے ہیں مرآئی! ضبط بھی کوئی چیز ہے۔" میں نےاس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ "تاره-"آفاق نے مجھے بکاراجباے مجھ پر بہت پیارآ تا تھا تووہ مجھے طاہرہ کے بچائے تارہ کہتا تھا۔ "مول!"ميس في منكارا بعرا " كهدوتم كم تم في مذاق كياب تم ملوكي مجهد تم صرف میری ہو۔ " کیسے کہدوں میرےوالدین نے میری منزل کا یہ: بتادیا ہے۔ پھر میں کیوں پھروں سے مکرانی پھروں۔" میں نے کہااور میں تج تھا کہ دو تین رشتے آئے ہوئے تھے بجصآح شامامي كوجواب ويناتها "تارهم انكاركردو-" " "VIV" "میری خاطر میں جلد کوئی نوکری تلاش کرلوں گا۔ اہے معیارے کر جاؤں گا۔ جا ہے مہیں گزارہ کرنے یں پریشانی ہومیں تو جا ہتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوتو ی معاتی پراہم کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ " آ فاق نے نہایت محبت سے کہا۔ اس کی میں یا عمل تو تھیں جو میرے دل کو پکھلا دی تھیں۔ مرمیں بھی آج تہیہ کرکے آئی تھی کہ بالکل اس کی شمانوں کی۔اس کی باتوں کے خوب صورت محلونوں ہےند بہلوں کی۔ "نوتم انکارنبی*ں کروگی*؟" "بالكل مبيس- مجھےاہے والدين كى پسند پرسر جھكانا ے۔"میں نے کوراجواب دیا۔ آنيل انومبر ١٥١٥م 122

اس وقت میں نہایت سفاک بن گئی کھی۔ " بجھ سے واقعی نبیں ملوکی؟" وہ بردی آس سے پوچھ ۷-"نو کیا میں جموث کہدہی ہوں۔" مجھے غصراً گیا۔ " بليز ..... بليز طاهره مجهت رابطحتم مت كرو-"وه لجاجت سے بولائو میں بنس دی اور بولی۔ " تمهاری اس بات پر مجھے ایک شعر یاد آرہا ے قال -وہ جس قدر بھی منافق ہے پرید کہتاہے بجيزناتم ي مريع بعي سليار كفنا! "مين .....مين منافق جبين مون -" آفاق ميخ الحار " ہتہ بولؤلوگ دیکھرے ہیں۔" میں نے اس کو ريسٹورنٹ ميں بينھےلوگوں كى موجودگى كااحساس دلايا۔ "م ميري مجوري مجھوطا ہرہ" تم ہمیشہ مجور یوں میں جکڑے رہو سے "میں نے ظالمات ليحيس كبا-"میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تہیں اپنا سکوں مجھے میرے معیار کی ٹوکری کل جائے تو ..... ' تب میں کیلی کنڑی کی طرح سی کر بولی۔ ومهبيل تنبار ع معيار كى نوكرى بھى بيس ل عنى اور بالفرض البحى جائة ميس تمهار بمعيار كي بيس رمون کی تمہارے خیالات آسان پررہتے ہیں اور میں زمین يرريخوالي لاكى مول-" " طاہرہ .... " آ فاق کی آ واز بھرا گئی اور چند کھے بعد میں چرت کے سمندر میں تو طازن ک رہ گئی۔ آ فاق کے گالوں پرآ نسوموتیوں کی طرح پھیلتے چلے آرہے تھے۔ ''آ فاق۔''میری تھٹی تھٹی می آ واز نکلی۔''تم.....تم رو "تو كيا تمهارى جدائي پر تيقيم لكاور" اس نے و كيور باتھا۔ ن محصردتے مرد بھی اچھے ہیں لگتے۔مرد حاکم ہے لوگوں کی پندانو چند کھوں میں بدل جاتی ہے۔ **George** 

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



محس گئی۔ آج ایک معمولی سے رکشہ ڈرائیورنے میری بے عزبی کردی تھی میرے وجود میں چنگاریاں ی سلکنے لکیں تھیں۔

مارے عصد کے بیل نے کھانا بھی نہ کھایا اور اپنے
کمرے میں کھس کر گئی ہی دیر تک خود کو کوئی رہی۔ تب
ہی فون کی گفٹی بجی .....اور سلسل ہے جارہی تھی شاید کھر
میں کوئی نہ تھا یا سب ہی سوئے ہوئے تھے۔ فون ہاہر
سلسل کے بچھے زیادہ آ واز آ رہی تھی۔ میں تمثماتے چہرے سے
اٹھی اور ریسیورا ٹھا کر چینے فون کو چپ کرادیا۔
"میں طاہرہ صدیقی ہے بات کرنی ہے۔"
"میں طاہرہ صدیقی ہے بات کرنی ہے۔"
"میں شاہد ہوں۔" وہ پیچان گیا تھا تبھی تو اس نے اپنا

نام بنادیا تھا۔ ''اوہو!''میرے لبول سے نکلا۔ شاہد آ فاق کا ایک مل اونر دوست تھااور میں کئی ہاراس سے مل چکی تھی۔ ''فرمائے شاہد بھائی۔''

ان شاءاللہ ۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی آپی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا ہے آ رڈ رے مطلع فرمائیں ''چوٹ کررہی ہو؟''وہ تلملایا۔ ''بچ کہدرہی ہول'اب اٹھو مجھے رکشہ کروادو۔'' میں کھڑی ہوگئی۔ کھڑی ہوگئی۔ '''نہ کیا خمید نہ سے میں '' میشوں

"میں کل مہیں فون کروں گا۔" وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ "کل میں گھر پرنہیں ہوں گی۔" "کیوں ....کہاں جانا ہے؟"

"فروری ہے جہیں بتایا جائے۔" میں نے کہا۔
"ہاں اب میری کیا اہمیت ہوگی۔" اس کے لیجے میں وکھ ہی دکھ بی دکھ تھا۔ آفاق نے بیل سے بائیک کی چابی اٹھائی اور ہم کیفے سے باہر آگئے۔ ہم سڑک پرنہایت خاموثی سے چل رہے تھے درنہ بھی بھی ایسانہ ہوا تھا کہ ہم دونوں اسٹھے ہوں اور خاموش ہوں۔

تب بی ایک رکشه خالی قریب سے گزرا مگر آ فاق نے اسے رکنے کا اشارہ نہ کیا تو میں جیٹے پڑی۔ "آ فاق رکشہ گزر گیا ہے اور خالی تھا۔"

ا کا کار سیمر ترمیا ہے اور حال ھا۔ ''میں نے دیکھاتھا۔'' وہ نہایت اطمینان سے بولا۔ ''پھرروکا کیوں نہیں؟''

"میں چاہتا ہوں جتنا ہو سکے تمہارے ساتھ چلول پھر پیتذبیں بیدوفت آئے یانہیں ''

كون بيرونا ثونا ساكھويا كھويا سا آفاق اتھ بجھے ذرا اچھانبيں لگ رہاتھا۔ جھے دوا كھڑسا آفاق پسندتھا جس نے مہينوں ميرے چھے دفت خواركيا تھا۔ ميرا پيچھا كياتھا اورآخر بجھے جھكا كردم ليا تھا۔ آخر كار جھے اپنے قدموں ميں ليا يا تھا۔ ركشہ پھرنظر آيا تواس نے روك ليا۔ ميں ليا يا تھا۔ ركشہ پھرنظر آيا تواس نے روك ليا۔ "سنو ميں كل ون كرون كا۔"

"اجھا۔" میں نے جلدی سے کہا اور کشے والا مجھے بجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ رکشہ چل پڑا اور پھر والا مجھے بجیب نظروں سے دیکھنے لگا۔ رکشہ چل پڑا اور پھر جب میں اپنے گھر کے قریب اتر نے لگی تو رکشہ ڈرائیور نہایت ہے ہودگی سے بولا۔
''نازید ہے ہودگی سے بولا۔

"اتى دورى اسے ملنے كئ تفى "

''شٹ اپ!'' میں نے 50 کا نوٹ اس کی طرف ملائق واپس بھی نہ لیے اور تنتاتی ہوئی اپنی کل میں

آنچل انومبر ۱23 ما۱۰، 123

تہارا۔ بیمی نے سوجا تھا اور خدا کا فکر ہے کہ میں نے ا بن سوج كوملى جامه بهناديا ب مجيعكم ب كرتم ضرورزويو محاورتز بروب كرظامرى طور يرحتم موجاؤ كاور بحرجو اس دنیا کاان حالات کاسامناجو آفاق احمر کرے گاوہ کوئی اور بى موكا يمهيس شايدعكم ندتفا كدعورت محبت ميس تاكن بھی بن جاتی ہے تم نے مجھے کی بارا زمائش کی کسوئی پر بر کھااور میں پوری اتری مرتم میری آن ائس پر بورے نہ اترے قبل ہو مے اور ہرامتحان میں ہرکوئی یاس تو تہیں موتا نا؟ تم عورت لوند تقى .... جوآ زماش مل يورے ارتيم ومرد تفي وبعنوراصفت بوتاب

آ فاق احمد سے میری ملاقات میری کلاس فیلو اور دوست تميينہ كے توسط سے مونى۔ آفاق اس كے مليتر صابر علی کا دوست تھا دولوں نی ایس سی یارث ون کے طالب علم تقد صار ممينه كالمقيتر مون كرساته ساتھ فرسٹ کزن بھی تھا اور بڑے دھڑ لے سے ہونے والى الميه كا ديدار كرف كا جب يمى مود موتا آجاتا كونى روك توك نديمي ثمينه كاادر ميرا كمر نزديك بي تعاريس اکثر شام کواس کے بال چلی جاتی یا وہ آ جاتی اور وہیں میری آفاق سے ملاقات ہوتی میں نے صایر بھائی کے دوست ہونے کی وجہ سے قاتی کو بھی مینی دی صابر بھائی سے میں خاصی بے تکلف می مرآ فاق سے ایک عجیب جحبك يحمى جوكدكى بارطن يرجمي حتم ندموني يتمينآ فاق كابهت ذكركرتي مخريس أوجه شديق ندجهي يبة تفاكه تميينه كاموضوع يحن آفاق احمد بى كيول بصعاير كى بجائے۔ بحرى باركاع ي تكلته موساً فاق كوكاع كيث كے باہرد يكھا مر محر محى كوئى اہميت نددى مارےانٹر الہیں تو شاید علم بھی ند ہوآ فاق بلکہ میں نے سال بحر کے ایکرام ہورے تھے اور اس روز آخری پرچہ تھا جب سلے بی طے کرایا تھا کہتم سے شادی نہیں کروں گی تم کو میں اور ثمین سینٹرے لطے تو بیت چلا کہ اچا تک بسول اور انتازد كيدلاكر جيورون كى كرجيد يهلى ابساعل يدى ويكون والول في برتال كردى بدركش كيسى وال منہ مانکے وام مانگ رہے تے اور کی بات ہے کہان

" بھی آپ نے اے کیا کہددیا ہے؟" وہ نہایت يتكلفى سے يوچور ہاتھا۔

" كے؟" من مجھ و كئى كہ بيا فاق كے بارے ميں بات كرد باب مرانجان بن كئ\_

" يد ميرے آفس مي بيفا ہے اور مسل من بسورے جارہا ہے بس بلک بلک کررونے کی کی ہے ورئة محمول ميلة نسووك كىتهدباربارجمرى بيجيده ہتھیلیوں سے مسل ڈالتا ہے۔" شاہد نے کہا تو نجانے كيول مير مدل كو يحيجي شهوا فرراجي شرويا "نِمَا عَنِي مَا كِيا كَهِا سِهِ آبِ نے؟" مجھے خاموش يا كر

میں نے محصین کہا اور ندمیں ملی۔ میں نے علط بيالى سے كام ليا۔

مجیے علم ہے کہ آ فاق آج آپ سے ملنے کیا تھا۔ تین روز بل بی مجھےاس نے بتایا تھااور وہ جب بھی آپ ے ل كرآ تا ہے بہت فوٹ ہوتا ہے۔ مرآج كيابات

جب آپ کو وہ ہر بات بنا دیتا ہے تو اس سے پوچھے۔"میں نے مع لیج میں کہااورسلسلہ مقطع کردیا۔ "اب بعلالا كيول كى طرح وبال تسوے بہائے كى كياضرورت ٢٠٠٠مل تملاكرسوما-

عرآ فاق احداب تم مجر بحر بحلي كرو جھے تم سے شادى مبیں کرتی۔ بہت دلیلوں سے خود کو سمجھایا ہے۔ مجھے تم ے ندمجت رہی ہاور نہ ہی ..... میں تم سے نفرت کر علق ہوں بس محبت اور تفرت کے درمیان کا جو جذبہ ہے وہ مير عدل عن موجز ن ب شايدات رحم كيت بي اور برجم مرے دل میں تم نے خود بی تو پیدا کیا ہے۔اور

رفي روب كرفتم موجائ وي حال كرول كى ميل ول مجصر كشيش بيضة موئ خوف آتا تعالم ميل اور

آنچل انومبر ۱24 ،۱۰۱۵ پ

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



تصركان بمى ساتھ تھے۔

اب جاری دوسرے تیسرے دن تمینہ کے ہاں ملاقات ہونے لی اور چوسی ملاقات بی میں آفاق نے

"میں این امی کوتمہارے ہاں بھیجنا جا ہتا ہوں۔" "ابھی ہیں۔"میں نے جلدی سے کہا۔ "كيول؟"اس في مجھے جرت سے ديكھا۔ "ابھی تو مجھے تی اے کرنا ہے اور پھرمیری بردی بہن کی پہلے شادی ہوگی۔ "میں نے کجاتے ہوئے کہا۔ " بھی مطلق ہوجائے شادی ابھی کون سی کرتی ہے۔"

اس نے کہا۔ ''جین معلیٰ بھی جی ہیں۔''

"لعنی تم ڈائر یکٹ شادی کی قائل ہو۔"وہ ہنا۔ "يالكل" مين محى بنس دى -

"المارخطرہ ہے کہ مجھے تمہاری بڑی بہن کے لیے نہ پند کرلیا جائے۔" آفاق کے کہے میں شرارت ہی شرارت هی۔

"بس....بس منددهور کھو۔" میں نے چڑایا۔ یو شمی وقت کزرتا رہا' ہماری محبت بیوهتی رہی اب ہمیں شمینہ کے ہاں ملاقات کی ضرورت نہی کیونکہ شمینہ کی ای کو پھھ شک ہو گیا تھا اور میں مہیں جا ہتی تھی کہوہ میری ای کوبتادیں۔اس کیے ہم نے یو نیورٹی روڈ پرایک كيفے كوچن ليا۔ ہفتے میں ایك بار میں ضرور آ فاق ہے ملتی جب بھی کا بج ہے کوئی پریڈکول کرئی تو تمیندساتھ ہوئی یا بھی الیلی بھی چلی جاتی۔اس کےساتھ ہوتی تو مجھےکوئی

دُرنه وتاية خوف بهي شهوتا كيكوني و كي لي مجصلاً الرآ فاق نه ملاتو ميس مرجاول كي آفاق نے اسينے كئى دوستول سے بھى مجھے ملايا وہ ہر بارايك ف میں نے اپنے اندرجما تکا تو وہ سکرار ہاتھا۔ میں نے دوست کے ساتھ تا تھا۔ اگر ثمیند میرے ساتھ ہوتی تو وہ

تميينه بخت پريشان تنصه اتنااچها پر چد موا تفا مكر ساري خوشی کرکری ہوئی تھی۔ جب کہ میں سے تمینہ ہے کہدرہی محى آج آخرى يرچه يے بوراايك مفتدسوؤل كى اوراس وفت بخت بيزار مورى مى يتب بى صابر بعانى آسكة ان کے ساتھ آ باق بھی تھا دونوں اپنی اپنی بائیک پر تھے۔ ممينة وكلفل القي-

" مجھے پت چلا کہ ہڑتال ہوگئ ہے تو فورا کلاس چھوڑ کرآ حمیا۔' صابر بھائی نے سیلمٹ اتارتے

ہوئے کہا۔ "جیسے مجھے تہارا خیال تھا اسے بھی تہاری سہلی کا خیال تھا۔ اصابر بھائی نے شمینہ سے سرکوشی کی مرمیں نے صافسىن لى ان كى سركوشى بھى بس تام كى سركوشى تھى ـ آخر مجبوري هي اور مجبوري مين توانسان كيا مجهر كزرتا ہے۔ سومیں بھی ای مجبوری کی وجہ سے آ فاق کے پیچھے بیشائی مرصابر بھائی کے بہت مجور کرنے بر۔ آفاق تو مواؤل مين ازرباتها كين لكار

"جی جابتا ہے اسرائیک کرنے والوں کا منہ چوم کوں۔'' اس نے کہا تو میری اسی چھوٹ کئی اور وقت گزرنے کا پیت<sup>ہمی</sup> نہ چلا کھرے خاصی دور میں اتر کئی۔ "بہت شکرید" میں نے ہولے سے کہا۔ "اپنوں سے تکلف مبیں نبھائے جاتے۔" آ فاق نے جذب لٹائی نظروں سے مجھے کھاتو میں چونک تی۔

"تم ..... تم كب ع مير اين بن كئ بو؟"اور پہیں کیے اس نے میرے دل میں ابھرتے سوال کوس لياتفا يجى تومكراتي موع بولا

"ابے دل سے پوچھلوکب سے بناہول تہارا۔"وہ ایک دم بی تکلف کی ہر دیوار کرا گیا اور پھر یا تیک آ کے

الك طويل سائيں لى۔ ميں جوا يكزام كے بعد لمى نيندكا آفاق كے دوست سے كيس الراتى اور ميں اور آفاق دنيا پردگرام بناری تھی وہ تو اپن موت آپ مرکبار میں نے وہافیہا سے بیگانہ ہوجاتے۔ بھی آفاق اینے کی بھی ایک ایک وادی میں قدم رکھ دیا تھا جہاں پھول تو بے تعاشا دوست کومیرے یاس بھا کرکی کام کے لیے جلا جاتا۔

آنچل &نومبر &۱25 ۱25، 125

وس بندرہ منٹ بعد تا اور سوری کہد کر بیٹے جاتا۔ اس کے جانے کے بعداس کا دوست نظروں سے کتنے ہی پیغام ويتااور من نظرين جراليتي - بعض مرتبه مجھے غصه بھي آتا' عمريس في بحية فاق عد كايت ندكي -

عفت كالمى سے ہارى دوسى تھرڈ ايئر ميں ہوئى ياركى لا ہورے مائلگریش کروا کرآئی تھی ماڈ سوسائٹی سے تعلق ر کھتی تھی۔ سنہری شانوں تک کٹے ہوئے بال تھے۔خوب صورت خدوخال والى عفت بهت او نيخ او نيخ قيقه لكاتى معی ہم بھی بنسوڑ تھے اس کیے عفت سے میری اور ثمینہ کی دوی ہوئی کیوں بھی جاری کلاس کی او کیوں نے دودو جار جارلز کیوں کے کروپ فرسٹ ایئر ہی ہے بنائے ہوئے تصاور سباہے آپ میں مست تھیں عفت کی سنجائش ہماری طرف ہی تکلی۔

مجرآ ستآ ستعفت کی تنجائش کے جوہر کھلتے گئے ایک وفت میں اس نے کئی لڑکوں سے دوستی کی ہوئی تھی کوئی اس کا بین فریند تھا کوئی فوان فریند اور کئی ہے ڈیسیں مارتی تھی۔اس کا کھرانہ ایساتھا کہ کوئی روک ٹوک نہ تھی کہ اس کی شامیں کہاں کررتی ہیں۔ جب وہ مختلف لڑکوں ے ملنے کے قصے سانی تو میں جرت سے اسے ویسی فربه جسامت كى عفت جوكياس خودكو بناسنوار كرر كفتي تحي چر بھی اتنی دوستیاں نبھائی تھی اور میں نے دیکھا تھا کہ جب وہ کا بج کے کیٹ سے نعتی تو باہر کھڑے گتے ہی لڑکوں پر بیک وفت مسکراہٹ کی بجلیاں گرائی اور جب وه این کمی مور میں بیٹھ کر چلی جاتی تو کتنی ہی آ تکھیں حسرت ہے اس کی موٹر کو تکتی رہ جاتیں۔ میں نے بھی اساب رازيس شريك كرلياتفا-

"خدا كريم آفاق احدكو يالو" اس في نهايت صدق دل سے دعادی۔

دن کمریر ہوتی تھی میں رسالے بڑھتی یا پھرآفاق کے باپ کا تنابرا کاروبارے کوئی افسرے مرتم نے کسی کی و الما الما الما الما الما وراجع من أفاق سے ملنے طرف بھی رخ نہ کیا۔ حالا تکه صرف شاہد ہی ال اور کا بیٹا

کئی تو وہ بجائے کیفے لے جانے کے مجھے اپنے ایک ووست زاہد کے ہاں گے یا۔اس روز زاہد کے کھروالے لہیں شادی میں گئے ہوئے تھے۔زاہدہی کھر میں تھا۔ ممر مجصآ فاق براتنااعتادتها كه مجصي ذابدسي بعي ذرندلكا كما تنابرا كمريب اورجم تنهائب زابدكا بيدروم تقا-

زابد بھی کسی کام سے چلا گیا اورآ فاق اور میں تنہا رہ مے آ فاق دروازہ بند کر کے جب پلٹا تو میں نے دیکھا كاس كى المحمول ميس محبت كے بجائے ہوس تھى۔اس كا بدروپاس قدر عجیب ساتھا کہوہ محبوں کی جوت جگانے والاآ فاق احمر نجائے کہاں جوب کیا تھا میرے جسم میں لرزه طاری ہوگیا۔ میں گنگ رہ کئی۔ جھے میں سکت ہی نہی كدوبال ع بها كتي آفاق مير فريب آيا-"تاره-"اس كالهجه جذبات كي شدت سے چور

"أ فاق .... من بين جان عرزرجاؤل كى مرجوتم جاہے ہودہ بیں ہونے دول کی۔

میں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھیا کیا اور بلک یروی پیة جبیں کتناوفت کرر گیا تب ہی میرے کندھے پر میرے قریب بیٹھے فاق نے ہاتھ رکھ دیا میں نے اس کا باتھ زورے جھتک دیا۔

"سورى تاره\_"

"تم نے میرے اعتماد کو تھیں پہنچائی ہے قاق۔" "مر میرا اعتبار بوه کیا ہے۔ بیتمہاری آخری آزمانش می ۴ فاق نے کہا۔ "كيا؟"يس جران مي-

"میں مجھی ہیں۔"میں اے اکر اکر د کھے رہی تھی۔ " حرشته ويره سال سے ميں مهين آن مار با مون بر بارتم جیت جاتی ہؤاورا ج آخری آ زمائش تھی میں نے تم ے اینے جس بھی دوست کا تعارف کروایا اس کے تقرد ایئر کے ایکزام سے ہم فارغ ہوئے ابسارا بارے میں بتایا بھی کہ بیفلال اور کا بیٹا ہے فلال کے

آنچل ىنومبر % ١٠١٥ ، 126

"مجھے ہے ملواؤ۔"عفت ایک دم ہولی۔ "کیا کروگی ل کر؟"ثمینہ آئسی۔ " بیہ کہدری ہے کہ وہ اس کے آ مے مث حمیا ہے آگر اسے اپنی طرف ملتفت کرلوں پھر؟" " ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔" میں نے نہایت اعتاد سے کہا۔

"أور بوجائة فيمر؟"عفت في لينح كيا-" فيمر ..... من في سوچنا جاها-

"د میکموجان! مرد کو بھی آ زمائش میں مت ڈالو کیونکہ میہ بھی بھی کسوئی پر پورانہیں اتر تا۔" شمینہ نے مجھے سمجھایا مکر میں نے اس کی بات کوئی ان سی کرکے عفت سے کہا۔

" بہلے تم میرا اس سے مکمل تغارف کروا دو میری دوستیوں کے بارے میں بھی بتادو پھر ملوں گی۔ عفت نے نہایت بے پروائی ہے کہااور میں نے بھی طے کرلیا کے عفت کا قاتی سے ضرور ملواؤں گی۔

میں نے آفاق کو عفت کے بارے میں بنایا کہ خاصی اڈلا کی ہے خوب دوستیال کردھی ہیں ملو کے اس ہے؟

در نہیں بھی جھے انبی لڑکیاں پہند نہیں۔" آفاق منہ بنا کر بولا۔ اور میرے دل میں روشی ہی روشی ہوگئ مگر میں نے جھے جھنے کیا ہے۔

میں نے آفاق کو نہیں بنایا کہ اس نے جھے جھنے کیا ہے۔

آخرا کی روز میں تمین اور مفت کے ساتھ آفاق سے ملئے گئ ریستوران میں آفاق اور شاہد ہم سے پہلے ہی موجود تھے تمین دان میں آفاق اور شاہد ہم سے پہلے ہی موجود تھے تمین دان میں آفاق اور شاہد ہم سے پہلے ہی موجود تھے تمین باتی کردہ ہے تھے کہ آفاق نے عفت میں اور میرے دل بر کھونسہ سابڑا میں موجود گی میں اسے یہ بات نہیں کرتی چاہیے تھی میں موجود گی میں اسے یہ بات نہیں کرتی چاہیے تھی میں جھے گئے چند کہتے بعد میری موجود گی میں اسے یہ بات نہیں کرتی چاہیے تھی میں جھے گئے چند کہتے بعد میری موجود گی میں اسے یہ بات نہیں کرتی چاہیے تھی کے جو اس کے تعد کے بول پر فتح مندی کی جب دونویں آئے تو عفت کے لیوں پر فتح مندی کی جب دونویں آئے تو عفت کے لیوں پر فتح مندی کی جب دونویں آئے تو عفت کے لیوں پر فتح مندی کی

"مارى دوى موكى ب-"مىينكوعفت في بتايا\_

مشکل سے پایتھا مگریج بتائی تارہ ..... تمہیں ہوی مشکل سے پایتھا مگریج بتاؤی اس وقت صرف میں نے ول کئی کے کہا تا میں فدا کو حاضر ول کئی کے کہا تا میں فدا کو حاضر جان کراعتراف کرتا ہوں کہاں دل میں سوائے تمہارے اورکوئی نہیں اور نہ ہی کہی ہو سکتی ہے۔ "آ فاق نے ہولے سے میرے بالوں کولیوں سے چھوا اور میں مسکرادی اس کی اتن ہی محبت ہر۔ پھر کالج کھل سے اور ایک روز باتوں باتوں میں میں نے تمین اور عفت کا قات کی خبات کا بتایا ہو عفت نے اپنی بھنورا جیسی آ سمیس جھیکا کر کہا۔

"اس نے ثم کوآ زمایا؟" "باب "میس نے بتایا۔

"اور شکر ہے کہ میں اس کی کسوٹی پر پوری اتری-" میں نے فخر سے بتایا۔

"دازلی عورت والی بات کی جومرد سے محبت کرے تو اپنالور بورمثادیتی ہے۔"عفت بولی۔

"دومجی مث کیاہے میرے آئے۔"میرے کیج

م تخير كرنے كامان تقا۔

آنچل &نومبر انچل انام 127



''اچھا!'' میں نے جیرت سے آفاق کو غصے سے دیکھا۔

پھر ایک دم ہی ان کا نجانے کیے کلفٹن جانے کا پروگرام بن گیا۔ساحل سمندر کے قریب ہی موٹر جاکرد کی تو شاہداور آفاق اتر گئے۔عفت بھی ایک ادائے دلبری سے اتری۔

"اترو-" ثميينه نے مجھ سے کہا جبکہ وہ خود بھی بجھی بجھی بی تھی اور میرادل تھا کہ درد کا پھوڑ ابنا ہوا تھا۔

منہیں تم جاؤ مجھے تنہا جھوڑ دو۔"میری آ داز رندھ گئی۔ تمیند کوظم تھا کہ مجھ پراس وقت کتنا بڑا پہاڑآ گراہے اور دہ اعتاد کاٹو ٹا ہوا پہاڑتھا جس کے ملبے تلے میری روح سسک رہی تھی۔

سلف رہی ہی۔ ول چکنا چور ہوگیا تھا میں اسکی ہی گاڑی میں ہیٹھی تھی میرا جی چاہ رہا تھا کہ چنج چنج سرروؤں تب ہی آفاق آسکیا۔

آ فاق آگیا۔ ''تم اکملی پیٹھی ہوآ ڈٹا؟'' ''تنہیں کمپنی ل گئ ہے میرے اکیلے بیٹھنے سے کیا فرق پڑے گا۔''نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں کئی

"ناراض ہو۔" وہ میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ میں کھسک کردور ہوگئ تو وہ ہنس دیا اور میرا ہاتھ تھام لیا جے میں نے ایک جھکے سے چھڑالیا۔

"اجھا میں عفت ہے بات جیس کروں گا۔"وہ بولا۔ "میں نے مہیں منع تو نہیں کیا۔" "پھر بیناراضکی۔" "در "

"بى-"

"مجھے عفت سے فرینڈشپ کی اجازت دے دو۔" آفاق میری طرف جمک کر بولا مجھے لگا جیسے کہ میرے آگے دہ منمنار ہاہو۔

" میں نے تومنع نہیں کیا۔" میرے لیجے میں اب مجم الکی تھی۔

و ماراخ او میں موگی۔"

آنچل ﷺنومبر ﷺ128ء 28ء

"مجھےکیاضرورت ہے۔" "مہیں ضرورت ہے ناراض ہونے کی اس لیے کہ تمہارا اور میرا مہراتعلق ہے۔" آفاق مضبوط لیجے میں بولا۔" ویسےوہ یہ بجھرتی ہے کہتمہارا شاہدسے چکرہے۔" میں دل ہی دل میں ہنی۔

"ہونہ جمہیں کیا پیتہ کہ بیدہ اری چال ہے۔" "ویسے تم نے عفت کے بارے میں جو کچھ بتایا تھاوہ اس سے بھی دوہاتھ اوپر ہے۔"آ فاق بولا۔

مجر پہتہبیں وہ کیا گہتارہا میں بس سے ڈہن کے ساتھ بیٹھی رہی۔حلق میں چیخوں کو دباتی رہی۔ پھر ہم لوٹ آئے۔

اس روز مجھے اتناد کھ تھا ہیں بیان نہیں کر شکتی۔ یوں گلٹاروح بار بارسولی پر چڑھ رہی ہودل کوکوئی آرے سے چیر رہا ہوئیں اپنے کمرے میں تکیوں میں منہ چھپا کرروتی رہی۔

شام کوثمینا گئی اور پھر ہیں اس کے کندھے ہے لگ کررو دی۔ تب ثمینہ نے مجھے روئے دیا شکر ہے مجھے شمینہ کا کندھا تو میسر تھا جس پر سررکھ کر میں نے اپنے انمول آنسو بہادیے تھے۔

"میں نے تم سے پہلے بی کہاتھا کہتم مت آ زماؤ مرد
کاکوئی بھروسہیں۔ "تمینہ نے کہا۔" تمہیں شاید علم نہیں
کہ صابرادر میں کہیں بھی جا تیں تو کوئی بھی خوب صورت
لاکی دیکھ کروہ بڑی جیرت ہے کہتا ہے۔" تتمینہ! یارلڑی تو
بہت بیاری ہے۔ "بظاہر وہ ہنس کر کہتا ہے تمر مجھ سے
پچھوکہ میرے دل کی کیا حالت ہوتی ہے۔ بجھے پہتہ ہے
کہلڑی بیاری کب گئی ہے جب وہ پہنچ سے دور ہؤمرد
کہلڑی بیاری کب گئی ہے جب وہ پہنچ سے دور ہؤمرد
سخیر کرنا چاہتا ہے چاہے وہ صابر ہویا آ فاق مرد کاخمیر
ایک بی مٹی سے بنا ہے۔" تمینہ نہایت دھیمے لیجے میں
بچھے سمجھاتی رہی۔

''تم اگراہے جاہتی ہوتو اس کی اس فطرت کونظر انداز کردو۔''

"بي بات نظرا عماز كردول؟" ميس في جرت س

"كيا .....كيا؟" ميں نے جرت ہے كہا۔
"كونيس ـ" وہ زور ہے ہنس دى۔ ہميشہ كى طرح
اس نے زور ہے ہما اور پھر جمك كرچل كا بكل تحميك
كرنے كے بہائے تا تكھيں مسل ڈاليس۔
من بس اے د كھ كررہ كئى كچھ ہو چھ نہ كى كيونكہ بمل
ہوگئى تھی۔ دوسرا پریڈ ہمارا فرى تھا تب ہم لان میں

آ کئیں تو تمینہ نے کہا۔ "کل آفاق نے تم سے کیا کہا تھاعفی؟" "الگ لے جا کر بولا آپ ہم سے دوی کریں گی

میں نے کہا ضرور اور پھر ہم نے ہاتھ طلایا تھر بخدا میرے ول میں اس کے لیے ایک ہی جذبہ تھا۔''

"اباس جذب کی وضاحت نه کرد مجرده کیا بولا۔" شمینہ نے یو حجھا۔

'' پھرآج فون کرنے کا کہا ہے'اس نے میرانمبرلیا قاریش نے اے لینڈنمبر دیا ہے سیل فون کا کہا کہ میرے پاس ہے بی بیس۔''عفت ہم تھی۔ ''کب کرےگا؟''میں نے پوچھا۔ ''کب کے ''عفت نے بتایا۔

رید ہے۔ صدے جایا۔ "مر ماری کلامز تو دھائی ہے آف ہوں گی۔"

"میں نے ڈرائیورکوساڑھے بارہ بجے بلایا ہے اورتم دونوں بھی ساتھ چلوگی۔" دونوں بھی ساتھ چلوگی۔"

"وه مجھے فرینڈشپ کرنا جاہتا ہے بیس نے کہا کہ طاہرہ سے اجازت تو لے لو۔"عفت ہی۔ "دیکی دیت کی باتیاں تم یوں اور میں حکومتے

" مروه تو کهدر با تفاکه تم شایداور میرا چکر مجھ

" بوال كرتائي في في كرد الفاكد جمع بدية ب تم ادرطا بره .... تو كيف كاس فريند شي بين باتو كيائي وجونه كل كرشامة عميا تعاد " عفت في بالول وجفي موت كهار بحر بم لوك دد بريد كول كرك عفت كرساتهاس كركم أسلس عفت كرش "بال-" "هبیں مینی شمیند" میں نے آ ہر کر کہا۔ "مجرکیا کروگی؟"

''سوچوں گی کیا کرنا ہے؟''میں نے کہااور پھر ہات ختم ہوگئی۔ پھر پوری رات میں نے سوچتے ہوئے گزار دی اور جب میری الجھی ہوئی سوچوں کوسرا ملاتو میں نہایت مطمئن ہی ہوگئی۔ دل کی بے قراریاں تھم گئیں جب میں صبح سوکرانھی تو نہایت فریش تھی۔

میں نے کل تک والی طاہرہ صدیقی کو جوآ فاق احمد کی محبوبہ تھی ختم کردیا تھا اب ایک نی طاہرہ تھی جس نے اسے بیتے اور انمول جذبوں کا آ فاق احمد سے انتقام لینا تھا۔ ریجے ہے کہ جب مورت محبت کرتی ہے تو خود کو بھلا وی ہے۔ وی ہے اور جب فرت کرتی ہے تو دنیا کو بھلا وی ہے۔ اور جب فرت کرتی ہے تو دنیا کو بھلا وی ہے۔ اور جب فرت کرتی ہے تو دنیا کو بھلا وی ہے۔ اور جب فرت کرتی ہے تو دنیا کو بھلا وی ہے۔ اور جب فرت کرتی ہے تو دنیا کو بھلا وی ہے۔ اور جب فرت کرتی ہے تو دنیا کو بھلا وی ہے۔ اور جب فرت کرتی ہے تھا وہ میری محبول کی دار بھی نہ تھا میں فضول میں دو سال سال بھاس برای پور تو بیسی لٹاتی رہی تھی ہے۔ اور بیسی برای پور تو بیسی لٹاتی رہی تھی ہے۔ کہ در اور بھی ہے۔ اور بیسی برای پور تو بیسی لٹاتی رہی تھی ہے۔ کہ در اور بھی ہے۔

میں کا کی بیچی تو عفت بخت شرمندہ ی تھی۔ بیجے دیکھ کر ہمیٹ کی طرح وہ مسکرا کرمیرے کے نہ کی بلکہ نظریں جھکا کر ہولی۔

"מלות סיפוטב"

"ارئے تم کول شرمندہ ہو۔" میں نے اسے لیٹالیا۔ "کاش ایسان ہوتا۔"

"اچھاہے بچھاس کا باطن نظرہ کیا اور شکر ہے کہ
اہمی نظرہ کیا اگر شادی کے بعدوہ ایسا کرتا تو میں ایک
منٹ بھی اس کے ساتھ ندرہتی اور اب بھی میں نے بہی
فیصلہ کیا ہے۔ میں محبت میں شراکت کی قائل نہیں ہوں۔
جا ہی ہوں اور بچھے یقین ہے کہ ایسا مردم پرے والدین
جا ہی ہوں اور بچھے یقین ہے کہ ایسا مردم پرے والدین
ان تا ان کریں گے۔ "میں نے اسے کلے لگا لیا۔

" توشامت تاره! ورنه ..... ورنه عفت بن جادً گی." مصله فرن منت

Section

آنچل انومبر ۱29 ،۱۰۱۵ و 129

آ تھيں موندليں۔ "سوري عفت؟" پيتنبيس كيون ميراول بحصاميا تفاالك مسمى أفاق في كالى بى اسدى كلى كدوه تم جيسى مبیں۔ حالانکہ مجھے پہتہ تھا کہوہ بہت امھی ہے اس کاول بهت اجلاب يشف كى مانند-

"عفت!" ممينه نے اس كا كندها بلايا تب اس نے آ محصیں ید سے کھول دیں اس کی آ محصوں میں آنسوتھے۔

"آج .... آج دوسری بار میں نے سے جملہ ا تميينه'' اس نے تميينه كا ہاتھ تھام ليا۔''ميں دوسرى بار دهتکاری تی مول-"

"أيك ..... أيك وه تفاجو يوري آخط سال بعد مغرب کی رنگینیاں سیٹ کرآیا تواسے لائی چوتی سر پر دو پشاور جھكے سروالى عفت كاطمى يسندندا كى \_ كيونكه عفت کواس کی دادی نے بالا یوساتھااس پراینااٹر ڈال دیا تھااور اس نے راحت کو اپنالیا اور تب عفت جو کہ اس کے خوابوں سے اپنی دنیا کوآباد کیے ہوئے تھی اس نے اس لندن بليث ڈاکٹرائيس سے يوجھاتھا۔

" 'راحت مين آپ کو کيا نظرآيا؟ کيونک راحت بهت ماؤ تھی اس کے بونیورٹی ملس کئی دوست سننے نت سنے لباس مہبتی تھی ہر فیشن کرتی تھی ایس کے بر سے ہوئے ناخن و مکھ کرعفت کو کراہیت آئی تھی مگر ڈاکٹر انیس نے چتہ ہے کیا کہاتھا۔ عفت ملی تومیں نے اور تمینے اس تونى مونى عفت كود يكها\_

مسنجرے بولا تھا۔"وہ تم جلیسی جبیں ہے.... یعنی میں بری تھی اور ..... اور پھر وہ سادہ سی عفت کا حمی حتم ہوگئی۔اس کے وجود میں ایسازلزلیآ یا کے سے ختم ہوگیا اور چیس میرے یوں میں بڑے رہتے ہیں۔ عفت اللے ہفتے جب ڈاکٹر انیس راحت کامی کومنلی کی انگوشی بولتی رہی اور وہ خاموش رہا۔ اور عفت نے ول کی بہنارہاتھاتو بھے پند ہے کدوہ اس عفت کود کھے کرچران رہ سمیاجس کی لائبی چوتی شانوں تک کشے بالوں میں بدل "بوی کمینی قوم ہے مردوں کی خود کہیں گند سمی کھی۔دوے سے بناز ٹاپ پیمرخ شرث پہنے كائل كر ..... وو وهم سے كرى ير بيٹ كى اور چرے كى زردى كو اميور ير ميك اپ كى تبول ميں آنيل &نومبر &١٥٥، ١٥٥

ملی بارآ فی من واقعی وہ بہت رئیس لوگ تھے کھرے جے جيے ہے امارت جللتي تھي عفت فون اپنے كمرے ميں اٹھا لائی اور پھرادھروال کلاک نے ایک بجایا اور ادھرفون کی منتى بج المى عصے بندہ بہت بقرار ہو صبرت رہاہو۔ "و يكها ....ميرا وساقرار تبين يا تأكمر .... "اس نے جمله بورا كيے بغيرريسيورا تفاليا ووسرى جانب واقعيآ فاق تھا میں المستیش برس رہی تھی ریسیورمیرے ہاتھ میں كائب رباتها-

و تم نے طاہرہ سے اجازت کے لی۔ عفت نے سلام دعاکے بعد کہا۔

وراس کی ضرورت نہیں ہے۔ "آ فاق بولا۔ " پھرمیری ایک بات مانوآ فاق!اے بھی کسی ہے قرینڈ شب کی اجازت دے دو۔" عفت نے نہایت

رسان ہے کہا۔ ''منہیں'نہیں نہیں ہوسکتا۔''آ فاق تیزی سے بولا۔ " كيون؟ ميري صرف يبي شرط بي مين تم س جب دویتی کروں کی جب طاہرہ بھی کسی اور سے دوستی

"میں اے اجازت جیس دے سکتا۔" " كيول جبتم مجھے دوست بنائڪتے ہوتو وہ نہيں بنا

"وهتم جيسي بيس إ-"آفاق كاكبنا ففا كمعفت كوتو

مرياتم نے مجھے كال كرل مجھ ركھا ہے يوفول اسٹویڈ ممرنے مجھ کیار کھائے بچھے میں مہیں الی جگہ چینلواؤں کی کہتمہارے باپ کو ہڈیاں بھی نہلیں ا پے تم راجہ ایندر ہوکہ میں تم پر مرموں کی تم جیسے تو بعزاس تكال كركريدل يرفخ ويا\_

جا ہتا تھا اس کے والداحم علی کوئٹ میں واپڈ ا کے محکے میں خطے انہوں نے کتنا جا ہا کہ آفاق کوئٹ جائے اور واپڈ امیں لگ جائے مگر وہ صاف انکاری ہو گیا۔ میں نے بھی سمجھایا مگر نہ بانا عفت والے واقعے پر وہ مجھ سے معذرت کرچکا تھا اور کہتا تھا۔

''عفت جیسی لڑکیاں صرف دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں وفت گزاری کے لیے ان سے زندگی بحرکا ساتھ نہیں جاہا جاسکتا۔۔۔۔۔ وہی صاب تھا' انگور ہاتھ نہآئے تو کھٹے ہیں۔''

ا میزام کے بعد میں فارغ تھی۔ ثمینہ کی بھی صابر سے شادی ہوئی تھی۔ صابر فیصل آباد میں ایک فیکسٹال ل میں اسٹنٹ نیجر تھا تھمینہ بھی اس کے پاس جلی گئ اب میں تھا تھی۔ امتحان دیے کر بیٹیاں گھر بیٹھ جا کیں او ایک دم سے والدین کو بڑی گلنے گئی ہیں۔

میرے لیے بھی دو تین رہتے آئے تھے آلک روزای نے مجھ سے کہاتھا کہ میں حامی بھرلوں اورا کرکوئی میری اپنی انفرادی پیند ہوتو بتادوں مگر میں نے کہد دیا تھا کہ میری کوئی پیند نہیں اور بیاسی بھی ہے اور مجھے علم تھا کہ شام

ان شاءاللہ ۱۰نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں اور ایجنٹ حضرات جلداز جلدا ہے آ رڈر سے مطلع فرمائیں جیائے او نے او نے تہقیم لگاتی ہوئی عفت ڈاکٹر انہیں کو کمی اور ہی دنیا کی مخلوق کی تب اس کے دل کو چھتاؤں نے کھیرلیا مگراب کیا ہوسکتا تھا ایک ماہ بعداس کی شادی ہوئی اور دونوں چلے کئے اور پہتہ ہے تمینہ چندروز بل اس کا خطآ یا تھا ہیا کے نام جو پس نے پڑھ لیا۔ وہ بہت پریشان ہے راحت کی حرکتوں سے لندن میں راحت کوئی دنیا کی تو وہ سب بعول کئی اور اب اس نے پھر پیا ہے جھے کو مانگا ہے جی کو مانگا ہے جی کہ اور اب اس نے پھر پیا ہے جھے کو مانگا ہے جی کہ دیا تھی ہو تھے کہ اس اس نے پھر پیا ہے جھے کو مانگا ہے جی کہ دیا ہے کہ دیا ہے کہ کے اور اب اس نے پھر پیا ہے جھے کو مانگا ہے تیرت ہے کہ دیا ہے۔

دومیں نے انکار کردیا میں مکرائی ہوئی لڑی ہوں اور میں جو کی ہے دہ اندن میں جو کی ہے ہیں ہوں ہا ہی مرد نے جھے بنایا ہے دہ اندن میں جو کی ہوں رہاتھا۔ جھے کیا خبر می کہ وہ ایسا ہوکرا ہے گا اور نہ میں خود کو بدل لیتی دیکھوتو بیدل آج بھی اس کے ساتھ چاہتا ہے گر میں .....میری انا جو ہے وہ بین چاہتی اور ثمینہ میں جس مرد ہے بھی شادی کروں گی وہ کی بی بن جاؤں گی جیسی دادی امان نے جھے بنایا تھا گر وہ ڈاکٹر انیس نہیں ہوگا۔ "عفت کے ہون جینے ہوئے اور انیس نہیں ہوگا۔" عفت کے ہون جینے ہوئے اور انیس نہیں ہوگا۔ "عفت کے دون جونی اور اور اور جھے اس ٹوئی ہوئی اور اور جو تھے ہوئے اور کا نے والی عفت کے دل کے زخم نظر آئے تو بی جایا کہ ایک میں میں کی طرح رودوں۔

"عفت میں نے سوچاہے کہ قات کوچھوڑ دوں گی۔ میں اس سے کوئی واسط، تعلق نہیں رکھوں گی اسے دھتکار دوں گی اسے بتاؤں گی کہ جورت کے دل سے کھیلنے کا انجام کیا ہوتا ہے؟"

میں ہوئی ہے۔ "کر طرل" وہ بنی اپنے مخصوص انداز میں اور یولی" محربید کھے لینا کہدل نندوئے۔" "ایمانہیں ہوگا۔" میں نے نہایت اعتادے کہا۔ تو عفت نے مجھے لیٹالیا۔

اور پھروانعی میں نےخودکومضبوط بنالیا۔ آفاق نے بی ایس می کرلیاتھا اور آج کل جاب کی تلاش میں تھا اور آج کل کے لائکوں کی طرح وہ بھی ایک دم ہی او کچی پوسٹ

آنچل انومبر ۱31 ۱31 ما ۱31

"تم نے ہتھیارڈال دیے۔" دوبولا۔ "بتعيارتيس والية فاق احد زندكى كايبلامج فيمل كياہے يبى منزل كى روشى ہے۔ ميں اسے اس فيصلے پر بہت خوش اور مطمئن ہول۔ "میں نے رسان سے کہا۔ "أيك بات توبتاؤ تاره ـ "وه بجها مواساتها ـ " پوچھو۔" میں نے بڑی فراخد کی کامظاہرہ کیا۔ " تى بتاؤى ـ" "وعده مج بتاؤل کی۔" "اس اجا عك دوري كي دجي؟" "أ فاق! بس بيول جو ہے تا اس ميں اكر بال بر جائے تو تصور سے ہوجانی ہادر تہاری تصور بھی سے ہوئی ہے اور میں ایسے تھ کے ساتھ کز ارائیس کرعتی جسلی تصور ميراسا ئيندول ميس روحي موني مؤجس روزم في عفت سے فرینڈشپ کی جھے سے اجازت کی ای روز میں في سوج ليا تفاكر تمهار ب اورمير براست عليحده بي -كيونكه بيس عبت بين شيئر كي قائل نبيس مول يتم مير كت زندگی کے لی بھی موڑ پر کرتے میں مہیں چھوڑو تی۔" "تم كواسي وفت بتاديتا تقاءً" آفاق بولا\_ المبيسة فاق جب تم في محص كل بارة زمايا تو محص بتایا؟ جبیس با؟ تو میں کیوں بتاتی کہتم بھی میری آ زمائش میں پورے بیں ازے مے نے ایک بارکہا تھا کہ اگر میں تمہاری آ زمائش میں بوری نداتر فی تو تم مجھے وحتکار دية ..... وه ميرى بات كاك كربولا\_ "توتم نے بچھے دھتكارويا ہے۔ "جو بھی سمجھ لو۔ بس آئندہ فون نہ کرتا۔" میں نے سخت کہے میں کہااورریسیور کریڈل بری ویا۔ اور پر کام میں لگ کئ شام کومیرے سرال والے جو آرے میں اور دیکھیں مجھے کوئی چھتاوا کوئی د کھیس میں بہت خوش ہوں بس سے جیس سے کالوں بر کرم کرم یاتی كيول مسل رياب. Stelly enough not

کوای ان متنوں کے بارے میں پوچیں گا جن کی تصویر یں میرے پاس کی ہیں۔
لوگ اچھے ہیں رشتے اچھے ہیں اور میں نے بھی ایک رشتے کا انتخاب کرلیا۔ لڑکا سعودی عرب میں ہاور ایک بینک میں جاب کرتا ہے۔ میں اس شہر ہی سے چلی جاتا چوہی کا در میں نے فیصلہ کیا کہ ایسے دیس چلی جاتا جوسب دیسوں کا راجہ ہے میرے سوہنے نے تابیقہ کا شہر ہے ہو ہو اور میں ہے میں بند کرکے وجا ہت مرزا کی تصویر نے شام کولفا نے میں بند کرکے وجا ہت مرزا کی تصویر وے دی ہے۔
میں نے ایک سلم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں ایک بینک اکا وَنَدُف کو قبول کیا تھا۔ ہیں نے ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں ایک بینک اکا وَنَدُف کو قبول کیا تھا۔ ہیں نے ایک کشم آفیسر اور انجینئر کے مقابلے میں ایک بینک اکا وَنَدُف کو قبول کیا تھا۔ ہی ہے ایک کے میں بانہیں ڈال کر کہا۔

''ای! پیتیس قسمت وہاں لے جائے یانہیں ہیں ایک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دیس جانا جا ہتی ہوں۔
جھے دولت عہد ہے ہے کوئی غرض نہیں میری خوش سمتی ہوگی کہ ریگانا گائی تصویل دوخر نہیں میری خوش سمتی ہوگی کہ ریگانا گائی کہ بیٹر موقع نہیں کی ۔اپنے گنا ہول کو بخشوانے کا اس ہے بہتر موقع نہیں سلے گا۔ میں نے کہا او ای نے میرا چیرہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیری پیشائی چوم کی بعنی میرا فیصلہ انہیں بھی بیس تھام کرمیری پیشائی چوم کی بینی میرا فیصلہ انہیں بھی بیس تھام کرمیری پیشائی چوم کی بینی میرا فیصلہ انہیں بھی اس کے کھانے پر بلایا ایس کے کھانے پر بلایا ایس کے کھانے پر بلایا تھا اور میں اپنی ساس اور نند پر اپنی تھھڑا ہے کا رعب ڈالنا جائی تھی۔

مجھے بالکل خیال نہ تھا کہآ فاق نے نون کرنے کا کہا تھا میارہ ہجون کی تھنٹی نے آخی تو میں نے ریسیورا تھایا۔ "میلو!"میں نے بیزاری ہے کہا۔

بیوب میں سے بیراری سے بہا۔ "میری ای شام کوتمہارے کھرآئیں کی تارہ۔" وہ مری آ واز پیچان کر بولا۔

"کوئی ضرورت نبیس" "کولی عرورت نبیس"

"فصله وكياب-"مين فيتايا-

آن

Section

- 10 00 s

Palsociety.com

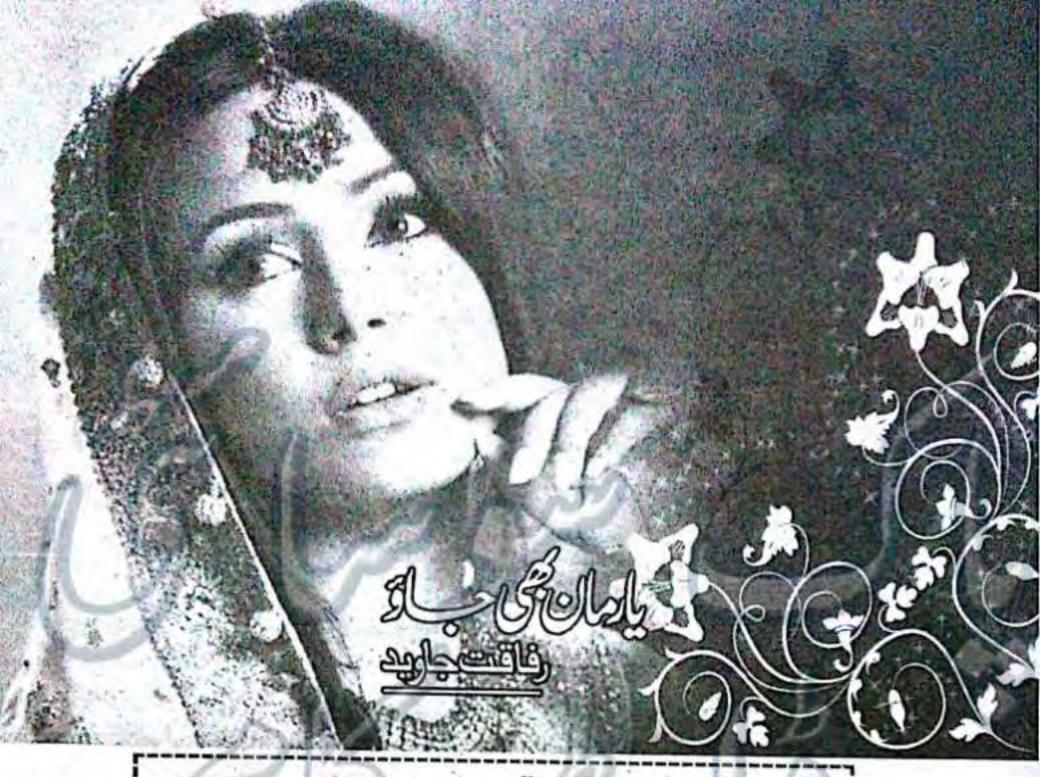

ہر ایک نے کہا کیوں تھے آرام نہ آیا بنتے رہے، لب پہ تیرا نام نہ آیا Download From مت ہوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے . Palseodiacy. یہ دکھ کہ تھے یہ کوئی الزام نہ آیا

"اوتیرا بھلا ہواس عل غیاڑے میں کیا کاٹو کے اور کیا سيو محي اف اس قدر مارے يميے اور وقت كا زياب ہے۔ کیا ہماری ماؤں کا وقت بہتر جہیں تھا جب سلائی كزهاني كاكام كحريركياجا تاتفائنهم بخت ذيزايمر تصنه یروائی اور نے تو جبی سے کیڑوں کو کانٹ جھانٹ کرائی جھیڑ جال وقت بدلا اور ہم بھی سرتایا بدل مجے۔ اپنی حیثیت اور این ویلوز فراموش کرے کیٹیشن میں کود کر سوائے اضطراب کے مجھ حاصل نہیں کرسکے۔ اسیشلی خواتین ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں

قل واليوم مين ميوزك نج ربا تفا اور درزي جنهين ماسر صاحب كهدرخوا مين الهيس برات بن كاحساس ولايا كرتى تھيں۔وہ مخطوظ ہوتے ہوئے ميوزك كے ساتھ ائی ہے سری آ واز کور تگ سے ملانے کی کاوش میں بے صلاحیتوں کواجا گرکرنے میں محوتھا۔ مرين شاب مين داخل موت بي كانول يرباته ركه

انچل انومبر ۱33 ۱۰۱۵ (۱33

- しんだがり READING Section



متجوریاں خالی کرنے میں شوہروں کا در دِسر بن چلی ہیں۔ جوں جوں بے روزگاری برجی مبنگائی حلدآ ور ہوتی محلات نما كمرتقير مون كك شادياب اتى طوالت اختيار كرحمنين كه فنكشنز كالمحيلاؤ مفتول كونكل حميا- بيسب كيا ہے؟ اور افسوس كم ميرى طرح كى سوچ ركھنے والى ب حساب خوا تين چرجي اس دور مي روال دوال يي- "وه سوے جارہی می اور درزی اس کی آمدے بے خراجی ہی دنیا میں مکن جھوم رہاتھا۔ فلیجی بھی میوزک کے اتار چڑھاؤ ے مطابق چل رہی تھی۔ تمرینہ نے اس کی کٹنگ تیبل بر ہاتھ مارکراے ای طرف متوجد کیا۔ اس نے والیوم آہت لرکے اس پر استفہامیہ نگاہ ڈالی۔تو وہ قدرے جھینپ

'جی باجی فرماؤ۔ اگر کیڑے لینے آئی ہوتو وہ تو ابھی تیار جیس ہیں۔ کل جیس تو پرسوں ضرور ل جا تیں ہے۔ "وہ شان بے نیازی سے بولا۔

السرصاحب بري مجوري ہے آپ تو جانے ہيں کہ میری جبنیں اور بھابیاں آپ کے ہاتھ کے سلے ہوئے کیڑے پہنا استدر کی بی اب عیدسر رہے آپ مجھے ٹائم سے کیڑے دیں کے توبات بے کی ناں۔ تی می ایس سے پہنچانے میں بھی ہفتہ دو ہفتے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ ووایک دم سے ذہن سے تمام سوچوں کو برطرف كرتى مونى ملائمت سے يولى۔

"باجی فکرنه کروتم نے پندرہ جوڑے دیے ہیں۔ بندرہ اور لاویں سارے استھے بی سل جائیں ہے۔ دراصل مجھ کار مکرمیشی عید کے بعد واپس بی جبیں بہنے جب ان کے چمے حتم موجا کیں مے تو اپنا سرآ تکالیں کے۔وہ بھی میری مجبور یوں کو جانتے ہیں۔اگر ڈانٹ پر بچل کے حالات تو تہارے سامنے ہیں۔" وہ بیویوں نےزیبتن کرنے ہیں۔"

اہے اپنے مسائل میں بری طرح جکڑا ہوا ہے۔بس طبقالی فرق ہیں۔ تمرینے ایک می سردا ہ محرکرسوجا۔ "میری باجی پریشان مولی اے سی بدرہ جوڑے آج بى خرىد كے لياد يور بن اور ليس ميت ايسے ڈيزائن كرول كاكرسب عش عش كراتيس كى-" وولى دية ہوئے بولا۔

"اسر صاحب میرے تمام کیڑوں کے شاہرزای طرح بڑے ہیں۔آپ نے تو البیس چھوا تک مبیں۔"وہ آس پاس طائزانہ نظروں ہے دیکھتی ہوئی اینے شاہرز کی پہیان کے بعداضطراری کیفیت میں بولی۔ " میں نے کہدویا اور یوں مجھو کہ ہو گیا۔" وہ بے

"اسرصاحب! آب وجرئيس كرة وهاامريك آب جانتا ہے ان کے مملیز فنکشنز پراہیے اور غیرا ہے کے ذيزائن كرده ملبوسات كوباته ولكالكا كرو يكصته بين \_ويكسيس نال نام اور شرت تو تصيبول والول كوملتي ہے۔" وہ خوشامدی کہیج میں بولی۔

" تے فرنسی اسرال کرو مجھے وہاں ہی ججوادو۔ انہیں بھی آ سانی ہوجائے کی میرے وی وارے نیارے ہوجاں کے۔'' اس کی میچی اپنا راہ راست بھول کر کسی شوقین مزاج خاتون کے مہتلے ترین جوڑے پراپنے اصلی راستے کالعین کرنے کی۔

ورزی نے اس کیڑے کو ایک طرف تا کواری سے پهينكا اور دوسراشا پر كھول كرايك اور مهنگاسوٹ نكال كرميز ير بچھانے لگا۔ تمرينداس كى ان تمام حركات وسكنات كو و مکھ کروال ہی گئی۔ باختیاری ہوکر بول آھی۔

"اسرصاحب! مارے كيروں كو ذرا احتياط ي ویا توساتھ والی دکان پر جا جینیس کے۔ میری بے عزتی بہت قیمتی ہیں اور آپ تواس بات سے بخوبی واقف ہیں بھی ہوجائے گی بازار میں اور کھاٹا اور نقصان الگ اور کہ ڈالرز کمانے والے شوہروں کی تخریلی اور ناک چڑھی

"تواڈے کیڑے مجھو کہ میرے کھر والوں کے معادابات تو ي كهدر با تفاراس ماحول مين برفرد كيز ين قرندكروجي ت فرتسي مينون بابريج رب آنچل انومبر ۱34 ،۲۰۱۵

READING Maniford 1

FOR PAKISTAN

اوناں۔ وہ اس کے چبرے کا بغور معائنہ کرتے ہوئے خوش كوار كيج من بولا-

"ماسرصاحب! بيكام آسان تو برگزنهين ليكن ان ے بات ضرور كرول كى " وہ ٹالنے والے انداز ميں یولی۔وہ بھی عورتوں سے ڈیل کرنے والا کھا گ مرد تھا۔ ایک دم ہے تعمیں ماتھے ہا کتیں۔

"یاجی اگر مهیں بہت جلدی ہے اور پھر کیڑے خراب ہونے کا ڈرمھی ہے تے کسی نال والے ورزی نوں پرالوو بہت المجمى سلائى كرتا ہوہ بھى بيس اس كى گارش دیتا ہوں۔ "وہ رو کھائی سے بولا۔

"ماسٹرصاحب آپ تو خوایخواہ ہی مائینڈ کر گئے ہیں۔ میں تو حفظ ماتقدم بات کررہی تھی۔ہم سب کی عیدیں تو آب کی محنت ومشقت توجه ومبریاتی کی مربون منت ہوئی ہیں۔اللہ آپ کوخوش رکھے۔آپ کی وجہ سے ہی مجتی بین کیا ٹیکا ہوتا ہے جارا اور کیا عزت افزائی ہولی بنهارے ماسر صاحب کی کہ برعورت آب کا فول تمبر اہے موبائل میں فیڈ کرنے کے لیے پرجوش نظر آرہی ہونی ہے میں بھی ول بی دل میں بہت انجوائے کرتی مول کہ مارے ماسر صاحب ایے بھی حاجت مندمیں ہیں کہ ہرارے غیرے کوانٹرنین کرنے لکیں۔" ثمرینہ كے ليج ميں بلاكي طائق كى۔

"جی مجھے پہلے ہی سر مھجانے وا ٹائم مہیں ملدا سارے کلائٹ برائے اور میرے اسے ہیں۔ بس جی اللہ واكرم ائے تے خوش متی اے میری كه بات البھی تك بن موتی ہے۔ وہ قدر سائلساری سے بول رہاتھا۔ "اب میں چلتی ہوں۔ پھر کل بقیہ میٹریل کے کر حاضر خدمت ہوں گی۔' وہ یرس سے جانی نکالتے ہوئے

میں بولا نے تمرینہ کوبلی کی سلی ہوتی

آنچل انومبر ۱35 ۱۰۱۵ و 135

خندُاكرم كِياً -" باجی علم کرو' کی پیند فر ماؤگی۔'' وہ سنجلتے - 12 Jell -

"بيتوبات نه موئي خدمت كزاري بهي آپ كري اور ہم خاطر داری کی توقع بھی آپ سے رھیں۔ بیتو زیادتی ہے۔ میرے لیے سیون اپ اور آپ اپ کیے حسب پندمنگوالیں بل میری طرف ہے ہوگا۔' وہ ممنونیت ہے

"باجی کیسی باتیس کرتی ہوتنی تے ساڈے مہمان اوے ورزی نے چھوٹے کواشارہ کرتے ہوئے ایک ہی سانس میں کہا۔

"اسرصاحب كن تكلفات مين يو محيّ بين آب-" وه تعور اجزيز موكر بولي-

"چھڈو جی اے گلال.....او چھوٹے جا ذرا جلدی نال باجی واسطے سیون اپ اورآیاں واسطے کنگ سائز و علال وج اناردا منشاجوس كيآ

'' کیوں باجی سارا دن وماغ ہشاش بشاش تے چاضررہوے گا۔" اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔اور ملی چلاتے ہوئے نہایت اپنائیت سے بولا۔" یاجی آپس دی کل اے تم پہلے سے اور اسارٹ نظر آنے لی ہو۔ کی جم وغیرہ جانا شروع کردیا ہے بیکمات کے یہی تو شوق بين تان كيون باجي؟"

"ہائے ماسٹر صاحب میرے پاس اتنا وقت کہال ہے کہ جم جوائن کرول نہ ہی واک کے کیے ٹائم ہے۔ ڈائٹنگ برگزارہ کررہی ہوں۔اس کے کیے تو کسی وقت کی ضرورت جیس ہولی۔ویسے آب نے مجھے خوش کردیا ہے آج ہی وے انگ سکیل پر کھڑی ہو کردیکھتی ہوں۔ موسكتا ب الله في رحم كرى ويا مو" وه سامن قدآ ور ناس کے آئے میں ایناجائزہ لیتے ہوئے جیک کر ہولی۔

بخوتی او چو فے ذرااد هرم جا کے ماجی واسطے ولی لک جائے تو مجرا سے سے ناپ کا کرنا بہت مصل موم

قابولبيس، ون كي ديرائزر اسم منظرين كيزے كورے کھڑے پہند کروں کی اور ارسال کردیا کروں گی۔ یہی طریقہ ہے ہرطرح کی سروردی سے نجات یانے کا جی تو جا ہتا ہان سب کی طرح بیملک چھوڑ جاؤں۔"وہ جھنجلا کرسوہے جارہی تھی۔

ا ملے دس دن تک تمرینہ نے اس کی شاپ کارخ نہ كيا بندره جوڑے اور دينے تو كجا كچھلے سل كرآ جاكيں وہی غنیمت تنصے۔وہی ہوا جس کا اے اندیشہ تھا' فون پر رابطه رکھنے سے علم ہوا کہ جوڑا تو ابھی تک ایک بھی تیار نہیں ہوا۔اے اس کے جھوٹے لاروں پربے پناہ عصا یا مرخاموش ربئ بيسوج كركه بوسكتا بالطلح جندونون میں حاصل کرنے میں کا میاب ہوہی جائے۔ اور پھر بھی اس ذلالت واذیت میں مہیں بڑے گی۔ نیت نیک اور اراده بردای معلم تھا۔ ہر بارفون کرتی ایک نے بہانے کے ساتھ درزی حاضر ہوتا' اور ہنتا ہوا

> سبق تفا۔ کیونکہ اس نے سکھنے کا تہیہ جو کرلیا تھا۔ **③.....**

تسلیاں دے کرفون کاٹ دیتا شمرینہ کے لیے بہت بڑا

" بعاني آئي ايم اليك شريملي سوري ال بارعيديرآپ کے کیڑے پہنچنے مشکل ہیں۔ بہت کوشش کی محر کیڑے تارند ہوسکے۔ مجھے خود بہت افسوس مور ہا ہے کہ اس بار آب کی عید بحر بحری می گزرجائے گی۔ حیکن کیا کرول مير اختيار من توبي بيسب كه-"تمرينة اسف اور تدامت بحرے کہے میں بولی-

" كيول شرين ايها كيا موكيا؟" بعالى نے چوتك كر كهاية ج تك تو بركيرًا ثائم پرسلا اور بوفت ضرورت بم نے پہلے ہی بتا دیا ہوتا کسی اور کو کہد

ہے جی ۔ "وہ سمجھانے کے اعداز میں بولا۔ "ماسٹرصاحب ایک وھائے میرے تاب ہے مکم کی فٹنگ بالکل ٹھیک رے گی۔اندر مخبائش ضرور رکھے گا ہمارے وجودیل میں دیلے اوریل میں کیابن جاتے ہیں بعض اوقات یانی کا تھونٹ بھی تھی بن کر لکنے لگتا ہے۔ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ بھیرتے ہوئے بولی۔ درزی تھی محی کرنے لگا۔

ای اثنا میں چھوٹا مشروبات کے کرآ گیا۔ ماسٹر صاحب نے جوں کا گلاس سرعت ہے پیٹر ااور سیون اپ کی بوتل شمرینه کی طرف بردها دی۔ بیلی میس کی شکایات ای خدشات بروزگاری کی وجوبات اور پھرآ تے دن بدلتے فیشن برطولانی گفتگو کے بعدوہ جانے کے لیے

" كم بخت كبيل كا بايول ميں جان دا كنے كا كركوني اس ہے سیکھے۔میرا کننا قیمتی وقت اس کی فضول اور بے موده باتنس سننے میں ضائع موگیا۔" گاڑی میں بیضتے ہی وہ تڑے اکمی۔" کیے بیوتوف بناتا ہے نامراؤ منہ بولی سلائی وصول کرنے کے باوجود بیصال ہے کہیں چکروں كے بعد بھى بہانے كيا جھ ركھا ہاس نے جميں اللہ مارا باتوں سے بات نکالاً ہے سرسے یاؤں تک کھا جانے والی نظروں سے کھورتا ہے۔اب جناب نے تاب كے خواہش مند بيں جبكہ جانتا ہے كميس نے ہميشات سلانی شدہ ناپ دیا ہے اف میرے کیے شرم سے چلو تھر یانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کھر میں کام کرنے والے ملازمین کی جرات جیس ہوئی کہ میرے سامنے آ تکھا تھا کر بات کریں اور بیلوگ جن کا درجہ میرے تمام مرى خوددارى كوتو جكنا جوركر بح

تك بجوانا مشكل موتا جار ہاہے۔ تمام حالات آپ كے سامنے ہیں خواتین ان دو ملے کے درزیوں کا دماغ تو محکانے لگاستی ہیں مراس معاملے میں مجھ کرنا جہیں جاجتیں۔ میں تواس کی مین ذات سے بائیکاٹ کرنے لگی ہوں۔سلائی سیمنے تھی ہوں۔ پہلے دور میں ہاری ما تیں سلائی کواولیت دیا کرتی معین اور یمی وجیمی که مرکزی سلائي كاشعور رهمتي تمى اب جم سيب ديكصاد يلمعى أيك بى رے پر گامزن ہیں بس تک آگئ موں بازاروں کے چکروں اور درزی کی منتوں ہے۔ "وہ بخت نا کواری سے

بولى- "كى ايم سريس-" " ثمرينه پليزايسے مت كبويارتم كسي كوسدهار بيس عتى اسے کام سے مطلب رکھؤز ہرکوز ہرے مارنے کی کوسس مت كرور ورندخود زهر ملى موجاؤكى -اس دنيامس ايس لوكوں كى كامياني نامكن ب شريند" بعالى تے خدشے ے نکل کر سمجلتے ہوئے کہا۔

" بھائی ہماری اس خود غرضانہ سوچ نے ہی تو ہارے خون میں بوائزن مجرویا ہے۔ ہم بذات خود اس تمام کے دھرے کے تصور دار ہیں۔جس کی سزا ماری نی سل کوعذاب کی صورت میں ال کررے کی۔ وہ زہر خند کہجے میں یولی۔''تی الحال ہم نے بھی انٹری توريبى ۋالى ب-"

"فضول باتیں مت کرو تمرینہ درزی نے ٹائم پر كيڑے كى كرمبيل ديئے تو تم اتى اپ سيٹ ہوكى ہوكہ اميدى چورجيمى مو- "دەعالم تذبذب ميں بولى-

"من آب كواس فيلذ كا أنكهون ويكها حال بتاريي ہوں۔ حد سے تجاوز ہر گرجیس کردہی۔" حمرینہ سجیدگی ے یولی۔" یہاں ہرطرف یمی حال ہے۔

" باردل دکھانے والی یا تیس مت کرو۔ پیس نے تو ہر "اس کی تم فکرنہ کرو بہلوگ ڈاکہ چور بازاری اور چھینا صورت عید پر نیاجوڑاہی پہن کرنماز کے لیے مدرسہ جاتاً جھیٹی سے بہت اچھا گزارا کر لیتے ہیں۔ بھلاوہ کام کیوں ہے۔ سوچواس مسئلے کاحل ۔ 'وہ سوچنے کی۔ "ایے کروٹریندفورا کم از کم آئی بیاری بعانی کے

میں کہ اگرون میں ایک جوڑائ یاتے ہیں تو پورے دن كى اجرت وصول كرتے ہيں ندكدا يك جوڑے كى اب ان ے بحث مباحثہ کرنا مجمی درست مہیں۔ بہت حقیرانہ حرکت للتی ہے۔افسوں تو اس بات کا ہے کہ کیڑے پھر مجمی سل مہیں یاتے۔ یقین جانؤ بھائی میں نے بے حساب چکرایگائے ہیں۔اب تو بچھےخودے بھی کھن آنے کلی ہے کہ کن لوگوں کے منہ لکتی ہوں بار بار'' وہ اكتابث ع جربور لجع من بولى-

"ايبالجمي كون سانا قابل حل مسئله ہے۔خوانخواہ پریشان ہورہی ہوڈ رامھنٹری ہوجاؤ اور تمرینہ خدا کے لیے ان تمام درزیوں کو سمجھاؤ کہ بحل کا انتظار کرنا چھوڑ دیں البيل مجهة جانى جايب كهم نه جائج موئ الني ياؤل علنے برجبور ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں میں پکھیاں آ چلی ہیں پر ہاتھ کی سلائی متین چلانے میں کیا قباحت ہے؟ کم از کم محتاجی بھی حتم ہوگی اور بےروزگاری کا بھی ی حد تک خاتمہ ہوجائے گا۔ ذرا مشینوں کی تعداد بر حانے کی ضرورت ہے کاریکر تو بے شار مل جاتیں کے۔درزی کومیری طرف سے دومطینیں خرید دومکر ہول ہاتھ کی۔'اس نے ای منطق جماری۔

" بعاني آب بھي ليسي عجيب باعمل كرتي بين أيك بار آسائشات کی عادت پر جائے تو پھراس سے کنارہ لتی موت کوآ واز دیے کے مترادف ہے اور پھر یہ طبقہ تو افلاقیات سےاس صد تک کرچکا ہے کہ ہد حرائ کام چوری اور جھوٹ فریب کوائی دائش مندی اور دورا تد کی کا نام دے کرفخ محسوں کرتا ہے جھے تو محسوں ہواہے کہ انہیں توجيے بہانیل حماے محنت سے جان چھڑانے کا نجانے کم بختوں کی گزراوقات کیے ہوتی ہے؟"وہ بخت بیزاری

آنچل انومبر ۱37 ،۲۰۱۵ م

نی سی ایس کردو بعدیس باقی در سر سیجیت رہیں سے۔اب تم انکار کرے ہم سب کو بے شان و بے عزت تونہ کرو۔ بعانی نے راز داری کے انداز میں تیزی سے کہا۔

> " اے بھائی ساری وٹیا ہاتھ وهو کر میرے چھے پڑ جائے کی ان گنت سالوں کی بے حساب محنت اور کئے كرائي يرياني فيمر جائے كا سبكوكيا جواب دول كى۔ بعانی پلیز مجھےابالمل کرنے پرمجبورمت کریں۔ یہ مجھ سے تبیں ہوگا۔ سب کی ناراصکی مول کینے والی ہات ے "وہ مندیذب ہوکر ہولی۔

" بیگی میں کسی کو چھے تہیں بتاؤں گی۔ وعدہ رہا۔تم میرے ساتھ بھلا کرواور میں مہیں ایساا جردوں کی کیا' فار گاڈ سیک تمرینہ تم جھ پر مجروسہ کرو۔ یہ جمید تہارے اور میرے ورمیان بی رے گا۔ ایسا کرو تمریند اس خوتی میں میری طرف سے اپنے کیے جی عید کے لیے میرے ہی جیسا ڈریس خریدلو۔ دونوں ایک جیسا پہن کر بہنیں ہی تو لکیس گی۔ ' بھانی نے نہایت اپنائیت اور لگاوٹ سے کہا۔

" تھینک ہو بھائی میرے یا س ڈریسز کی کی جیس وارڈ روب میں ایک سے ایک براء کر ڈریمز موجود ہیں۔ البيس ينف كى بارى مبيس آنى اورسيزن كزر چكا موتا ہے۔ وہ فریے تن کر بولی۔

"ہاؤگی ہوآ رایک ہم بین بھوکے پیاے اور ترے ہوئے بیچارے اور مسکین لوگ ۔ تو پھر میں اپنے ڈرلیس کا انتظار كرول نال- وه ملائمت سے بولى-

" مجھے باتی بہنوں بھابوں سے بچا کیجے گا کیونکہ آپ جائی میں کہ مدرسہ میں تماز کی ادا لیکی سے پہلے كريدنے والے سوالات كى جھير ہوجائے كى آج تو تھک تھکا کر کھروالی آ چی ہوں۔ کل آب کے کام کے ے لکنا پڑے گا۔ نجانے اب ان تک میری جی

ی۔ ڈیزائر تو کھال اتاریے میں

ماہر اور پھرنہایت جال بازی سے جوتوں سمیت ہارے مرس كاندر كياكيابيوقوف بناياجا تامي جذبير ووركف واليول كؤ يقين جانول مين يالكل فيح نقشه منتج ربى مول ـ "وه دل كالبال تكال ربي مى \_

"بس جو بھی ہے بچھے جلداز جلد عید کا جوڑ البھیجو کہنے کو توبي شارلوك بي مرسب كيفيث نهايت تفرد كلاس بين يتهارامقابله كهال-"وه يرستانش كبيح من بوليس-" وُونث وري بھائي آپ نے علم کيا اور ميں نے سر سليم فم كرليا وعده يادر كمي كالسي كوية نه يطي وه خوش

كوار موديس بولي-" تحينك يوشرين بائي كاؤتم ننزليس ميرى اين بهنول ے بروہ کر ہو۔" بھائی نے خوش ہوکر کہا تو تمریث نے بربراتي موع فون بتدكر ديا-

ومبنون كاسامقام نه دينا بمحى برهاؤ بهي مكثاؤ كيا مجال كداس سے بھی برابری كی علطى سرزد موجائے۔احق اور نادان مجھ رکھا ہے مجھے۔خوشامریں کرو میتھی چیزی باتوں سے بہلاؤ جھولی تعریف میں زمین آسان کے قلاب ملاؤاوركام فكلواؤر مقصد حيات ب

O.....O "مای! کہاں چلی گئی ہو؟" شمرینہ نے واقلی وروازے میں قدم رکھتے ہی ملازمہ کو یکارا۔

"جي ياجي آئي هول خام معتم هو کيا تھا۔ تي وي دی ربی ہول۔ بہت بھلا ڈامہ (ڈرامہ) چل رہا ہے شاريكس (اشاريكس) ير- يشين دي في آنى-"وه او کیآ واز میں تی وی کی طرف د میستے بولی اور تا کواری ے بربرائی۔"خیامت فوی فو دی آتے بی۔" شریند شایک بیگز قالین پر پھیک کر دھڑام سے

الملم جاجا جلدي سے شندا یائی بلاؤ اور شرالی بر کھانا يهال بى لگادو\_ جھيس تواقعنے كى ہمت جيس ربى - بائے سبدوريم عم صادر كردي بي - بيكردوده كردويسان كا حساب محص سے ایك ایك يائی كار ولالت وخوارى

Steellon

میری بوقعت اور بے قبت نہی کی کواحسال ہے کہ بیس بھی اتی جوان اور باہمت تو رہی ہیں کہ دن رات بین بھر اور باہمت تو رہی ہیں کہ دن رات بازاروں کے چکر لگاتی پھروں پھر طرہ یہ کہ کی کو کلر کمینیفن پند نہیں تو کسی کومغیر بل بین نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ احسان مند ہونے کے بجائے بیں ہی آہیں سینکڑوں دلائل دے کر مطمئن وخوش کرنے کی کوشش کررہی ہوتی ہوں۔ ' وہ سوچ جارہی تھی۔ طمانیت میں وہن کی مطابق انسان پر جمل آ ور ہوتی سوچیں بھی اس وقت ممل طور پر منفی سوچوں بیں ہیں۔ گھری ہوئی تھی۔ پر لے درج کی چرچی اور تعییل ہیں جوکر ملازموں پر توٹ پر کی اور میں کا ورج کی چرچی اور تعییل ہوکر ملازموں پر توٹ پر کی اور مائی کی بے پروائی دیکھر کم کھرائی ور کھی کے درج کی چرچی اور تعییل ہوکر ملازموں پر توٹ پر کی اور مائی کی بے پروائی دیکھر کم کھرائی دیکھر کی ہوگی کی جہر اور کھیل ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی ہوگی کی دیکھر کم کھر کی کے پروائی دیکھر کم کھر کھر کی کے پروائی دیکھر کم کھر کھر کھا آخی۔

" ای اس عمر ش اللہ اللہ کرو کیا ہر وقت ڈرا سے اور فلمیں دیکھتی رہتی ہو۔ اور اسلم جا جا گئین کے تمام کام چھوڑ چھاڑ کرکٹ بھی دیکھتے ہیں گئیں۔ بجھے تو محسوں ہونے کا ہے کہ اس کھر کی ملازمہ میں اور مالک تم سب لوگ ہو کے میری شرافت کا تاجائز فائدہ اٹھانا بہت کھائے میں جائے گا۔ س بی نہیں رہی بجھے لگتا ہے کہ سب کے فی وی جائے اس کی مسافت طے کرکے آئے ہیں۔ بھارے مال کی مسافت طے کرکے آئے ہیں۔ بھارے ان کم بختوں کو کیا مرض ہے کہ سب سے پہلے بھائے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی تحصلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی تحصلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی تحصلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی تحصلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی تحصلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی تحصلنے کا اعلان بھی کرتے ہیں اور پھر پورا بدن ان کی دیے ہیں۔ دینے میں وہم کھنٹر لگا دو تھے۔ وہ بھی کربولی۔

ریے میں ہی جی وجن جیادہ ہوتو مسلے کوؤے ہی جواب ریویں اور فریاؤں پر آگئے عبر آ واج دے وے اب بیاتو ہوئے نا۔'' ماس نے یاؤں دہاتے ہوئے ایل علیت جھاڑی تو وہ بورک کے ایک

جاری دوه برگ. "مجھے تہاری دانائی نہیں جا ہے مائ زبان کولگا منہ کو بندر کھ کریاؤں دیا۔ زکو بولا ہے ہم ایک عقل منا

يمان ايك من عى نادان اوراحتى مول -"ده بريدائى -

"درزی کہدرہا تھا کہ دیلی اور اسارے ہوگئی ہوں ہے۔ محتر مدفر مار ہی ہیں کہ منوں بھاری اور پھراس دار فانی ہے جانے کے دن بھی قریب ہیں۔ دونوں ہی جھوٹے شاطر اورخوشامدی نامراد کہیں کے کسی کی بات پر بھروسہ کرنا اور خوش فہی اورخوش خیالی میں مبتلا ہونا نادائی ہی تو ہے۔'' شمرینہ نے حقارت سے اسپنے اندرہی سرکوشی کی اور ماسی کو یاؤں سے دعکیل کر کھڑی ہوگئی۔

O....O

"بیکم ہر بارعید تمہاری بہنوں اور بھائیوں پر قربان ہوجاتی ہے۔ کیڑے اور بکرے بس انہی کے بیچھے بھاگتی نظر آئی ہو۔" وہ طنزیہ لہج میں بولے۔"ہماری کوئی پروا ہی نہیں۔"

"بازارول میں اور بھرا منڈیوں میں مارے مارے کھرنے کا مجھے قطعاً شوق نہیں۔اسے میری مجبوری مجھیں آپ ہی راہ فرار بتا دیجھے اور ان کے لیے کوئی نیا رستہ۔ آہیں گائیڈ کردول گی۔ "وہ چڑ کریولی۔

" ہاں ہاں مجھے ہی ان کی نظر میں برا بناؤ۔ تم ان کی ہاتھ بندھی غلام بنو اور تمہاری جار عدد بہنیں اور دو عدد بعابیاں میری جان کو آجا میں گی۔ ویسے اتنے بوے خاندان ہے ہوگا خاندان ہے ہوگا ہا کہ کنوارے ہی مرجاؤ۔ "وہ اسے چھٹرنے کے انداز میں بولے

"آپ جھے ایک سوال کا جواب دیں کے خریداری کے اس مل میں آپ کا کردار کیارہائے کہ بڑے خاندان پر اعتراض ہونے لگا ہے۔ برے خریدنا پھر قربانی اور اعتراض ہونے لگا ہے۔ برے خریدنا پھر قربانی اور کوشٹ بائٹے تک کامل مردوں کی ذمہ داری ہے آج تک آت آپ نے ایک کون ساکمال کرڈالا کے طعنوں تھوں پر اثر آئے۔"

"یارتمهارے خودساختہ مسائل کاحل میرے پاس تو ہے نہیں۔اب خدمت خلق کے جذبہ شوق سے ہابرلکل آو کسی بھی N.G.O میں قربانی کی رقم بھیج کراس تمام سردردی ہے نکے جاؤگی۔اگر میری مالو تو .....اورڈر یسر بھی یو تیک ہے خرید کراہنا نام بناؤ تھمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یہ

آنچلﷺنومبرﷺ139ء 139

دوسرون كي تظرون مين الجيما بنے كي خواہش كوكولي مارو۔ لاحاصل اور لا يعن محنت كالمجل بعى بميث كرواني موتاب اور دوسرااب تم میں جوائی کی طاقت اور جوش کی بھی سی رمق بمى نظرتين آنى \_ بيكم ندكهنه كا آرث ميكموورند مارى جاؤ کی بھول تمہارے یقین جانوں۔ ' وہ چھیڑنے کے

انداز میں بولے۔

"ارے میان! فررا دس سال پہلے کی باتوں کی یادد ہائی کراؤں ایکزیھٹی ایس بی سی سے آپ کی نظر کمزور ہی رہی ہے اور اب تو عمر کے ساتھ آپ تو بالکل بی فارغ ہیں۔ خدا کے لیے محداس برائے بوسیدہ اور سال خوردہ کند ذہن پرزورڈ الیے اور میرے کیے نے کلمات کی اخراعات پیدا سیجے۔ آپ کی مانندآ ہے کی باتیں بھی مسی پی ہوگئ ہیں۔ باقی آپ کوسنی بار بینازک مئله سمجما چی مول که میرے عما سول اور بهنول کو سی N.G.O پر رتی برابر بھی یفین میں اور مجھے بھی ہر کر جمیں۔ ورنہ وہ خود مجی تو الی قربانیاں باآسانی وے علتے ہیں۔ بوتیک کے ڈریسز وہاں بھی دستیاب ہیں ایک ڈریس کی جکہ یہاں سے وس تیار ہوتے ہیں۔ میں ان کے کیے اتنا سا بھی نہ كرون اف كتف تك نظر بين آب " وه جل كربولي مجھا ہے۔ اسی توقع بر کرمیں گی۔ " چلوبیم چھوڑ ویدول جلانے والی باتنس الچھی س کب

سناؤ۔ وہ بیار بھرے کچے میں بولے۔ "اونهه دل جلول کی قربت میں خوش کوار اور من پیند بالمن تو ہونے سے رہیں۔اللہ نے تو میری عزت کی پاسداری اور بردا داری رکھ لی کےسب مجھے دور ہیں۔ ورنہ میں تو تماشہ ہی بن کئی ہوئی۔ بھلا ایسی یا تیں سننے ت کی موج ہے تو ہے ہیں کہ آن کروں۔ 'وہ خفی ہے یولی۔

آنچل ﷺنومبر ﷺ140ء، 140

"اووراینک ے س س کو ہا کھل جینے کا پروگرام ہے

" بنیس بناؤں کی۔ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج ك\_"وه بحى چيز نے كمودين كئى \_ يى تورشته مونا بهمیان بیوی کا کدورای توجداورزی پر بر کستاخی معاف

" پارمیری بردی آیا کو بلانا مت بھولنا ورندمیری عید خراب ہوجائے کی اور ذرا بھائی جان کے کیے بغیر مرچوں مصالحوں کے اپنے ہاتھ سے کھانا پکانا وہ بہت خوس ہوجا میں کے اور میری چھوٹی بہن کو دیسی کھانے پند بی مبیں۔ جائنیز یکا لینا اور چھوٹے بچوں کے لیے بيز ااورنو وُلزخوب ربيل كيسا خريجي وقائده موتمهارے منظے منظے کورسز کرنے کا۔جوانوں کی فکرنہ کرونمام وہ کام جس ہے تبہاری کوری رنگت پرسیاتی بلھرنے کا اندیشہ ہو ووسنجال لیں مے۔ ہاتی تم میرے بارے میں تو جاتی ہو۔ تازے کوشت کا خوش ذا نقنہ بلاؤ وہ بھی تمہارے ہاتھ کا ہوتو یقین مانوتمہاراسسرال امیریس ہوجائے گا۔" وه لبك لبك كريول رب تقي

"ارے میال مجھے چیس سال بعد سی کو امیریس كرنے كى قطعا خواہش كبيں۔ ہاں آپ كى خوشى كى خاطر کئے دین ہوں۔ مرمری بھی ایک معمولی اور چھوتی ی شرط ہے۔ "وہ ا معیں مناکر ہولی۔

"بولوبنده حاضر بتهاري برشرط مانے كو" وه سينے

يرباته ركه كرسركوذراجهكا كربوك\_ "تو سنے! اس بار سات بروں کو خریدنے ذیج کروانے اور محوشت ہانٹنے کی ذیے داری آپ پر ہوگی۔ انبیں بین کرشدت کا جھٹکالگالیکن مطلکصلاتی ہوئی

ومنظور..... تكرياد ركهنا كه كمانا ايسامزيدار جوكه "چلواس همن میں پہل میں کے دیتا ہوں۔ بیبتاؤ تہاراسرال الکلیاں جا تارہ جائے۔ویسے بھی جہیں کے عید کی ضیافت پر س کس کورو کررہی ہواوراس بارمینو آرام کی ضرورت ہے بہت تھک منی ہو۔ تنہارے کیا ہے؟" دواس کے قریب ہوکر لگاوٹ سے بولے۔ چرے کی فریش نیس بی ختم ہوگئی ہے۔ دری سیز عم

كمرسنجالومين بابر-"

" بچ شاہڈ آپ کو میری تھکادٹ کا احساس کیسے ہو گیا؟ میں جانتی ہوں اپنوں کی خاطر مدارات کی وجہے ب ا .... ورنيا ب نے تو برتبوار ير فقط كمانا تناول كرنا تنبيه كرنا اورمسخرازانا سيكها ب- فعيك كهدري مول ناں۔" شمرینہ نے بے لینی سے جھرجمری کی اور چھبتی ہوئی نظروں سے شاہد کود کھے کر کہا۔

"چلواس بارتبهارے تمام ملے شکوے ختم کئے دیتا مول \_ ند كهانا كهاو ب كانته بي تقص تكالون كااورنه بي تمهارا شاق اڑائے کی اسلیم تک میٹی یاؤں گالیکن اس بارقربانی کی اریخ من میری ہوگی۔آخرکومیرے سالے اور سالیوں کی قربانیاں ہیں کوئی چھوٹی بات تو ہے ہیں۔ آج کل بیوی کی جی حضوری کرنا ٹرینڈ بن چکا ہے بھلا میں ای میرانهن کا حصه کیوں نه بنوں؟''ان کی ہلمی شدت اختبار کرئی۔

"بھلا یہ کیے ممکن ہے کہ جھ پر اتی نوازشات وعنايات جنهول في زعرى من بركام بذر بعية رور روايا ہو۔آج اپنی خدمات اتی فراخد لی سے کیے پیش کرسکتا ہے۔" تمرینہ کے ول نے سرکوشی کی اور اجرتی ہوئی خلش بے چین ی کرنے لی جس کے اثرات اس کے چرے برنمایاں تھے۔

"آئیول ڈواٹ۔"وہ پنتے ہوئے بولے۔ "بس یادر کھے گا کہ کام کی اور پر تبیں چھوڑ ہے گا آپ کی سرویون ضروری ہے۔"

O....O حسب معمول بكراعيد كي تياريال عروج يرتفيس- كمر كى صفائي ستحرائي مردول كى ۋرائى كلينك ۋى يوريش بيسر کی دھلائی لان میں بودوں کی کانٹ جھانٹ کھاس کی كٹائی مملول كى رنگائى ايسے كى جارى مى جسے يونك كا C.O ا مافن کے لیے وارد ہونے والا ہو۔سرالی خواتین کی عقانی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس کاردمل وسير الما المعيدان كے ليے انجوائے منٹ كا سامان

ہوتی اوراس کے لیے دروسر عذاب اوراذیت کا جےمبر وشكر يي الرسيخ كالمل اور بهي كربناك موتا- برعيدي مہینہ بیشتر کھر کی سالانہ من تنس پرخاص توجہ دی جاتی۔ قربانى عارغ موكروزكاا بتمام كياجاتا جس ساي بى خاندان كے قريبى عزيز وا قارب كومدعوكيا جا تا اور يول عيدكا مزاسب كے ليے دوبالا مرخاتون خانہ كے ليے درد زه بن جاتا-آج کی عیدتو بہت مختلف مھی ماضی میں بیتی

ہوئی عیدوں ہے۔ عيدے ايك دن يہلے شاہرسات عدد بكر يے خريد كر لے آئے موسم خوش کوار تھا۔ رات کو ہلکی می خنگی میں بمروں کی جائے پناہ کھر کی چھپلی سائیڈ کے برآ مدے کا انتخاب مناسب لكارمنج موتے ہى البيس كيث سے باہر والے وسیع لان میں تناور در خنوں کے ساتھ باندھ کر وانے یائی سے خوب خاطر و مدارت کی گئی ٹمرینہ کا بیٹااور شوہرادا میکی نماز کے لیے فیصل معجدروانیہ ہو گئے۔ نتیوں بیٹیاں تیار ہوکر سہیلیوں کی طرف سدھار کئیں اور شمرینہ نوكرون كے ساتھ فل كرؤنر كے انتظامات ميس مصروف ہوگی۔آج تمرین ضرورت سے زیادہ خوش ومطمئن نظر آرای معی- کیونکداس بار یک طرفه ذمه داری مجاتے ہوئے نہ کسی مسم کی بیزاری کا احساس تھانہ ہی وہ کوفت کا شكار تحى \_ورند بميشه سات بكرول كى قربانى اورخاندان بعر کے ڈنر کی تیاری میں وہ خاصی تھک جایا کرتی تھی۔وہ مهمانوں کورخصت کرتے ہی شاہد پر برس پر ٹی تھی۔جن كا دن تمازك ادائيكى كے بعدر شتے داروں كے كمرول میں حاضری دیے کھانے یہے اور خوب می تان کر سونے میں گزرتا تھا اور رات اینے رہتے وارول کے ساتھ تھے اڑانے اورخوش کپیوں کی نذر ہوجایا کرتا تھا مگر آج کی اس انوطی اور انہوئی تبدیلی پر وہ حمران ہونے كے ساتھ نے بناہ خوش بھی می سمن آج بھی عروج پر می ۔ توکروں کے ساتھ کے سے بین میں میاں کے فرمائی بروگرام کے مطابق اسے وعدے کی وفا میں مکن ت دور سے بس ای زعر کی کواس نے اسے

شوہر بچوں اور کھر کے لیے وقف کردیا تھا۔ اس لیے ملازمین کے باوجود ہرفن مولا مھی۔اس کا محر جنت کا كهواره اس كظم وتسقى وجدس تفارشا بدطبغا خوش كؤ خوش خوراک اورخوش لباس انسان تھے۔ بیوی کےسلیقے ک دادوے میں منجوی سے کام لیتے لیکن دل اس کی مدح سرائي مين مروقت لغي الايمار بهنا تقاريض تمرين محسوس كرتے ہوئے اندر ہى اندر نہال ہونى رہتی تھى۔مياں بيوى كرشت مين نفسانفسي خود غرضي اور مطلب برسي تو كالمبيس كرتى نه بى زورة ورى اورز بردى كام تكاوائ

جاتے ہیں۔ مدرشتہ تو ہے لحاظ رکھ رکھاؤ محبول اور جايتول كا-جمهم بنكي اورائدراسيند تك كاجواس كيل ميس وافر مقدار میں یائی جاتی تھی۔ صنف نازک کو بھی بھار زبانی کلای تعریف سننے کی انوعی سی طلب ہوتی ہے حابوه تعريف جهوني مؤوتي موب حقيقت اورب ثبات بی کیوں ندہو بس جانتے ہوئے بھی یقین کر لینے کودل

طابتا ہے خودکو بے وقوف بنا کرفرجت دراحت کا حساس ہونے لکتا ہے۔ تمرینہ سب مجھ جانتے ہوئے آج پوری

توجه كهاني اوراي كمركوسليق اور قري سي سجاني بر دے رہی تھی۔ تعریف کے ایک بول کی خاطر۔

عيد بكرول كي هي ذا مُنتَك الريا كي هيم لاييك بلواور واليف تھی غرض بيكماس نے چھولوں كو بھی رات بھر نيلے رنگ میں بھلو کراہیے ہاتھ سے خوب صورت گلدہتے بنا ڈالے تھے۔ نیکین اور کرا کری کے رنگوں میں بھی میچنگ كادخل تفا \_ كھركو برستائش نظروں ہے و مكھ كراس نے كھر كى برزاوي سے بے شارتصوري مينجيں جورات كوميس

بك يراكاني لازم عيل-وہاں سے فارغ ہوئی تو تیار ہونے باتھ روم کی

طرف چل دی۔ آج ڈریس بھی اٹھی دور گوں میں تھا آج اس نے شاہد کی تبدیلی کوسرائے کاعملی مظاہرہ کرہس دی۔ وكھانے كا تہيكر ركھا تھا تاكہ فيوج مين آنے والى

ینے کی واپسی کا انتظار کرتے ہوئے اپنی چھوٹی سی جنت میں منگنائی ہوئی پھررہی می کہ ووریل ہوئی۔اس سے يہلے كه ملازم وروازه كھولتا عمريند في سرعت س وروازه کھولا اور بیٹے کو تظرانداز کرتے ہوئے شوہر کو گلاب کا پھول پیش کرے ان کے ملے کے کرد بانہوں كاحصار بنا كرهنكتي مونى آوازيس كويا مونى \_

"عید مبارک آب کے نصیب میں ایس براروں عيدي آئيں۔" وہ مسرت آگين نظروں سے أبيں

" دسعودُ سعود مجھے سنجالؤ بیسنو بید یکھوکہ تنہاری مال کو و اسا بھی ای ہوا۔ بیکم جیشہ ملازمہ کے روپ میں ہی ملے ملا کرتی تھیں مجھی اس كالبحى ابنابي مزاتها \_ توتم ابني ابني ى لكربى مو یار بانی گاؤعید کا مزای کر کرا ہو گیا ہے۔ " وہ فکلفتہ مسکان بلميرني مونى بيوى كود كيه كربوك\_" بھتى ميرى نگايي او اس خاتون خانہ کی متلاقی ہیں جوآج کے دن بحروں کو تہیں بلکہ ہمیں کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی اور ہمیں قربان كريے كبرويندار سے اكث كر پھرا كرتى تھي۔ پنكو وہ خاتون کہیں کھو کئی ہے آج "شاہد کو جب بھی بیکم پر بے تخاشا بیارآتا تواہے منکو کہا کرتے تھے اور تمریندای فسول میں آج بھی کھوٹی۔

"مجماكرين تح كام كايريشر قدر كم بنال-"

وہ جھوتی ہوتی بولی۔

"اللى عيد كى قربانى ايدهى سينفريس كى جائے گى۔ بيہ میراهم ہے۔ کیونکہ جو کام موڈ خراب کرتا ہو گھر کے ماحول كوداغدار كرتا مؤميال بيوى ميس رخندوالتا مؤجاب نیک بی کیوں نہ ہوای سے کلوخلاصی فرض کے زمرے میں آتی ہے۔ وہ ان کی اس یامعنی بات کورغبت سے س

"آئنده بھی قربانی سات بحروں کی برانی طرز اور عيدوں ميں بھي شو ہركى مدداور توجه شامل حال ره سكے۔ فرجى عقائد كے عين مطابق دى جائے كى۔ يدميراحتى اور آج بر کام وقت پرسرانجام پا کمیاروه تیار دو کرشو براور آخری فیصلہ ہے۔ وہ اپنے مخصوص کیج میں بولی۔ استان کا ایک ان کا ایک ان کا ایک کا ایک

آنچل انومبر ۱42 ما۲۰۱۰ م

خاموش ہے ہیں ہی عافیت جانی۔ ''تو بیکم اب میرے لیے کیا تھم ہے؟''وہ تو قف کے بعد ہولے۔

''اپنے بکرے سے قربانی کی شروعات کریں۔اللہ آپ کی مدد کرے۔'' وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی۔ دوں میں 'میکر راش ہے تھا کی بیدی کا جو کا بلیس اور

اپن ارد رہے۔ وہ مسلا سے ہوتے ہوئے۔
''واہ .....واہ بیم کاش وقت کی سوئیاں گاڈ بلیس ہو پر
مشہر جا ئیں بہیشہ کے لیے۔' وہ سکراتے ہوئے ہوئے۔
''ثمرینہ گوشت کے لیے برتن وغیرہ تیار دکھو۔ فی الحال قربانی کے بعد بکرے دو گھنٹے تک ہوا میں معلق رہیں گے۔ پھران کا کوشت صاف کیا جائے گا۔ بوٹی ہے گا رہیں گئے۔ پوٹی ہے گا اور تناول کرنے والوں کے اور تناول کرنے والوں کے اور تناول کرنے والوں کے منہ میں خوش ہو ہے تی پانی بھر بھر جائے گا۔ بھوک ایسے منہ میں خوش ہو ہے تی پانی بھر بھر جائے گا۔ بھوک ایسے منہ میں خوش ہو ہے تی پانی بھر بھر جائے گا۔ بھوک ایسے منہ میں خوش ہو ہے تی پانی بھر بھر جائے گا۔ بھوک ایسے منہ میں خوش ہو ہے تی پانی بھر بھر جائے گا۔ بھوک ایسے میں خوش ہو ہے تی پانی بھر بھر جائے گا۔ بھوک ایسے میں خوش ہو جائے گا۔ والوں کے حیاتی ای کے منہ میں پانی بھرآ ہا۔

" ج کی عیدیادگار عید بیکم بیراز پایابری در کے بعد۔ ہماری پنکو خوش تو سمجھوز مانہ ہے خوش۔ " دہ کہلتے ہوئے بیکم کو بوسد ہے کر باہر نکل مجے۔

ہوتے میں وبوت و سے رہا ہر سات شمرینہ کچن میں خانساماں کوہدایات دے کر پھر کھر کی طرف متوجہ ہوگئی۔

شاہر نے زندگی میں پہلی بارسات بروں کو کے بعد
ویر ہے آئی ہے دردی جلد بازی اور بے پروائی سے ذرک
ہوتے و یکھا تھا۔ خانسامال سات بروں کی بیجی لے کر
کین کی طرف چل دیا اور دیکانے کی تیاری ہونے گی ۔ بی
ماشتہ تھا اور بی ان سب کا بیچ بھی شرینہ خوتی خوتی ملازم
کے ساتھ مل کر سب کے لیے کھانے کے انظامات کرنے
گی ۔ ایک کھٹے میں بیچی تیار تھی ۔ باتی سب نے پراٹھوں
کے ساتھ مزے لے کر کھائی مرشاہدا کی نوالہ بھی نہ
بوجمل طبیعت کے ساتھ بستر پر نیم وراز ہوکر کماب کا
مطالعہ کرنے گے اور وہی غنودگی جھانے گئے۔ کا ساتھ بستر پر نیم وراز ہوکر کماب کا
مطالعہ کرنے گے اور وہی غنودگی جھانے گئے۔ کماب

ا ہے دگا کھر پھلجو ہوں کی آ ماجگاہ بن گیا ہو۔میاں بیوی کے جانداراور شکفتہ قہقہوں نے کھر کی سجادث میں اوراضافہ کردیا تھا۔وہ پیارے بولے۔

''بیم ذراتیاری پکڑو'دوعددقصائی بابرتشریف فرما بیں۔ ان کے لیے فٹ کی جائے لیعنی بہترین لواز مات کے ساتھ بابر بھجوادو۔ بہت جلدی میں بیں۔ کیونکہ پہلے وقت کی قربانی کے جارجز جوڈ بل ٹر بل ہیں۔ ان کی کمائی کے بہی تو تین دن ہوتے ہیں۔''وہ ہمدردانہ لیجے میں بولے۔

"ایسی بھی بات نہیں شاہڈ سال بھرتول میں ہے ایمانی
اور کوشت کا اچھا ہیں دکھا کر باسی اور بد بودار کا قیماور
یونی بنا کرخوب بیسے بناتے ہیں۔ان کی چالیں اور کرآپ
کیا جا نیں ابھی بھی کوشت آپ کی سپرویز ن میں تیارہونا
جا ہے کہ بخت آج کے دن بھی چوری چالا کی سے باز
شہیں آتے۔ وہ ایک دم ہے بھڑک کریولی۔

ر جہر ایسے ہی غلط ہی اور برگمانی ہے بھلا کوشت کی چوری کیونکر کریں گئے۔' وہ اس کی یا تیس س کر منطوظ ہوتے ہوئے بولے۔

"وراصل خواتین کا ان تمام لوگوں سے روز کا واسطہ برتا ہے بدستی سے اب ان کی نظر میں کوئی بھی کھر ااور سچا مہیں رہائم ایک سے اعتاداور بھروسہ اٹھ گیا ہے۔ حالانکہ ایسانہیں ہے بدکاروں کے ساتھ نیکوکار بھی تو ہوتے ہیں بال بیٹم سے بوایک ہی لائمی سے ہا تکتے جلے جاؤ۔ دس از نائ فیئر۔"

آنچل&نومبر\144 ها١٠٠ 144

عبد كي تعيم دماغ خراب كرليا بيتم في شوبازي مين" کیج میں بے پناہ ہدردی کی۔ "آپ نے آج کے بھی تعریف بھی کی ہے میری۔" وه جل بھن کر ہولی۔

"بوى مى كيرك نكالناكونى آب سي يم سيق اور قرینے کوشو بازی کا نام دینا سراسر جہالت ہے یا پھر اے جیلسی کا نام بھی دے سکتے ہیں۔جوانی چلی گئی محر عورتوں والی خونہ کی آپ کی۔ "وہ براسامنہ بنا کر بیٹھ کئے۔

"مجھ سے اتنا کام لے کر بھی تم رامنی اور خوش نہ ہوئی۔تم سے مدردی اور پیار ہے تو فکرمند ہوتا ہول ناں۔چلومیری جان خفاجیں ہوتے۔تم مصالحے تیار کراؤ میں جلداز جلد کوشت اندر پہنچا تا ہوں۔خوانخو اہ رنگ میں بحنك ذالنے لئى ہو چلو مجھے مسكرا كر د كھاؤ۔ سب مجھ عين

وتت بربوجائے گا۔ "وہ ہنتے ہوئے بولے۔ "قصالى حصرات كى تشريف آورى موكى تو كوشت مم تك يَتِي كا نال ـ "وه رو فع موت انداز من بولى ـ "اس وقت تک منول کوشت میرے کچن میں بھنچ چکا ہوتا تفارمان جامي كرميرى انتظاميكا جوابيس

" تہاری پینولی تو ماہدولت ہمیشہ سے مانتے ہیں۔ اس کیے تو تمام دمدداری جناب پر چھوڑ کر بے فکری میں مليك كرميس ويلحق بين شو برتو تمهاراي جول نال ذمه داری لی ہے تو بھاؤں گا بھی خوب " وہ جاتنی سے بھر پور کہے میں بولے اور ہاتھ روم کی طرف چل دیے۔

"بیلم صاحبہ لان سے بکرے غائب ہیں۔" ملازم

كانكشاف يرده باختيار موكر يولى-

"تہارامطلب ہے بھاگ کے ہیں۔ بیوتوف ذی موكر درختول سے لٹكتے ہوئے من نے خود د كھے ہيں۔ "میں بھا گئے کی پیشن کوئی تہیں کردیا جی غائب ہونے کی محی جرسار ہاموں۔"اباس کے جرے سے

سائيد پردكاكروه يكي پرسردكاكر لين اور بل جريس كرے ميں ملك ملك خرافوں كى آواز خاموى كوتو زنے کی۔ شرینے نے معروفیت میں کھڑی کی طرف دیکھا تو چونک کرشیٹا گئی۔

۔ کر سینیا گی۔ ''ادِ مائی گاڈ' بہت در ہوگئی۔ ابھی تک قصائی واپس تبیں بلنے اف اتن بری بارات کا کھانا کیے میے گا؟"وہ فكرمندى سے كمرے كى طرف بھاكى۔

"شاہدا تے نے حدی کردی ہے میں جھی کہ آپ بروں کے پاس جا چکے ہوں گے۔ بھلاآج کے دن کون سوتا ہے؟ بروے افسوس كى بات بے ذمد دارى اشانى بى محمی تو خوش اسلونی سے نبھادیتے تو کتنا ہی اجھا ہوتا۔' وہ شاہد کو مسبحور کرسانس رو کے بولے چلی تی۔

" يارجا تا بول-" وه ي تحصيل علية بوئ اثھ بيھے۔ "اكرميرى آئىلىك بى ئى كى توجينے كو كہتى كەقصائى كونون كرك معلوم كرليتا متم خودمجمي كرعتي تفيس سارابي مجه يرچيوڙ ديا ہے انظی پکڑائی تو بازونگل ليا۔ پيخوب رہی۔ اجھا فکر نہ کرو۔ میں ہی معلوم کئے دیتا ہوں کہ نواب صاحب كب تشريف لارب بير-آ وسے اسلام آباد كے بكر بالكا كرسبكوا تظاركى وہ مارد يتے بيں كه بي لي ہائی ہونے لگتا ہے۔' وہ غصے سے بولتے ہوئے بیڈے

آب تو آرام فرمایہ سے بی بی تو میرا باتی ہوچکا ے ٹائم و کھے کر۔ "وہ بھی حفی سے بولی۔

"بيكمتم ايسےمود من بہت يرى بلك بہت بدصورت مجھوکہ بھیا تک چڑیل کی طرح لکتی ہوئی سے خوش ہو کمریس رعنائیاں بھر کئی ہیں جلدی سے اپنا مزاج درست كرؤسب كام موجائيس مح محمر بحى ابنااوريهال تیس ہوئی ہو۔ ایک تو عورتوں کا بہت بڑا مسلہ ہے جارہا ہے مت الی تضولیات بکؤ بروں کے یاس پہنچؤ اور یک اورالمیلک سوبوں جوڑیوں اورمہندی کی

آنچل انومبر ۱45 ۱45 و 145

ولی دنی مفتکہ خیز بے شکے سوال جن کا جواب شالا۔ نے کی مسرت بھی اب وہ بھی کچھ جیران اور پریشان سے نظرآنے گئے ں میٹ سے باہر تھے۔سرعت سے باہرنگل مجئے۔تھوڑی دیر بعد منہ لٹکائے اندیآ مجئے۔

'' کچھ پیۃ چلا۔''وہ بیقراری سے بولی۔'' بکرے کہاں چلے مکئے' آج کے دن بھی خوف خدا نہ آیا

پوروں و۔ ''ٹھیک کہتی ہو۔'' وہ شرمندگی کومٹانے کے لیےا پنے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔

''اس میں میراکوئی تصور ہیں۔'' ''تو ہتا ہے تال۔''وہ بے جینی سے بولی۔'' کیا ہوا؟'' ''وہ .....وہ ہوا ہے ہے کہ ساتھ والوں کا نوکر بتار ہا ہے کہ اس نے کسی N.G.O کی گاڑی کو کھالیس جمع کرتے و یکھا تھا۔ آگے وہ میجھ نہیں جانتا کہ بکروں

دویعی شاخت کرنے میں اپنے لیے لاکھوں کا فائدہ اور ہمارے لیے لاکھوں کا نقصان کر مجے۔ ایک ہزارڈ الرز کا ایک برا ..... او مائی گاڈ۔ کھالیں ہمارے لیے اور برے ان نامراد چوروں کے لیے۔" ٹمرینہ نے دکھی لیج میں بات ادھوری چھوڑ دی۔

شاہد کی پیشانی عرق ندامت سے بھیکی کیکن اظہار انسوس مردا کی کو کوارہ نہ تھا'اپی آشفتہ حالت کوفورا کیجا کیا اور بے بردائی سے بولے۔

"بیلم جانیں سلامت ہیں تو برے ہی برے .... آئی ایم شیور یکو اگلی عید بے صدآ سان اور سہل ہوگی اس کی فکرنہ کرو۔ بیمیری ذمہ داری ہے یار مان بھی جاؤ۔"

神學

## For More Visit Paksociety.com

فکرمندی کے ٹارغائب ہو چکے تھے۔ دلی دنی مضحکہ خیز مسکراہٹ ہویدائقی۔اپنا کام کم ہوجانے کی مسرت بھی نمایاں تھی۔ ٹمرینہ بھامنے کے انداز میں کیٹ سے باہر نکامنی

سی می می و ہاں بمروں کے خون کے علاوہ اور پچھ نہ تھا۔ خالی رسیاں درختوں کے ساتھ جھول رہی تھیں۔وہ جیرت سے گردو پیش کا جائزہ لینے گئی۔

ے ردودی ہو جا رہ ہےں۔ ''کوئی بھیا تک خواب د مکھ رہی ہوں کہ حقیقت ہے یہ کہ بکرے چیری کے نیچ سے غائب ہو گئے کہاں چلے گئے؟'' وہ بے جنگم سانسوں کو قابو کرتے ہوئے گھر کے

"آپ خواب خرگوش کے مزے لوٹیں کرے غائب ہو ممئے ہیں۔" وہ غصے سے لال بھبھوکا ہوتے ہوئے بولی۔

"کہاں چلے گئے؟" وہ بالوں کو درست کرتے ہوئے دھیماور شنڈے لیج میں بولے۔

"میں کیا جانوں؟ مجھے آپ سے اس سوال کا تواب جائے۔"

" بیتی کرتے ہیں صبر کرو۔خواکواہ اپنائی کی ہائی کراو کی۔ ہوسکتا ہے سید ھے اللہ تعالیٰ کے حضور سدھار کئے ہوں۔ قبولیت کی نشانی ہے بیکم۔ اس مجزے کا کسی کے سامنے ذکرنہ کرنا۔" وہ کل سے مزاحیہ لہج میں ہولے۔ سامنے ذکرنہ کرنا۔" وہ کل سے مزاحیہ لہج میں ہولے۔ "آپ کو غداق سوجھ رہا ہے میری جان نکلی جاری ہے۔……اب مجھ پر ایک احسان اور کرد ہجے۔" وہ طنزیہ لہج میں ہوئی۔

''فرمائے جناب' وہ ملائمت سے بولے۔ ''میرا قیمہ بوئی بنوالیں' تا کہ دات کا ڈنر کینسل نہ کرنا پڑے۔ویسے کے چیچے کے دشتے داما پ کے بی تو ہیں' میرا کوشت آئیں بہت مزادےگا۔' اس کی آتھوں میں مانی سابھرا یا تھا۔

یں ما بولیات کی وجہ مجھ نہیں آ رہی۔ ذریح شدہ بکرے غائب کیے ہو سکتے ہیں؟ کہاں چلے منے کون لے کیا؟" غائب کیے ہو سکتے ہیں؟ کہاں چلے منے کون لے کیا؟"

آنچل&نومبر&۱46ء 146



اک وہم ہے ہے دنیا اس میں کھوؤ تو کیا اور پاؤ تو کیا کھھ کھوؤ تو کیا اور پاؤ تو کیا ہے یوں بھی زیاں اور یوں بھی زیاں جی جاؤ تو کیا، مر جاؤ تو کیا

گزشته قسط کاخلاصه

زیب النساء حیات علی کی آ مدکاس کربہن کے گھرے واپس آئی ہے لیکن حیات علی ملک ہے باہر جاچکا ہوتا ہے۔ زیب النساء واپس بہن کے کھر جانے کے بجائے وہیں رک جاتی ہے مرزیب النساء کی زندگی کومزید مشکل بنانے کے لياس كاباب صفدرواليس آكرز بروى اساب ساتھ لےجاتا ہے۔ شہوار مال جي كےساتھ اسپتال آئى ہاور پھر سب کے اصرار براس کی ساتھ کھر آ جاتی جہاں انااس کے مطلے لگ کرشدت سے دوتی ہے اور پھر کا فقہ کی بلیک میانگ بتا كرشهواركوسششدركردين ب-باديداوررابعدونون بى بهت خوش موتى بين باديدكا نكاح ابوبكر سے مونے جار با موتا ہے پیزرابعہ عباس کی کال آنے پراسے سنا کرخوشی وجیرت میں ڈال دیتی ہاور ساتھ ہی شادی میں آنے کی دعوت بھی ویتی ہے۔ کافقہ انا کوا میکری منٹ سائن کرنے کو کہتی ہے انا کے انکار پر کافقہ اس پرتشد وکرتی ہے اور دھمکیاں ویتی ہے لیکن انااس کے کسی بھی دباؤ میں تہیں آتی تو کا صفہ جیدی (کا صفہ کا خاص دوست) اے اشارہ کر کے کمرے سے نکل جاتی ہے۔انا کواپی عزت خطرہ میں محسوس ہوتی ہے بلا خروہ مجبور ہوکر کافقہ کی بات مان کرا میری منت سائن کردیتی ہے۔ زیب النساء کی طبیعت اب دن بدون خراب ہوتی جاتی ہے صفدر بھی اب کم بی کھر پر رہتا تھا۔ چوہدری سراج نے اے جتنے میں دیتے تھے وہ اب ختم ہوتے جارے تھے اور اس کا شیطانی ذہن ایک اور منصوبہ بنار ہاتھا۔ زیب النساء کی كوديس بنيخ كي صورت حيات على كي نشاني آحمي هي وه مطمئن وخوش تفا ممرصفدرلا مج ميں اندها ہوكرزيب النساءكو و بلی لے جاتا ہے اس کا خیال تھا کہ باباصاحب ہوتے کی خوش خبری س کراس کے ہاتھوں بلیک میل ہوجا کیں محاور اب كى باروه ايك بردى قم ان سے وصول كر لے گاليكن چو بدرى سراج على صفدركوفيد ميں ڈال دیتے ہیں۔ زیب النساءكو بخض دین (حیات علی کاملازم) این یاس روک لیا تفاجس کی وجہ سے زیب النساء سراج علی کی قید میں جانے سے نج جاتی ہےاور حو یلی ہے نکل کرمہر النساء کے پاس آجاتی ہے۔حیات علی کوسلسل زیب اکتساء کا خیال ستار ہاتھاوہ واپس پاکستان تا عابها تفالین سراج علی منع کر کے اسے مجھون مزیدوہاں رہنے کے لیے کہتے مگراب حیات علی مزید رکنے پر ہے لکتا ہے لیکن ایک حادثہ کا شکار ہو کر ہیں تال بھنج جاتے ہیں۔زیب زندگی بین کے کھر آ کرمز پدینک ہوجاتی ہے مہرالنساء کاشو ہرکوئی نہکوئی الی حرکت جس برزیب النساء ڈرجائی ہے۔ بالنساء کواین نندے کھر جینج دیتی ہےان سب باتوں کوجان کر آیاصغیہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے اوروہ اولا دکی نعمت ہے بھی محروم ہوئی ہیں۔ آیا صغیدزیب النسام کواینے یاس رکھ لیتی ہیں کیلن کچھون بعد ہی زیب النسام في زندكي كاباب بندموجا تا باور فيضال كى سارى ومددارى آياصفيدي آجانى برحيات على توقعيك موفي على

آنچل انومبر ۱48 ما۲۰ م

ایک سال کاعرصد لگ جاتا ہے وہ صحت یاب ہوتے ہی پاکستان لوٹے ہیں کیکن اب زیب النساء کی کوئی خبر ہیں ملتی وہ مہر النساء سے لکرزیب النساء کی خبر ہیں معلوم کرتا جا جے ہیں کین مہر النساء طفے سے انکاری کرویتی ہے۔ صفور کافی عملے معلوم کر کر نجیدہ ہوکر معانی مانگل ہے اور اور فیصان کا ایڈرلیس و سے معلوم کر کر نجیدہ ہوکر معانی مانگل ہے اور فیصان سے مطنے کی ضد کرتا ہے۔ زیب النساء صفور کو فیضان کا ایڈرلیس و سے معلوم کر کر نجیدہ ہوجا تا ہے۔ مہر النساء حیات علی کو بابا صاحب کی تمام سازشوں سے گاہ کرتی زیب النساء کی موت کا بتا کراسے فیضان کی گشدگی کا بتا کرتم سے شنا کردیتی سا صاحب کی تمام سازشوں سے گاہ کرتی زیب النساء کی موت کا بتا کراسے فیضان کی گشدگی کا بتا کرتم سے شنا کردیتی سے حیات علی اپنے ہوئی سے جس کی ایک تو اور نہیں ہوتی ہے جس کی ایک تک اولاد نہیں ہوتی ہے جس کی ایک تک اولاد نہیں موت ہوتا ہے اور سے میں ان کو ایک وہ شہوا کو سے بتا کر کی حد ہوجاتے ہیں۔ اتا کی ولید سے عیت اس کے ول میں ٹوٹے تاریکی مانندروش ہے گوکہ وہ شہواد کوسب بتا کر کی حد ہوجاتے ہیں۔ اتا کی ولید سے عیت اس کے ول میں ٹوٹے تاریکی مانندروش ہے گوکہ وہ شہواد کوسب بتا کر سی صورت وہ وہ ہوتا ہے وہ اس وقت سب بھلا کر صرف ولیدی زندگی کی دعاما تگ رہتی ہوتی ہے۔

اب آگے پڑھیے

₩ ....

" حمادة ب دونوں كے درميان كيئة كيا تفا؟" مصطفىٰ يو چور ہا تفااورانا كولگ رہا تفا كہ جيئے شدت غم ہے بس اس كادل تصنفے كو ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اپنا چرہ چھپا كرشدت ہے روئى تومصطفیٰ نے نہایت ترحم آمیزنگا ہوں سے اسے دیکھا۔

"انا ..... "مصطفیٰ نے دوبارہ پکاراتوانا نے سراٹھا کرد مکھااس سے پہلے کہ صطفیٰ کوئی سوال کرتااس کاموبائل بجنے

"مصطفیٰ کہاں ہو؟" کال ریسیوکرتے ہی مصطفیٰ کواحسن کی تیزآ وازسنائی دی۔ "کیوں خیریت؟" ایک نظرروتی آنسوصاف کرتی ایا پرڈال کروہ دوسری طرف متوجہ ہوا تھا۔

یوں بیریت، ایک سروں ہوں ہے۔ اسے ڈاکٹرزاورزس کمرے میں ہیں ہمیں کمرے ہے اہرنکال دیا ہے۔'' دوسری ''ولید کی کنڈیشن میں پہلے چینچ آیا ہے ڈاکٹرزاورزس کمرے میں ہیں ہمیں کمرے ہے باہرنکال دیا ہے۔'' دوسری طرف ہے ملنے والی اطلاع الیم بھی کہ مسطفیٰ کا دل ایک دم سکڑ کر پھیلاتھا۔

رے سے سے وال اخلال ایک کا کہ میں کا درانا کو دیکھا جس کے چیرے پر مصطفیٰ کی پریشان صورت دیکھ کر ''میں ابھی آیا۔'' اس نے فورا کال بند کی اورانا کو دیکھا جس کے چیرے پر مصطفیٰ کی پریشان صورت دیکھ کر کی میں سے توقیقر

کیا ہوا؟ اوپر کی طرف بھاگا اورانا منہ پر ہاتھ دکھو ہیں ساکت رہ گئے تھی نے اس کی ساعت پردھاکا کردیا ہو۔ مصطفیٰ جیزی سے اوپر کی طرف بھاگا اورانا منہ پر ہاتھ دکھو ہیں ساکت رہ گئی تھی اسے لگ رہاتھا کہ جیسے اس کے جسم سے ابھی جان تکلنے والی ہے۔ اس کا جسم کا نپ رہاتھ اور ہاتھ یاؤں یا لکل شنڈے ہو گئے تھے اس نے لرزتے ہاتھوں سے خودکو کرنے سے بچانے کے لیے بیاضتیار دیوار کا سہارالیا تھا۔

₩....

سكندركواصل زعد كى كاندازه ياكستان آكر مواقعا \_ لوكول كاحراج ان كاروييا تيل ..... سكندركوايك الك بى دنيا

آنچل&نومبر&149ء 149

ك لوك كل يقر ال كرمعا مل بين ائتها أن تدمزاج اور تك نظر- برايك كى زبان پرايك بى بات موتى تقى كدوه سجان احمد کالے یالک بیٹا ہے۔ وہ سب لوگ سجان احمد کی جائیداد پرنظرر کے ہوئے تھے ایسے میں انہیں سجان احمد متنى كيے بعاسكا تفا؟ سكندر بريشان موكيا تفاده ندايسے لوكوں كاعادى تفااورند بى ايسےرويوں كا۔ و بیار اور جائے تھے کہ ہم ان کے بچوں میں ہے کی کواڈ ایٹ کر کیتے لیکن حیات علی ہے ایسی دوی تھی کہ ہم تے تہیں اوا بے کرایا اور ان کوبس میں بات تم سے بدطن کردیتی ہے۔ تم ول چھوٹا مت کرویہ سب لا کچی لوگ ہیں انہیں ہم ہے کوئی غرض جیس بس ہماری جائیداو سے واسطہ ہے۔ "ایک دن وہ کی چھا کے رویے کی وجہ سے بخت پر بیثان تھا تو عاجره نے محبت سے مجھایا تھااور پھراس دن کے بعداس نے بھی مجھلیا تھا کہ بید شنے سینا طےاس کے حقیقی ہیں۔ اس نے بہت پر وقارز ندگی گزاری تھی زندگی میں پہلی بار لے یا لک ہونے کا طعنہ سنا تو اسے اپنے حقیقی باپ سے بھی شکایت بیدا ہوگئی تھی۔ سبحان اور حاجرہ دونوں میں ہے کی نے بھی اس کے ماضی کے متعلق اس سے وکھ بھی ہیں جھیایا تقا۔ ہربات علم میں تھی کیکن اسے پاکستان آ کر زندگی میں پہلی بار احساس ہوا تھا کہ وہ اپنے اصل ہے جدا ہوکر بر جي مهيل ابھی اسے پاکستان آئے ہوئے دو ماہ ہی ہوئے تھی جب کہیں ہے اسے ڈھونڈتی ایک لڑی چلی آئی تھی۔حاجرہ ے اس نے اپنا تعارف مہرالنساء کی بیٹی افشاں کہد کر کروایا تھا۔ ' مجھے پہچاناتم نے؟"اس نے سکندرکو سکرا کرد مکھتے ہو چھاتو سکندرنے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ "ميرى خاله مهرالنساء كي بيني موتم "اى نے تنهارانعارف كروار كھاہے۔ وهير بورندين تو مجي هي كدامر يكدين ربخ والاكزن كهال جهيد يادر كه كار" افشال أيك ساده مزاج والى بهت جلد كمل ال جانے والى الركى هى \_سكندراس كى بات بر محض مسكرايا تقا\_ " تم دونول بیشکر بات کروٹیں جائے اور پھی کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔" حاجرہ کہدکراٹھ گئی تھی۔وہ دونوں بالول مين لك محرية افشال نے ہی اے بتایا تھا کہ دالدہ کی وفات کے بعداس کاباپ باہرسیٹل ہو گیا تھااورا سے اپنی بیوہ بہن صفیہ پھو پوکے پاس چھوڑ دیا تھا۔اس کے باپ نے وہاں باہر کے ملک میں کسی انگریز عورت سے شادی کر لی تھی کیکن كثرت سے سكريث نوشى كے سبب وہ پھر پھے سال ہى جى پايا اور دوسال پہلے ہى اس كى پھو پوكا بھي انتقال ہو گيا تقا آج كل وہ پھو پو كے كھر ميں ہى ايك بے سہارا عورت كے ساتھ رہ رہى تھى جنہيں وہ خالہ ني كہتى تھى اوران كا چند سال کا بیٹا بھی تھا۔افشاں نے ماسٹر کیا تھا' زندگی کے بارے بیں اس کی ایروج بہت ہی پر بیٹیکل تھی۔سکندرکو افشال سے ل كربہت اجھالكا تھا۔ وجمہیں بتا ہے میں پچھلے تی سالوں سے پہال کے چکرنگاتی رہی ہوں میری ای کا کہنا تھا کہم سے رابطہ رکھوں۔ بھی بھی تم پاکستان آؤ تو تم سے ضرور ملول لیکن تنہارے بیدودھیالی رشتہ دار بہت ہی کرید لوگ ہیں جب بھی آئی ہوں بہت کچھٹا کروالی بھینے دیا۔ "افشال اسے بتاری تھی اور سکندراحدکواز حدافسوس نے آلیا تھا۔ "ويےكب تك موتم لوك يميان؟" حاجره جائے كا في تعين جائے في كراس في سكندري يو جها تھا۔ "اس کے بابا کی جاب ختم ہوگئ ہے باہر سے اب ہمارا سبیل سینل ہونے کا ارادہ ہے۔ اگر سکندر کا ول جابا تو وہ امریکا چلاجائے گا وہاں چھدکا میں اورا یک کھرہے۔ "حاجرہ نے بتایا افشاں نے سربلادیا۔ " تم چکرنگانا کسی دن جاری طرف ایڈریس مجمادی بول انگل اور آئی جی کوچھی ساتھ لانا۔" افشال نے کہا تو آنچل انومبر ۱50 ،۲۰۱۵ و 150 Section

سكندرية سربلايا-

رندگی واپس اپنی ڈگر پرآ گئی وہ حاجرہ کے ساتھ ایک دوبارا فشاں کے ہاں جاچکا تھا۔ دہ اس دن بھی اکیلاآ یا تو دہاں کچھ مہمان موجود شخصوہ باہر ہی رک گیا تھا۔

"ارے سکندرآ وُنا رک کیوں مجے ۔"افشال اسے دیکھے جبکی اوراسے اندر لے تی۔

ار سے سلے بھی اور اور اور اور سے ہوں ہے۔ استان اسے و بھی ای اور اسے اعدر سے اور اسے اور اور کھری حالت سے کمینوں کی مالی یہ پرانی طرز کا ڈیل اسٹوری کھرتھا 'جس کے بٹین کمرے نیچے تتھے اور دو تئین او پر ۔ کھری حالت سے کمینوں کی مالی حالت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا 'باپ اور پھو ٹی کی موت کے بعد افشاں خود ہی اس سارے کھر کا نظام چلار ہی تھی۔ "بیسکندر ہے میں نے بتایا تھا تا کہ میری خالہ کا ایک بیٹا بھی ہے بیادگ امریکہ میں بختے حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے ہیں۔ 'افشاں نے وہاں موجود دولڑکوں اور ایک لڑکی سے اس کا تعارف کروایا۔ وہ لوگ کرم جوتی سے سکت در سے ملے تھے۔

''سکندر بہ سبوحی اور ضیاء ہیں بھو پو کے دیور کے بچے اور بیدوقار ہے صبوحی کا شوہر۔' تعارف کھمل تھا۔وہ لوگ بہت دوستانہ مزاج رکھتے تنے سکندر بہت جلدان سب کے ساتھ کھل ل گیا تھا۔افٹاں نے بتایا کہ ضیاء آٹ کل باہر جانے کے چکر میں ہے سکندراس سے اس کے آئندہ پلان کے بارے میں بات کرتا رہا اور اسے اپنی سمجھ ہو جھ کے مطابق الجھے مشوروں ہے بھی نواز تارہا تھا۔

صبوحی اوروقار کی شادی کو آبھی چند ماہ ہی ہوئے تھے پیالوگ بھی مالی لحاظ سے پھھاتے مضبوط نیہ تھے۔ ضیاء کے والدین بھی انتقال کر چکے تھے وقارضیاء کا دوست تھا' والدین کا اکلوتا بیٹا تھا' باپ مرچکا تھا اور مال زندہ تھی اوراس رات وہ افشاں کے ہاں ایک بھر پوردن گزار کر جب کھروا پس جار ہاتھا تو اس کے دہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ ایک بہت بڑا حادثہ اس کا منتظر تھا' ایساحادثہ جس نے اس کی زندگی کامحور ہی بدل دیا تھا۔

وہ او برآئی تو آئی سی ہو کے سامنے سب ہی موجود تھے جب کہ مصطفیٰ روم کے اندر تھا۔وہ احسن کی طرف برجی جو

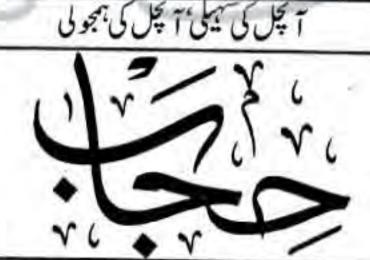

ان شاءاللہ ۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں اور اور نٹ حضرات جلداز جلدا ہے آرڈر سے مطلع فرما

آنچل&نومبر\151 151 151

وقارصاحب ككنده يرباتهد كمانيس ولاساد عدباتما-و كريسيكي الموا؟ "اس كي تم تكمول مين مجيب ساخوف تفا وقارصاحب نے فوراسرا شاكرد يكھا۔ زردر تك روتی متورم تکمیں اور کیکیاتے لب۔ کیا جیتنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں۔ '' پرونہیں' مصطفیٰ اندر کمیا ہے ڈاکٹر زابھی ہمیں کچھ بھی نہیں بتارہے۔''احسن نے ضبط سے کہااور پھریاپ کا کندھا وقارصاحب نے پھر مم مم رجعکائے کھڑی بیٹی کود یکھا جب بی مصطفیٰ دروازہ کھول کرتیزی سےان کی طرف آیا تو احس بعى فورأاس كى طرف ليكا تقا\_ "كيابوا؟"احسن كي وازيس ايك خوف تعام صطفي في ايك كمراسانس لينة مسكران كي كوشش كي تحي "وليدكو موش كياب-"اس في كتيم موئ اناكوبطور خاص ديكهاجس كزرد چرب بربي يني كالحى الميكن الجعي اس كى كند يشن اليي ب كمسلسل آيز رويش مين ركھنے كي ضرورت بے ۋاكٹرز الجعي ممل طور يراس كى طرف سے مظمئن جیس ہیں۔"مصطفیٰ کے الفاظ نے نتیوں نفوں کے وجود سے جیسے خوان نچوڑ کیا تھا "ببرحال الله كابراكرم بي كه موش تو آسميا ب الن شاء الله وه تعيك موجائ كا" آپ لوگ بريشان مت مول-" سب کے چرول بردوبارہ تاریکی چھائے و مکھ کرمصطفیٰ نے حوصل دیا۔ انا ایک گہراسائس لیتے خاموثی ہے وہاں ہے ہٹ گئی ہی۔ وہ صبوی کے کمرے میں آئی جومیڈیس لے کر نیند مس سسک انتھی وہ ان کے پاس کری پر بیٹے کردونوں ہاتھوں میں چرہ جھیا کرایک دم سسک انتھی تھی۔اس نے ولید کے ہوش میں آ جانے کی بہت تی دعا ئیں مانگی تھیں بہت ی منتن مانی تھیں کیکن اب جبکہ ہوت آ یا بھی تو ایک خوف میں لیٹا ہواڈر مجى دل كولگ كيا تھا۔ جوں جوں وقت گزرر ہاتھا اس کولگ رہاتھا کہ اس کا وجود بالکل ساکت اور بے جان ہوتا جارہا ہے۔ روشی ضیاء صاحب کے ساتھ ہیتال آئی تو ولید کے ہوش میں آئے کی خبراس کی منتظر تھی۔ ڈاکٹر زاس کی طرف سے کافی پرامید تصلیکن ابھی کمی کوبھی ولیدہے ملنے کی اجازت نہیں۔وہ صبوی کے مرہے میں آئی تو مرے کے ایک کونے میں

جائے نماز پر بینمی شدت سے بلکتی انا کود کھے کررک تی تھی۔ پچھلے تی دنوں ہے کھر دالوں کے ساتھ انا کا جورو پیتھا اگروہ و یکھاجا تا تواس وقت انا کاروبیالجھانے کے لیے کافی تھا۔وہ خاموشی سے تفن سائیڈ تیبل پررکھ کرایک طرف بیٹھ گئی۔ مجهدر بعدانا باتهمنه برجير كراهى توروشي كود ميركرك كي مى

ائم كب أنى ؟"انانے يو جھالوروشى نے اس كے چرے سے نگاہيں بٹالى تھيں۔

"ولى بعائى كوموش السيائي وي في في بنايا تواناف سرملايا-"لكين داكثرز ابحى ملنے ياد يمينے كى اجازت تبين و برئے كهدے تھے كم كل روم ميں شفث كرديں محاتو يم ملندي كيك يوشى في مناياتواناك چرب برايك دم خوشى كيتاثرات بيدا موكئ من و جب سدوم من آني مى پھر ہا ہرنگی ہی نے تھی۔ پچھلے دو تین تھنٹوں سے وہ سلسل جائے نماز پڑھی۔

"وواب ببترين نا؟".

الين ..... ۋاكترزكافى زياده يراميدين - دونول پرخاموش بوكئ تنى - كچه كفيغ مزيدسر كي و داكترز كي طرف ے مطنوالی خبرنے سب کوجیسے پُرسکون ساکردیا تھا۔

آنچل انومبر ۱52 مردی ۱52



وليدهمل طور يرخطرب سيابرتها تاجم ثرنيكولا تزرك زيراثر تفارات كواسي كمر يدين شفث كرديا حمياتها احسن وقارصا حب اور ضیاء صاحب کے ساتھ کھر چلتا ئے تھے مصطفیٰ ابھی تک وہیں موجود تھا۔مصطفیٰ کے وجود ہے بھی کو بہت و صارس ملی ہوئی تھی رات میں عباس بھائی بھی مصطفیٰ کے پاس آ مھے تصرانا صبوتی کے پاس بی رہی فی جبدروشی دو تین بارولید کے کمرے میں جا کراہے دیکھآئی تھی۔انانے خود سے نہ تو ولید کے کمرے میں جانے کی كوشش كالمحى اورند بى كسى نے اس سے مجھ كہا تھا۔وہ سارى رات عجيب سى اميد دبيم كى كيفيت ميں كزر كئي تھي۔ فجر کے وقت ٹرنیکولائزر کا اثر ختم ہوا تو ولیدنے آئے تھیں کھولی تھیں ماحول ہے مانوس ہونے میں اے مجھودت لگا تقارجس ميں جا بجاورد سے استى تىسىنى تھيں جبكہ سر پٹيوں ميں جكڑا ہوا تھا۔ وليد كو تا تھيس كھولتا و كيھ كراس كے قريب بى كرى يربيشام صطفىٰ ايك دم محرك بواتها\_ "وليد ..... "وه نورأاس برجهكا وليد في مصطفى كوچند بل ديكها "تہمارابہت ہی سیرلیس منتم کاا یکسیڈنٹ ہواتھا' دودن بعد ہوش آیا ہے تہمیں اللہ کاشکر ہے درنہ سب کاپریشائی سے نُراحال تھا۔''مصطفیٰ آہستہ آہستہ اسے بتار ہاتھا۔ ولیدنے اپناہاتھا ٹھانا چاہاتو رک گیا'اس کاہاتھ ڈرپ کی سرنج میں الجھا ہواتھا۔ ''کیسافیل کررہے ہو؟''مصطفیٰ نے مسکرا کر پوچھا تو ولیدنے خاموثی ہے دیکھا۔ ''بابا اور روثی کہاں ہیں؟''چند ہل مزیدای خاموثی ہیں سرکے تو ولیدنے پوچھا۔انداز دھیما تھا'مصطفیٰ بمشکل من '' اروشی يمي ب انكل كو كمر بينج ديا ب سبحى بهت پريشان تفيليكن الله نے كرم كيا اور تهبيں موش آسميا-"مصطفىٰ نے بتایا تو ولید پھر غاموش ہو گیا۔ ''میں ڈاکٹر کو بلوا تا ہوں۔''مصطفیٰ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ ولید کے ہوش میں آنے کے بعداس کی کنڈیشن کی طرف سے ممل طور پر مطمئن ہوتے ہوئے دو دن بعد محمر آیا تھا' دن کے دس نج رہے تھے۔گزرے دنوں کی نسبت وہ کافی پرسکون تھا۔ کھر آیا توعلم ہوا کہ شہوار کالج گئی ہوئی ہے وہ فریش ہو کر کمرے سے لکلاتھا۔ مال جی نے اس کے لیے ناشتا تیار کروادیا تھا۔ 'چلواللہ نے کرم کیا میں دن میں تبہارے بابا کے ساتھ ولید کی عیادت کوجاؤں گی۔''وہ ناشتا کررہاتھا جب ماں جی - یہ بیشہ سند "ضرورجائے كا بہت كرى تبكل كنديش سے وليدوالي لوٹا ہے۔ جتنا بھى الله كاشكراداكري كم ہے۔" "بال بس الله كابى كرم ب ورسانسان كى كيا مجال " "شہوار بہت پریشان رہی ہے گئی بار مہیں کال کرتی رہی لیکن نتم کال بک کرتے تصاور رہی جواب دیے تھے اس کے میں جزکائے" کھانا کھاتے ماں جی نے کہا تو مصطفیٰ ایک بل کورکا تھا۔ "يبلياس كيس كى وجهت يخت بزى تقاادهر سے فارغ ہوا تواحس نے بلاليا پھرساراوقت وليد كے ساتھ ہى لگا ر با۔ ادھراُدھر بھاگ دوڑ کرتے وقت بی جیس ملا۔" ''ایک منٹ کال من لینے میں بھلا کتنا وقت لگ جاتا' وہ ساری رات پریشان رہی ہے جیسی اس کی حالت ہے میں پینشن اس کے لیے اچھی نہیں۔''مال جی نے باز پرس کی مصطفیٰ نے ایک مجراسانس لیا تھا۔ آنچل انومبر ۱54 ،۲۰۱۵ په 154 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

دوباعي

زندگی میں دوبا تیں بہت تکلیف دیتی ہیں جس کی خواہش ہواس کا نہ ملنا

جس کی خواہش نہ ہواس کامل جانا۔ سمبی بھی انسان ہے بھی بھی زیادہ توقع مت رکھنا

جب دل أو شاہو آ واز نہیں آتی محرانسان اندر بی اندر فتم ہوجا تا ہے۔

وہ کھرے جس موڈ میں بھی نکلاتھالیکن ہیں تھا کہاہے وقت ہی نہیں ملاتھا'اس کاغصہ وقتی تھیااہے اب رہ رہ کراپنی جذباتيت برملال بور ہاتھاليكن شہوارموجود نتھى اگرموجود ہوتى تووه اس سےاينے رويے پرضرورا يكسكيو زكر ليتا۔ "كوكى بات نہيں آب سب اس كے ماس موجود منے جكہ سپتال ميں احس تنا سب كچھ بينذل كرر ما تھا۔ ذ بن اس قدرة پریسنداورالجها مواقعا که احساس بی نبیس موا که خیراب کالج سے آتی ہے تو دیکتا موں ۔ مصطفیٰ کا انداز پرسکون تعا۔

"أيفون كرليمًا وه واقعي بهت پريشان ہے۔" مال جي تاكيدكر كيا تھ كئي مصطفیٰ نے خاموشی ہے كھيانا كھايا تھا۔ اس نے کمرے میں والیس آ کرشہوار تے نمبر پر کال کی توریسیو نہیں ہوئی گی وہ شاید بردی تھی۔وہ ذہن کوریلیس کرتے باباصاحب کے کمرے میں چلاآ یا وہ کوئی کتاب پڑھدے تصاہد کھے کرمسکرائے تھے۔

"السلام عليم بالإصاحب!"

"وعليكم السلام! بهت معروف رئ كيم وكافى دن بعدد كهائى دے دے ہو۔" انہوں نے كتاب ايك طرف ركه كر چشما تارکراے دیکھاتو وہ مسکراکران کے پاس بی بیٹھ گیا۔

" ہاں بس آفس کی ہی مصروفیات تھیں آپ سب کواندازہ تو ہے یہ پولیس ڈیپارٹمنٹ کی جاب بہت من ہوتی ہے۔ یہ تو بس ولید کی وجہ سے دودن آف کیا ہے تھکن بہت تھی تو آج محمریم آگیا ہوں درنہ شام یا دوپہر میں آفس کا کی جو بیریں ہے ہیں ہوں چکرلگانے کا سوچ رہاہوں۔

"شاہ زیب بھی جب تک اس ڈیپار شنٹ میں رہا ایسے بی مصروف رہا کھروالوں کے لیے تو اس کے پاس وقت

"آپ کی طبیعت اب ٹھیک رہتی ہےنا۔"باباصاحب نے سر بلادیا تھا۔

الميس وج رمامول كداب كاول جلاجاول وبالسب كحفوكرول يرجعور ركها ب

كياكرنا بي واكر يبيل ربي نا-وبال جاكرتنها بروقت سوچول ميل الجعة ان سازت رين بهترنبيل اپول کے ساتھ وفت گزاریں۔"

''میں آوایک امید پریہاں تکاہوا ہوں۔'ان کے لیج میں ایک آسی تھی۔ ''تابندہ بی کا کچھ بتا چلا۔''مصطفیٰ نے نفی میں مربلایا۔ ''وحویڈ اتو ان کو جاتا ہے جو کہیں عائب ہوجا کیں محوجا کیں جوخود سے منظر سے ہے جا کیں ان کو کیسے ڈھویڈا

آنچل انومبر ۱55 ۲۰۱۵ و 155

READING Section

جائے پھر بھی بہت کوشش کی اور ابھی بھی کچھاو کو ل کولگار کھیا ہے لیکن تا حال کوئی کامیا بی ہیں گئی۔' "شہوار کا خیال رکھا کرؤوہ عزیز تو مجھے بہت پہلے بھی تھی لیکن جب سے تابندہ نے کال کر کے بتایا تھا کہوہ فیضان ی بنی ہے تو سمجھودل کوایک طرح کاسکون سامل گیا ہے۔ شہوارکود مجھتا ہوں تو لگتا ہے میرافیضان زندہ ہو کروا پس آتمیا ب بہت زیادتیاں کی ہیں میں نے فیضان کے ساتھ بہت زیادہ .... "وہ سکنے کا تھے مصطفیٰ نے ایک مہراسانس ليت ان كرداينامضبوط اورتوانا باز وحائل كياتها-

" پینش ندلیں شاید بیست کابی چکرتھاورنہ شہوار کسی اور کھر میں بھی بل سکتی تھی۔ تابندہ بوااسے لے کرحویلی میں ہی کیوں بھلار جنیں۔آپ مجبور سے میں جیس مجھتاآپ نے جان بوجھ کرکوئی زیادتی کی ہے جو بھی مواسب قسمت

اہم نے توایک پیتم اور بے سرا بچی کوسہارادینے کی کوشش کی شاید کہیں کوئی احساس جرم تھا جوہم سے سیاب کروا تار ہاورندشاہ زیب کے ماموں نے کتنا شور مجایا تھا کہ ایک انجان غیرعورت کو میں کیسے حویلی میں بناہ دے سکتا ہوں اور پھراس طرح سارے اختیارات اس کوسونی کراہے ایک کھر کے فردگی میشیت دینا میرے اندر کے گناہ ہی تویں جو جھے سے بیسب کرواتے رہے۔ میں انگاروں پرلوٹنار ہااور اسے ضمیر کے سامنے روز بحرم کی طرح سز ا کا شار ہا۔' ' بیجا کیرجائیدادُذات ویات کے تفاخرانسان سے بہت بوے بوے گناہ کروادیتے ہیں۔ایک عمر ہوتی ہے جب جذبات جوان ہوتے ہیں تو ساری دنیا کوٹھوکر لگانے کوانسان تیار ہوجاتا ہے اور پھر جب وہی جذبات مدھم پڑجاتے میں تو را کھ کی چنگاریاں بن جاتے ہیں۔ کاش انسان وقت سے پہلے سوچ کیا کرے تو ساری عمر پچھتاوے خواب کا

روپ اوژ ه کرنسی کو بھی نهستایا کریں۔ ' دیکھیں آپ نے پھروہی یا تنیں شروع کردی منع کیا تھا تا میں نے کہ پھھٹیں سوچنا بالکل ریلیکس رہنا ہے۔ جب سب کچھتم ہو چکا ہے تو پھراس را کھ کو کریدنے کا فائدہ رہ گئیں تابندہ بوامیں نے ان کی تلاش تھوڑ دی ہے وہ ایک مقصد کے تحت حو ملی میں بناہ گزیں ہوئی تھیں شہوار کی رحقتی ہے اسکے دن ہی وہ حو ملی جیسوڑ کنئیں تو اس کا مطلب یہی

ہوا تا کہ وہ سب کچھ جانتی ہیں اور جب تک وہ خود نہ جا ہیں کی وہ سامنے ہیں آئیں گی۔ "مصطفیٰ نے دلاسا دیا تو وہ تخی

"سب کھے کہنے کو حتم ہو چکا ہے لیکن اب شہوار کی صورت پھرسب کھے سامنے ہے بچھے پھے تیں بھولتا۔ رہ رہ کر گزرا وقت یادة تا ہے تو پچھتاوے گناہ بن کرڈ سے لکتے ہیں اس کیے تو کہتا ہوں گاؤں چلاجاؤں شاید پچھسکون ل جائے۔ " كاوَل بَفي حِلْے جائے گاليكن البھى كچھون آرام كرليں۔"مصطفیٰ نے ان كا كندها تفيت بيايا ور پھرمزيد كچھودت گزار کروہ ان کے پاس سے اٹھا یا وہ اپنے کمرے میں آیا تو موبائل نج رہاتھا مصطفیٰ نے دیکھا شہواری کال تھی۔

وعليم السلام! آپ كى كال آئى تقى ميس كلاس مين تقى محصة خرى تبيس موسكى "

"ولید بھائی کیے ہیں اب؟" "کافی بہتر ہے روم میں شفٹ کردیا گیا ہے جب ہی میں آیا تھا ڈاکٹرز اے لیبارٹری میں لے مجھے تھے کچھے میسٹ وغیرہ کردانے تھے۔ ہوئی میں آچکا ہے تاہم ہات چیت نہیں کردہا۔" میسٹ وغیرہ کردانے تھے۔ ہوئی میں آچکا ہے تاہم ہات چیت نہیں کردہا۔"

" شكر بالله كانين في روشي كوبمي كال كي تحي رات من بمي دن مين بهي اس في بتايا تفاكه وشآ حميا ب-"

آنچل &نومبر ١٥٥%ء 156



ائي اپی يول Ü بول ويجحول بول یں يهال 200 بانتياز ..... فصور

ی نے ایک کمراسانس کیا۔

" باس وقت سپتال من بين يا آفس؟"

"میں تھر پر ہوں کچے در بعد آفس کے لیے اکلوں کا ماں جی نے بتایا تھا کہم کالج جا چکی ہوتو سوجاتم سے بات راول۔ دو تین دن سے تعیک سے بات ہی جیس ہو تی۔''

"آب توشاید ناراض تیے مجھ ہے؟" شہوار نے سجیدگی ہے کہا تومصطفیٰ مسکرایا۔ دہ اندازہ کرسکتا تھا کہ دہ اس بات کو کے کر کتنا پر بیٹان رہی ہوگی۔

مبين يار! تاراض بين تعابس كسى بات كاغصه تعا-"

"كس بات كا؟" دوسرى طرف ده جيران جوكر يو جيف كل تحي

" هُمراً وُ كَي توبات بموكى ـ"

'آپ کونلم ہے کہ بین کس قدر پریشان رہی ہوں اتنا ناراض ہوکر کئے تنے میں آو ڈرگئی کے بتائیس کیا ہوگیا ہے مجرمو بائل بندا آپ کیا بھی تو نہ کوئی کال کی اور نہ ہی کسی سیج کا کوئی ریماائی۔ میں کرکر کے میری انگلیاں ٹوٹ گئ۔'وہ

"ايم سورى يار! ايك غلطى تمهارى بعى تقى ادرايك ميرى بعي بهرحال مجصے غصر نبيس كرنا جا ہے تھا اور غصرتم پر بھی نبيس

آياتفابس كوني اوربايت مي-" "میری کیاعلطی می ؟"اس نے بچیدگی سے پوچھا۔

" كمرة وكي توبات كريس مي اس وقت تو محصة فس كي لي جي تيار مونا ب- ابنا خيال ركهنا اور بهت بي دهيان سے تا ورائیورکوسی میں تاکید کردوں گا او کے۔"مصطفیٰ نے گیزی دیکھتے اے کہا تو دوسری طرف دوا مجھی۔ "ووتو دهمیان ہے بی آؤں گی لیکن بتا کیں تو سمی کیا دجھی اس طرح غصر کمنا بغیر کسی وجہ کے تو نہیں ہوتا۔"وہ

" وون وری یار! کرتور مامول کمرآ و گی توبات ہوگی ورندساراوقت تم پریشان رہوگی اور ہاں میں باریار تاکید کرر ہاہوں ایاز باہرآ چکا ہے اور اس سے مجھے کی بھی تھم کی بھلائی کی امید نہیں وہ کسی بھی وقت کچھ بھی کرسکنا ہے۔ تمہیں بہت احتیاط اور دھیان سے رہنا ہوگا اور مجھے بتائے بغیر کہیں نہیں جانا' چاہے ڈرائیوری ساتھ کیوں نه ومالكل مدها كمرآنا-"

انچل&نومبر&۱57 ، 157

Seeffon

''گھر تو ہیں آؤں گی ہی لیکن ۔۔۔۔'' ''او کے پھریات ہوگی۔''مصطفل نے اس کی بات کاٹ دئی۔ ''اپناخیال رکھناان شاءاللہ شام میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا'او کے۔'' ''بی ٹھیک ہے۔''مصطفل نے اللہ عافظ کہہ کرکال بند کردی تھی۔مصطفل نے واٹس اپ کھولا ادھروہ کی تصویر موجود تھی اس نے بہت ہجیدگی ہے اس تصویر کود یکھا اور اس تصویر کے ساتھ کھی ہوئی سطر کو۔ اس نے بہت ہجیدگی ہے اس تصویر کود یکھا اور اس تصویر کے ساتھ کھی ہوئی سطر کو۔

چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہوئے تھے چند ہل اس تصویر کود کیھتے رہنے کے بعد اس نے موہائل بند کرتے سائیڈ پر رکھ دیا تھا 'وہ الماری کی طرف آئی وہاں کچھ سائیڈ پر رکھ دیا تھا 'وہ الماری کی طرف آئی وہاں کچھ فاکمزر کھی ہوئی تھیں ۔ مصطفیٰ کو ایک دم یا وآیا کہ امجد خان سے اس نے ایک فاکل کی تھی ''لالہ درخ'' کیس کی فاکل کیکن بعد میں حالات اس طرح رہے کہ اسے بالکل بھی وقت نہیں ملاتھا اس فاکل کو اسٹڈی کرنے یا کھول کرد یکھنے گا۔
مصطفیٰ لباس ٹکال کر بستر پر رکھتے سنجیدگی ہے تمام فاکلز دیکھنے لگا تھا 'اسے وہ مطلوبہ فائل لاکر میں سے لگتی ۔
اسے کھول کر دیکھا تو اس میں بے ترتیبی سے رکھا ہوالفا فہ نے گرگیا تھا۔ مصطفیٰ نے جھک کرلفا فہ اٹھا۔ فائل اور لفا فہ شیار جنہیں ایک کے بعد ایک ویکھنے ایک اور لفا فہ شیس جنہیں ایک کے بعد ایک دیکھنے ایک تصویر پر مصطفیٰ چونک گیا تھا۔
مشیس جنہیں ایک کے بعد ایک دیکھنے ایک تصویر پر مصطفیٰ چونک گیا تھا۔

₩ ₩

۔ سکندرگھر آیا تو حاجرہ اور سجان کے شدید ایکسیڈنٹ کی خبر منتظر تھی۔ وہ دونوں اپنے کسی دوست کے ہاں مدعو تھے آج کل وہ سکندر کے لیے کوئی لڑکی و کمچھر ہے تھے ای سلسلے میں وہ دونوں میاں بیوی اپنے دوست کے ہاں گئے تھے جن کی دو بچیاں تھیں اور دونوں ہی کافی پیاری اور اعلی تعلیم یافتہ تھیں لیکن واپسی پریہ حادثہ پیش آگیا تھا۔کوئی گاڑی ان کو عکر مارکر بھاگ گئی تھی مقامی لوگوں اور پولیس نے دونوں کو سپتال پہنچایا تھا اور پھر گھر والوں کو اطلاع دی تھی۔سکندر مہیتال پہنچا تو سجان کے کافی رشتہ دار وہاں موجود تھے ان سب نے سکندر کی آ مدکو کافی تا کواری سے ویکھا تھا تا ہم کہا کے نہیں تھا۔

دونوں کو کافی شدید چوٹیں آئی تھیں۔ سکندرادھراُدھر بھاگ دوڑ کرتے ڈاکٹرزے ملنے اوراصل سورت حال جانے کی تک ودو میں تفاجب ڈاکٹر نے آ کر حاجرہ اور سحان دونوں کی وفات کی اطلاع دی تو سکندرایک دم ساکت ہوگیا تھا۔وہ بے یقین تھاددنوں کیسے اسے یوں اس طرح چھوڑ کرجاسکتے ہیں۔وہ رات سکندر کی زندگی کی سب سے الم بناک رات تھی ڈیڈ باڈیز کھر پہنچادی کی تھیں جہاں حاجرہ اور سحان کے تمام رشتہ دارا آ چکے تھے سکندرا پنے ہی صد ہے بناک رات تھا کون کیا کہدر ہاہے کی آکر رہاہے کھے خبر رہتی ۔

ا کے دن دونوں کی تدفین ہوگئ تھی افشاں کواطلاع ملی تو وہ بھی آئی تھی۔سکندر کے لیے بیا یک بہت بڑا صدمہ تھا وہ اس کی سلی وشفی کرتے سب پچھ جسیل جانے کی تھیجت کرتی رہی تھی۔

وقارُ ضیاءاورصبوتی بھی تعزیت کو آئے تھے چندون ای غم کی حالت بیں گزرے تو ایک شام اس کو برووں نے بلا بھیجا وہ جب ان کے کمرے میں پہنچا تو وہاں خاندان کے سب ہی بردے موجود تھے۔

وہ بسب ان سے سر سے سے کوئی بھی خونی رشتہ یاتعلق نہیں تہہیں حاجرہ بھائی اور سیحان بھائی نے اپنامتنتی بنایا تھاوہ انوک اب سر سے ہیں اصولاً تو تہہیں ہمارے کہنے سے پہلے ہی بیگھر چھوڑ دینا چاہیے تھالیکن اگر کسی بھی تہم کی بھول میں ہوتہ ہم واضح کردیتے ہیں تہمارا بھائی اور بھائی صاحب کی جائیدا ذرویے پہیے پر کسی بھی تھم کا کوئی حق نہیں۔'اس کے

آنچل انومبر انچل انومبر



پر پھی ہول چنے ہیں پر شیخ اپنائیت کے ہوں یا ظامِ کے اتنے ہی نازک ہوتے ہیں جینے آسینے ذرائ شیس کی اور ٹوٹ مجے پھران پرفخر کیا مان کیسا؟ پہران پرفخر کیا مان کیسا کے سام جو تہراری سنتا ہے۔اس سے مجت کروجوتم سے مجت کرتا ہے اور اپنا ہاتھ اسے دوجو تہرار اہاتھ تھا منا جا ہتا ہے۔

ہے، دور پہ ہو است دونوں اگر حدے زیادہ بڑھ جائیں تو جنون کی حدیث وافل ہوجاتے ہیں اور جنون کی بھی چنر کا ہوا جھانبیں ہوتا۔

میه اَنااورخوددداری بهتاجی چیزیں ہیں لیکن بے جا اَناا کثر آپ کوئنها بھی کردیتی ہے۔ سمیرا نمرہ آمنہ .... کھر ژبانوالہ

چائے کہا تواس نے بیقینی سے انہیں دیکھا۔ابھی سجان اور حاجرہ کومرے چنددن ہی تو ہوئے تھے اور بیلوگ نجانے کیسی یا تیں لے بعثھے تھے۔

"اگرتم نے کئی بھی تم کا کوئی حق جمانے کی کوشش کی تو ہم تم پر کیس کرویں ہے۔ جب اصل وارث ہی نہ ہوتو مرنے والوں کی دولت جائیداد پراس کے خونی رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے اور شریعت کے صاب سے بیساری دولت نیہ کھڑان کی جائیدادسب بچے ہمارا ہے۔ ہم سب بہن بھائیوں کا اس پرحق ہے تم لے پاک شخصاور لے پالک جائیداد کے وارث بیس بن سکتے۔" کتنی تلخ حقیقت تھی ۔ سکندر نے بے بقینی سے ان سب کود یکھا کتنے بے ص اور بے دم تھے بیلوگ آئیس مرجانے والوں سے زیادہ اس بیجھے رہ جانے والی دولت جائیداد سے غرض تھی۔

سبحان احمہ نے بہت بیسہ کمایا تھا اور پاکستان بین موجود کافی پرابرٹی تھی ان کی پاکستان سے باہرامریکہ بیس بھی ایک چھوٹا ساکھراور کچھود کا نیس انہوں نے سکندر کے نام پر ککھوادی تیس انہیں شایدا ہے رشتہ داروں کے رویوں اور فطرت کا اندازہ تھا۔وہ جب تک زندہ تنے کی کیال نہی اسے دستبردار کرنے کی اوراب جب وہ بیس رہے تنے بھی حق واراور وارث بن بیٹھے تنے۔

''بہتری بہی ہے کہتم خاموثی سے ملے اور صفائی کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ' بھائی صاحب کی تمام پراپر ٹی کی تفصیل اور کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں اگرتم نے آواز نکالی تو تمہارے حق میں اچھانہیں ہوگا۔'' انداز اب دھمکا تا ہوا تھا۔

سکندر نے بہت اذیت بھری نگاہوں ہے ان سب کودیکھا تھا۔ وہ تو رشتوں کا ڈسا ہوا تھا محبت اور توجہ کا پیاسا انسان تھا'ا ہے بھلااس دولت'اس حقیراور ہے مایی جائیداد ہے بھلا کیاغرض ہوسکتی تھی جس سے اس کاتعلق تھاوہ تو مر مجئے تصاب بھلااس کاان ہے کیاتعلق تھا۔

وہ بغیر نجمہ بولے خاموثی سے اٹھا تھا' پاکستان آنے کے بعد سجان احمہ نے اسے امریکہ بیں موجود تمام پراپرٹی کے کچھ بیپرز دیئے تھے وہ ابھی بھی اس کے پاس لاکرز میں موجود تھے۔اس نے وہ کاغذات نکالے اور پچھ ضروری اشیاء کپڑے ادرائے ڈاکوئنٹس لیے دہ بمیشہ بمیشہ کے لیے وہ گھر چھوڑ کیا تھا' بھی نہ نے کے لیے۔

وليدكوموش ياتفاجى اس كے پاس الله جارے مضاوراتك و الله عوروروكراس كى زندگى كى دعائيں ماسك

آنچل ﷺنومبر ﷺ ١٥١٥، 159

READING Section ری تھی اے یوں زغرہ ہوش وحواس میں یا کرجیے ایک دم شانت می ہوگی تھی۔وہ ایک بار پھرا پنی ذات کے گنید میں بند ہوگئ تھی۔وہولیدے بیں مل تھی بس ایک دوبارای کے سونے کے بعددورے بی اے دیکھ کروالی لوث آئی تھی۔ احسن کے کہنے بروہ روشی کے بیاتھ کھرآ محی کھی وہ تھوڑی دیرلیٹی تو بہت دنوں بعدایک پرسکون ی نیند نے آ مجھوں ميں ڈيرہ جماليا'وه دو تھنٹے سوئی رہی تھی۔وہ اٹھی تو طبیعت پھیفریش تھی وہ لاؤ کے بیس آئی تو ضیاء صاحب اور وقارصاحب بھی کمرآ چکے تھے۔اس وقت ہپتال میں صرف احسن تھاروشی کھانا تیار کروار ہی تھی۔کھانا تیار ہوا تو وقارصا حب جانے

امیں بھی ساتھ چلوں کی۔''بہت دن بعداس نے براہ راست وقارصا حب کونخاطب کیا تھا۔ انہوں نے بغورد یکھااور پھر ہاں میں سر ہلا کر بیٹھ گئے تھے۔وہ عجلت میں کیڑے بدل کرآئی توان کے ساتھ آ جیٹھی ڈرائیوران کوچھوڑنے چارہاتھا۔ ساراراستہ دونوں کے درمیان بالکل خاموشی رہی تھی وہ صبوی کے مرے میں آئی تووہ نرس سے باتیں کررہی تھی۔وہ اب کافی بہتر تھیں اب وہ خود سے چل کرواش روم میں جاسکتی تھیں اس نے ان کو کھانا کھلایا وقارصاحب کچھدر بیٹھ کرولید کے کمرے میں چلے گئے تھے۔کھانا کھانے کے بعد صبوی کومیڈیسن دیں نیندہ ور کولی کے سبب وہ کچھدر بعد غافل ہوگئ تھیں۔ کچھدر بعداحسن اس کے پاس آیا تھا۔

" " تم اور پایا سیس موجود ہوتو میں کچھ دیرے لیے آس کا چکر نگالوں اسے دنوں سے ہر چیز نظرانداز ہورہی ہے۔ اللّٰد کاشکر ہے ولیداور مامااب کافی بہتر ہیں تم اور پاپا کچھ دفت سیس گزار لینا پھر میں آ سمیا تو تم چلی جانا۔"انانے تھیں

مربلايا تفاوه اسے چنداورتا كيدكرتا جلا كيا تھا۔

وہ کچھدد پر وہاں بنیٹھی رہی آور پھر کمر ہے ہے نکل کروہ ولید کے روم کی طرف آئی تو ایک دو بل کو دروازے پر ہی رکی رہی تھی۔اندر جھا نکا تو وقارصا حب وہاں نہیں تھے جبکہ ولید جیت لیٹا شاید سور ہاتھا 'یا کیں باز و پر ڈرپ کلی ہوئی تھی۔وہ خاموتی سے چند بل کھڑی رہی پھراندرا فی تونرس کھڑی ہوگئی ہے۔

" پایا کہاں ہیں؟ "اس نے آ جستی ہے پوچھا۔

"آپ کے فادر نماز کا کہد کر باہر گئے ہیں۔"عصر کی نماز کا وقت تھااس حادثے نے بھی پراچھا خاصاار ڈالا تھا بھی با قاعد کی سے نماز اداکرنے لکے تھے

مرن ہے ہیں اب؟"اس نے چت لیٹے ولید کوا کیٹ نظر دیکھ کرزس سے پوچھا۔ "بہتر ہیں اب تو 'آپ کے فادر بتارہے متھے کہآپ بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں'فورتھوا ئیر میں ہیں۔"زس نے پوچھا تو "بہتر ہیں اب تو 'آپ کے فادر بتارہے متھے کہآپ بھی ڈاکٹر بن رہی ہیں'فورتھوا ئیر میں ہیں۔"زس نے پوچھا تو

ے بہت کی طائل چیک کرلیں پھر۔"اس نے فائل اٹھا کراہے تھائی تؤوہ دیکھنے گئی تھی۔ "آپ یہاں رکیس گی۔"اے فائل چیک کرتے دیکھ کرزس نے پوچھاتواس نے سراٹھا کردیکھا۔ ""

" مجھے ایک بہت ہی ضروری کال کرنی ہے کچھوفت لگ جائے گا۔" نرس نے کہا توانا نے سر ہلاویا۔ " اوکے آپ چلی جائیں میں یہیں ہوں۔" وہ کری پر بیٹھ گئ نرس چلی گئے تھی۔ وہ تفصیل سے ولید کی فیائل اور ر پورس چیک کرنے لگی تھی۔ مجھ در بعد وقار دروازے یہ آئے تورک سے تھے۔انا ممل توجہ سے فائل د مجھ رہی تھی جبکہ

وقار كے ملق سے ايك كبراسانس خارج موافقاده واليس بليث كرصبوى كے كمرے كى طرف چل ديے تھے۔سارى

آنچل انومبر ۱60 ۱60ء 160

Stellon

غزل
ابڑے ہوئے پڑپ کے آثاد کی طرح
زندہ بیں لوگ وقت کی رفاد کی طرح
کیا رہنا ایسے شہر بیں مجودیوں کے ساتھ
کیا رہنا ایسے شہر بی کے اخباد کی طرح
کیتے ہیں لوگ شام کے اخباد کی طرح
کیوں کا رزق موت کے جوئے بیں رکھ دیا
سرکس بیں کودتے ہوئے فنکاد کی طرح
وعدے ضرورتوں کی نذر کردیے گئے
رشتے ہیں سارے ریت کی دیواد کی طرح
محن میرے وجود کو عنگاد کرتے وقت
شامل تقا سادا شہر اک تبواد کی طرح

فائل چیک کرنے کے بعد فائل ٹیمبل پر رکھ کرمیڈیسن چیک کرنے گئی تھی جب ولید کے جسم میں جنبش کی ہوئی تھی وہ چوکی ۔اس نے ولید کودیکھااس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی تھی لیکن ہاتھ میں لگی ڈرپ کی وجہ ہے وہ پھرسا کت ہو گیا تھا۔انا نے ہاتھ میں تھا می ہوئی دوائیوں کی شیشی واپس ٹیمبل پر رکھی تو دلیدنے چونک کراہے دیکھا۔انا اپنی جگہ چور سی بین گئی تھی

ں ہیں۔ کیسے ہیں آپ ''ولید کے چبرے پرانک دم بے پناہ سجیدگی چھا گئاتھی۔اس نے چبرےکارخ بدلاتو انا کےاندرایک دم چھنا کے سے کچھٹو ٹاتھا'وہ الکلیاں چھٹاتے وہیں کھڑی رہی۔

انا کے اندراہیں وہ چھاسے سے بھوٹا ما وہ تعیان اسے نے کھر پوچھاتو ولیدنے چیرہ موڑ کراہے دیکھاوہ اسے ہی دیکھرہی تھی۔ ''آپ کیسافیل کررہے ہیں اب؟''اس نے پھر پوچھاتو ولیدنے چیرہ موڑ کراہے دیکھاوہ اسے ہی دیکھرہی تھی۔ انا ولید کے دیکھنے پر سیر جھکا گئی ولید خاموثی ہے چند بل اسے دیکھار ہا۔وہ الکلیاں چنخاتے کنفیوڑی حالت میں بیٹھی بردی زردی لگ رہی تھی۔

ں برن روں اس میں ہے۔ ''جہیں شاید مجھےاس حالت میں دیکھے کراورزندہ دیکھے کر تکلیف تو ہور ہی ہوگی۔''انا ایک دم تڑپ آھی تھی۔ ''میں اتنی بےرحم اور ظالم نہیں کہ کسی کے اس حالت میں پہنچ جانے پرخوشی محسوس کروں۔'' انا کا لہجہ ایک دم

ولید نے مسکرانے کی کوشش کی تواذیت ہے بھری مسکان بس ہونٹوں پر بی ایک بل کوائی جھلک دکھا تھی ہے۔

دمیں ماضی کونہیں بھولا ابھی تک ماضی قریب میں ہمارے درمیان ایسے جالات بالکل نہیں رہے کہ تم اس وقت

یہاں بیٹھ کرمیری عیادت کرنے پرمجبور ہوجاؤ۔''ولید کے لیجے میں اب کے بی تھی ۔

دانسانیت بھی کسی چیز کانام ہوتا ہے شاہد۔''انا ولید کے طنز پر ایک دم کھائل ہوتے بہت اذیت سے کہ کئی تو ولید
مسکرایا تھا۔

"شاید.....بهرحال آئده مین بین جامون گاتم انتهائی مجبوری کی حالت مین میری عیادت کی خاطرانسانیت کانام کے کراخلاتی تقاضے نبعائے آؤ۔"ولید کے لیجے میں تندی و تیزی تھی۔ انا کائن من جعلنے لگا تھا اس کے اندرایک دم

آنچل انومبر ۱61 ۱61 م 161

شديد ضياع كاملال جا كانقاء ولید سے بی تو کہدرہاتھا وہ خود بھی تو سب کے دلوں میں اپنے خلاف نفرت کا نتیج بور بی تھی سب کوخود سے بدخن کررہی تھی اور اب جبکہ بیسب حقیقتا ہورہاتھا تو بھلا اسے کیوں تکلیف ہور بی تھی جو بور بی تھی اب و بی ال رہاتھا تو پھر بیہ اذیت کیسی ....اتی تکلیف کیوں؟ وہ خاموثی سے آخی دل جاہ رہاتھا کہ بس فورانیہاں سے چلی جائے۔ درین سے بیاری کا سے سے ملا "سنو ....." وه بلني تووليد كي يكار پررك كريكى -''پھوپوکیسی ہیں؟''ابھی تک میں نے بھی ولید سے صبوحی کی حالت کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا تھا بلکہ دونوں کو ہی ایک دوسرے کے بارے میں پچھ بھی نہیں بتایا تھا'سب کا ہی خیال تھا کہ پچھدن گزرجا نمیں تو خود ہی علم ہوجائے گا۔ ''لیا ٹھی جو ۔'' '' جموٹ ....سب جموٹ بول کر بہلارہے ہیں مجھے' کہاں ہیں پھو پو کوئی مجھے بچے بتا کیوں نہیں دیتا' کار ایکسٹرنٹ کے وقت وہ میرے ساتھ تھیں' میں نے خودان کوزخی ہوتے دیکھا تھا۔'' ولیدنے کہاتوا نانے ایک کہرا آ " ما ما تھیک ہیں انہیں کچھ چوٹیں لگی ہیں کچھ فریکیر دغیرہ ہے لیکن اللہ کاشکر ہے سیریس فتم کا کوئی نقصال نہیں ہوا وہ اس بسيتال ميں ايدمث بيں ايك دوون ميں أنبيں و سيارج كردياجائے كا۔" آ بستى اور سجيد كى ليے اس نے بتايا تووليد نے خاموتی سے اسے دیکھا ولید کو حادثے کے وقت کی اپنی ذہنی کنڈیشن یادا کی وہ سخت ڈیرلیس تھا۔ جی جاہ رہاتھا کہ ہر چرجہ سنس کردے انا کے وجود سیت سب کچھتوڑ پھوڑ دے۔ انانے اس کی طرف دیکھیا تو ایک دم تھنگ تی ولید بہت کی اور سروم ری سے اسے و مکھر ہاتھا انا کے وجود کے اندرایک دم سروی کیفیت بیدا ہوئی تھی تب بى نرس كمرے ميں داخل مونى سى دونوں كود كيوكرمسكرائى۔ کیے ہیں سرآپ؟ "زس کالب واجہ پیشہ واراندا نداز تھا۔ ولیدنے محض سر ہلا کراپے تا ثرات کو کنٹرول میں ت " مجھلیں سے؟"ولیدنے فی میں سربلایا۔ "ویسے مرآپ ہیں بہت کی۔"اس نے کہا تو ولید نے اسے سوالیدد یکھا۔
"دیکھیں نااس قدر سرلیں قتم کا کیسیڈنٹ ہوا جینے کی کوئی امیدنہ تھی جس طرح مسلسل ہے ہوشی کی کیفیت تھی لگتا تھا کہ کومہ میں چلے جا کیں مے لیکن آپ کے گھر والوں کی دعاؤں نے آپ کو بچالیا۔ موت کو فکست دے کر دوبارہ زندگی یاناخوش منتی کی علامت بی او ہے۔ " ہاں اللہ کاشکر ہے اللہ نے چندا کیک کےعلاوہ ہاتی مجھے بھی بہت پُرخلوص رشتوں سےنوازا ہے۔ 'ولید نے انا کو المات كى فالى بين نا؟ "زى نے انا كوشرارت سے د كھے كروليد سے كہا تو دونوں چو كے۔ لآب ألى ى يوم شفة .... "وه نجافي كيا كينوالي في إنا فورا أس يروي في \_ كوغلط بتايا موكاسسر إمير ااوران كاصرف كزن ري ليش بي من جلتي مول ماما كود يمحول وه شايدا م آنچل &نومبر %١٥٥م، 162 Section ONLINE LIBRARY

گئی ہوں۔''وہ کہ کر چلی گئی تھی ولید نے سنجید گی ہے اسے جاتے دیکھا تھا۔ ''جرت ہے کیکن آپ کی سسٹر نے تو مجھے بتایا تھا کہ بیآپ کی فیانسی ہیں۔''سسٹر نے ولید کودیکھا جیسے تصدیق چاہ رہی ہو۔ولید خاموش ہی رہا تھیا۔

"ان کی کنڈیشن جائے پہلے تو ہیں تھی کہ بیآ پ کی واکف ہیں جس طرح آپ ٹی کی یو میں تھے یہ ہروفت رو تی رہتی تھیں ان ان کی کنڈیشن اس قدر خراب تھی کہ جھے ان پر بہت ترس آتا تھا اور وہ مصطفیٰ صاحب خود ان کوآپ کے پاس آئی ہی یو میں لئے گئے تھے۔ کتنی کتنی دی آپ کے پاس بیٹھ کر میں نے اپنی آتھوں سے روتے ویکھا ہے میں بہت متاثر ہوئی تھی آپ کی سسٹر سے پوچھا کہ کیا آپ کی واکف ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہیں ابھی صرف متلی ہوئی ہے۔ "نرس بتارہی تھی تھی اور والید ہجیدگی سے من رہاتھا۔ وہ جب سے ہوئی میں تھا اس وقت پہلی باراتا کود کمچے رہاتھا جبکہ جونزس بتارہی تھی وہ قطعی قابل قبول ندلگ رہاتھا۔

'' پیٹھیک کہ رہی تھیں ہم صرف کزنز ہیں ہماری متلیٰ نہیں ہوئی۔' ولیدنے کہانو نرس جیران ہوئی۔ ''نو پھرآپ کی سٹرنے غلط بیانی کیوں کی؟''

'' پلیز سنزمیرے سرمیں دروہور ہاہے میں سونا جاہتا ہوں۔' دلیدنے اکتا کرکہا تو نزی ایک دم خاموش ہوگئی۔

سکندرایک ہوٹل میں کمرہ لے کررہ رہاتھا'اس کے پاس بس کے پخصوص رقم تھی باتی سب کچھ جو بھی تھا اس سب پر سجان صاحب کے رشتہ دار قبضہ کر چکے تھے۔ سکندر کے پاس اپنا پاسپورٹ تو موجود تھالیکن اتنی رقم نہ تھی کہ دہ دالیس امریکہ جانے کے انظامات کرتا۔ وہ چنددن ہوٹل میں رہائیگن اس طرح مزید پر کھی عرصہ رہتا تو اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی وہ بھی ختم ہوجانی تھی۔ سکندر کے سامنے زندگی ایک چہلنج بن کرتا کھڑی ہوئی تھی اور اس چہلنج کو قبول کیے بنا اورکوئی چارہ بھی نہ تھا۔ اس شہر میں بن م کے رشتوں کے سوااس کا کوئی بھی اپنانہ تھا۔ وہ بہت سوچ کرافشاں کی طرف آیا تھا'افشاں اسے دیکھ کرچیران ہوئی تھی۔

## 

آنچل&نومبر\163 ،٢٠١٥ ، 163



"م كمال تحصكندر؟ تهيس اندازه بكريش ك قدر يريشان ربى مول بيس كى بارتمبار ي محركى مول وبال تمہارے دشتہ داروں نے بعنہ کیا ہوا ہے دہ ہر باربس یمی کہتے تھے کہتم اپنے ماں باپ کے مرینے کے بعد یہاں سے عِلْے سے ہو۔" سکندرنے ایک مہراسانس لیا۔اس نے تمام تفصیل افشال کوسنائی تووہ افسردہ ہوگئی تھی۔ "بہت خود غرض اور مطلق لوگ ہیں بہتو' کوئی ایسے بھی بھلا کرتا ہے کیا'تم کیوں وہاں ہے نکل آئے خاموثی سے انكل نے مهمیں اوابث كيا تھائم قانوني طور پران كے بينے ہؤان كوارث مهمیں يول سب كھ جھوڑ جھاڑ كرميس آتا میں ان کا حقیقی بیٹا مہیں ہوں اور سے سب سے بروی حقیقت ہے وہی لوگ ان کے اصل حق وار تھے میں تو لے یا لک تھا کیے حق دار بن کروعویٰ کرتا۔میرے اوپرای ابو کا بہت بڑاا حسان ہے کہ انہوں نے مجھے ایک نام دیا' پالا پوسا' پڑھایا لکھایا' بڑا کیا۔اپنے یاوُں پر کھڑا ہونے کے قابل بنایا' مجھے تو میراباپ جوٹھیٹی تھاجنم دینے کا سبب بناتھااس نے قبول نه كيا دوسروں كى جھولى ميں يوں ۋال ديا جيسے كوئى كناه جھيايا ہے تو پھر ميں كيسا دعوىٰ كرتا۔" سكندر كے الفاظ بہت منخ اوركر وسي تضخ افشال از حدافسر ده ي موكئ هي \_ "تواب كياكروكي؟"افشال نے پوچھاتواس نے سراتھاكراہے ديكھا. ''میں اپنی زندگی خود بناؤں گا'اب ہراحساس ہررشتے اور ہر چیز سے بالاتر ہوکر'' سکندر نے ایک عزم سے کہا تو میں ب

"اورتبهاری وه امریک والی جو پرایرنی ہاس کا کیا کرو مے؟"

''وہ کھر تو بند ہاورد کا نیں بابائے کچھلوگوں کے سپرد کی ہیں واپس جانے میں بہت پیسے اور ابھی فی الحال Downloaded From س دونو ل باتھوں سے خالی ہوں۔"

"نوسيج" افشال فيسواليدو يكهار Palsociaty.com "توبيكيش باكتان شي عاب كرتاجا بتابول مجمه بيه في كرلول بعربا بركا جكرا كالول كا-"

"ا چھاخیال ہے کیکن میں ایک بات کبوں؟" افشال نے دک کراہے دیکھا سکندر نے سر ہلایا تو اس نے

پر موجوجی ۔ ''جب تم خود ہے کی مناسب رہائش کا بندو بست نہیں کر لیتے تم یہیں ہمارے کھر آ جاؤ 'اوپر والا پورش خالی ہے وہاں شفٹ ہوجاؤ۔ ہوئی میں رہنے ہے بہت خرج آ جائے گا'تمہارے شایان شان آؤنہ ہی لیکن رہنے کے قابل کھر تو میر بھی بن سکتا ہے کھانا بینا بھی یہیں ہے کرلیا کرو۔''افشاں کے الفاظ پراس نے جیران ہوکرا ہے دیکھا تھا۔ میر بھی بن سکتا ہے کھیانا بینا بھی یہیں ہے کرلیا کرو۔''افشاں کے الفاظ پراس نے جیران ہوکرا ہے دیکھا تھا۔

" ممكن توسب كي مها كرچا موتو-" سكندر في محدكهنا جا باتوافشال في باتها شاكرا بيوك ديا-" دیکھواس میں ہم دونوں کا بی فائدہ ہے میں نے خالہ نی کوساتھ رکھا ہوا ہے ان کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے۔ مجھے بہت سے سائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے میں ایک مرد کی ضرورت رہتی ہے۔ تم ہمارے کھر رہنا کھانا پیناسب کھ ہوگابی ہمیں می تہاری ذات سے ایک جفظ کا احساس رے گا۔"

"میں مرد ہوں میں کہیں بھی رہ کراپنا گزارا کرسکتا ہوں بس تم لوگوں کو پریشانی ندہو۔" "جمیں کوئی پریشانی نہیں بس تم آج جا ہی ہوئل سے اپناسامان اٹھاؤ اور یہاں شفٹ ہوجاؤ۔"افشاں کا اعدازہ حتی تفا سكندر في محى اس كى بات مان لى مى ـ

انچل &نومبر ۱64 ۱64ء 164



وہ اس دن افشال کے ہاں شفٹ ہوگیا تھا'او پروالے حصے میں ہے ہوئے کمرے میں سے ایک کمرے کوافشاں نے اس کر ہے کے قابل بنا کرسیٹ کردیا تھا۔ افشال شرك ايك ايتصكالي مين برهاتي تحي وه ايك خود مخارا درسياف ميدلزي تحي اس في سكندر يوجه كر اسية كالج مين بات كراي مى اوراس طرح چندون بعد سكندر بمى اى كالج مين يردهان لكاتفا اے بیشعبہ مشکل لگا تھالیون زندگی کوآ مے بوحانے کے لیے کہیں نہیں سے تو زندگی کی شروعات کرتا ہی تعیں۔اس طرح بیکندری زندگی کا ایک نیاموژ شروع ہو گیا تھا جب ہی اس کی زندگی میں لالدرخ تام کی لڑکی اچا تک ہی چلی آئی تھی۔ وہ لوگ ابو بر کے نکاح کے لیے تیار ہورے تھے سب بی مصروف تھے۔ فیضان او پرآ ئے تو ابو برلیاس ہاتھ میں

يكڑے بستر كے كنارے بيشا موا تھا چرے يركمرى موج كاعلى تھا۔

"كيابات بينا؟" أنهول في ال ك كنده يرباته ركما تووه چونكا

" كي تينيس " وهمسكرايا اس كي سوچ كاجمود توث كيا تفا-

" نیچ بھی تیار ہو چکے ہیں تم بھی تیار ہوجاؤ کافی دیر ہورتی ہے بادید کے دونون آ چکے ہیں۔" انہوں نے كماتوابوبكرس بلاكرايك دم المحكمر ابواتها-

"سنوبیٹا!"ابوبکرنے رک کر فیضان صاحب کودیکھا

" تم نے اپنے والدین کے متعلق جتنا بتایا ہم نے مان لیالیکن کیا ہی اچھا ہوتا تہارے والدین بھی تمہارے نکاح میں شامل ہوجاتے۔ بھی موقعے ہوتے ہیں اپنوں سے ملنے کے۔ "انہوں نے سجاؤے کہاتو ابو بحر بلکا سامسکرایا۔ "جی میں نے سوچاتھا کے دل سے تمام عداوتیں مٹا کر پہل کرلوں آپ کو بتا تو چکا ہوں کہ میری والدہ نہیں ہیں اور سوتیلی والدہ سے بھی بن بی نہیں۔والدصاحب اے کھر اور باقی لوگوں کوچھوڑے عرصہ بیت چکا ہے لیکن میں مجھودان سلے جب ابھی بادیہ سے نکاح کی کوئی بات طے دیمی سوجا تھا کہا ہے والدصاحب کو بھی شادی کا کا ہو، یدوا ہمی وہاں کیا تھا توعلم ہوا کہوہ کچھدنوں کے لیے آؤٹ آف تی ہیں۔

"اوه.....تم پھر چلے جاتے شایدوہ اب تک تھے ہوتے۔" فیضان صاحب کوافسوں ہوا تھا۔

"جي اراده توليجي تفااس باريس ان كے كھر كيا تفا وہال لاك تفاشايدوه لوگ الجمي تك وَث ق ف شي بين "ابو يكر

نے رسان ہے سب بتایا تو فیضان صاحب نے سر ہلادیا۔

"او کے کوئی بات نہیں تم تیار ہوجا والینچ سب ریڈی ہیں پھر ہادیدی طرف چلتے ہیں۔" وہ کھہ کر کندھا تھیتیا کر والمن آئے تھے

وہ واپس آئے تو آیک کمرے ہے تی سنوری خوب صورت لباس زیب تن کیے دابعہ نکل کرآئی تھی انہوں نے رک کر اے بغور دیکھا۔اس کے چہرے پر کسی بھی تسم کا کوئی بھی ملال ورنج نہ تھا بلکہ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی کان سے مدائل بھاک اتنا ہے موبائل لگار کھاتھا۔

" إلى بان تم بس اجهى طرح تيار موكر بيفوجم آرب بين-" نجائے دوسرى طرف سے كيا كها حميا تعاوه

آنيل&نومبر&١٥٥ء، 165

READING Section

"ہم تو دوئ کے لیے جان بھی قربان کردینے کے قائل ہیں بیابو بکر کیا چیز ہے۔" فیضان صاحب کے ہونوں پر مسترابث ی رینک می می ر ہمت فاریک فات ''او کے ....اد کے بابا! میں ذراتمہارے ابو بکرصا حب کو بھی دیکھان کہاں تک پینجی ان کی تیاری ُتم مینشن نہاوہم وقت بری آئیں مے۔ وہ بس کر کہتے سٹر جیوں کی طرف برحی می ۔ " رابعه .... "رابع فيضان كي واز برايك وم ركي هي-"جى مامول ـ "وه تيزى سان كے پائ تفرى موبائل ابھى بھى كان سے لكا مواتقا۔ "میں ذرائم سے بعد میں بات کرتی ہوں او کے اللہ حافظ۔"اس نے کال ڈسکنیک کی فیضان نے اسے بغور د یکھا۔اس کے چبرے میں آئبیں کوئی تشبیہ دکھائی دی تو ان کے دل میں غبارسا بھرنے لگا انہوں نے محبت سے اس عرر باتحد كعاتما-"ماشاءاللد" بونول سے بےاختیارتکلاتھا۔ ''خوش ہونا؟''انہوں نے پوچھانورایعہ نے سرا ثبات میں ہلا دیا تھا۔ " جیسی رہو۔" انہوں نے ایک دم دار طی ہے اسے باز و کے حصار میں لے کرساتھ لگالیا۔ زندگی میں وہ بہت کم جذباتی ہوئے تصلیکن اس بل نجائے کیا ہوا تھا کہ خود پر سے اختیارا ٹھتا ہوامحسوس ہور ہاتھا۔ انہوں نے اس کا جبرہ تھا م کر بیشانی پر بوسہ دیا تو رابعہ خاکف ہوگئ گی۔ ، ہوں ہے، ساہ ہبرہ ملام کرچیاں پر بوسرو یا در اجدہ ملک ، دل کا۔ ''ماموں۔''اس کے لیے فیضان صاحب کا بید پُر جوش انداز جیران کن تھا۔ادھرے اُدھرمصروف ثریا بیگم یہ منظر د کچھ کرایک دم تھنگی تھیں'وہ فوراً قربیسے آئی'انہوں نے دیکھافیضان کی آئھوں میں نمی سی تھی۔ ہمیشہ خودکو ہر حال میں کمپوز ر تھنے دالا مرداس وقت عجیب سلسطی سے دو جارلگ رہاتھا۔ ''فیضان ……''انہوں نے بکاراتو رابعہ کو والہانہ اعراز میں خود سے نگائے فیضان صاحب چونکے تھے۔ ثریا بیٹم کی آ تکھوں میں نجانے کیا تھا کہ وہ لب دانتوں تلے بھینچ کر رابعہ کو باز د کے حصار سے نکال کروہاں سے تیزی سے نکل مکے تیزی سے نہ تخ رابعه نے جرت سے الیس جاتے دیکھاتھا۔ "ای بیمامول کوکیا ہوا؟"اس نے جرت سے مال کود یکھا ''آ ب … پتانبیں … تم یہاں کیوں کھڑی ہؤساری تیاری کمل ہوگئی کیا۔''صاف لگ رہاتھا کہ انہوں نے بات يلنفى كوسش كى برابعه في الجهر مال كود يكها\_ ذ بن كوجھنگتے موبائل كى طرف متوجه بوئى تھى سرعباس كى كال تھى۔ 'میں آپ کی طرف آجاؤں یا پھرسید حالہ دیے کی طرف چلاجاؤں۔''عباس نے پوچھا۔ 'آپ دافعی آرہے ہیں سر؟''اس نے عباس کی بات سن کر بے بیٹنی سے پوچھا۔ آنچل انومير ١٥٥ ١٥٥، ١٥٥

"و كيامطلب عين كوئى قراق كرد بابون" "بنيس نبيل من يونبيل كدرى آپ كوجيها مناسب كيكرليل مارى طرف تا بو آجاكي ورند "آپ نے تو انوائٹ بی نبیں کیا کیا جاتا ہے آگر بندہ ملے بی مار لے تو۔" دوسری طرف عباس واقعی چونچالی کے سود ہے۔ ''ایی بات نبیں سرایی تو ابو بمراور ہادید کا نکاح ہے ہم کون سابارات لے کرجارہے ہیں بس نکاح ہی کردہے ہیں۔ ویسے بھی آپ کہد ہے تھے کہآپ ہادید کی طرف سے شامل ہوجا میں گے تو میں نے بھی انوائٹ نہ کیا۔'' ''وہ تو میں نے آپ سے ملنا تھا سو ہادید کی طرف سے شامل ہونے کا کہددیا تھا۔'' عباس نے کہا تو وہ ایک دم کہرا انس ایک بھی سے روں ہے۔ "اوکے سر! آپ ایسا کریں ہماری طرف ہی آ جا کیں آپ میری طرف سے انوائٹڈ ہیں ہم آپ کا انتظار کر کیلئے ہیں۔"رابعہ نے مجلت میں کہا ہا ہر سے اس کے نام کی آ وازیں پڑر ہی تعین اس نے جلدی جلدی جلدی ہات سمیٹنا جا ہی گئی "اوکے میں دیتے میں ہی ہوں ' مجمد رمیں گئے جاؤں گا۔"عباس نے کہا تو رابعہ نے چندا کیٹ مزیدری با توں کے اس کا این کری تھی۔

ہاں بعد مردی ہے۔ ''کس کی کال بھی؟'' بھائی گڑیا کو تیار کر چکی تھیں 'باہر نکلنے سے پہلے انہوں نے پوچھا۔ ''میرعباس کی تھی' وہ ہادید کی طرف ہے انوائنڈ تھے' میں نے انوائٹ نہیں کیا تو شکوہ کررہے تھے۔'' اس

''تم نے اپنی شاوی کا کارڈ تو بھوایا تھانا پھر کیسا شکوہ؟'' ''لیکن بیرتو ہادیدادرابو بکر کے نکاح کا انویشیشن تھا'اپنی شادی ہے متعلق تو سب بتا کر میں نے آئے ہے ایکسکیو ز کردیا تھا۔''

"او .....اچھادیسے خوش ہونا؟" بھائی نے پوچھاتو وہ سکرائی تھی۔

سویسد بھائی: ''سداخوش رہؤیونمی سکراتی ہنتی۔'وہ اس کا گال تھیک کر کمرے میں چلی گئے تھیں۔ رابعہ نے مسکرا کر ان کو جاتے ویکھا اور پھرخود بھی باہر نکل آئی تھی جہاں ٹریا بیکم کسی کام کی وجہ ہے

شہوار کالج سے آنے کے بعد مسلسل سرایا انتظار بنی ہوئی تھی مصطفیٰ آفس جاچکا تھا۔ شام کاوقت ہوا تو وہ نماز پڑھ کر کچن میں چلی آئی تھی کا ئیدتو آج کل ریٹ پڑھی۔ اس کی ڈلیوی کے دن جوں جوں نزد کیک آتے جارہے تے ماں جی اے ممل طور پر آ رام کروار بی تعیں۔اس نے ملازمہ کے ساتھ ل کرکھانا پکوایا سات بجے کے بعد بھی نے کر آ ناشروع کردیا تھا عباس کہیں انوائڈ تھا وہ تو جاچکا تھا۔اس وقت سوائے مصطفیٰ کے باتی سبحی افراد کھر پر موجود تھے۔وہ ملازمہ کو ہدایت و تی باہر آئی تو راہداری ہے گزرتے ٹھٹک گی۔راہداری کے دوسری طرف در پیمی جو کسی سے تخاطب تھی۔

والميز دوندوري كهانا جياى موقع ملاش كي آم واورى كي"

آنچل انومبر ۱67 ، ۱67

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Staffon

''افتہ کم کون نہیں بجور ہے اس وقت ممکن نہیں۔' نجائے کس کی بات ہور ہی تھی۔ ''وہ آج گھر آ گیا تفاوہ کی بھی وقت گھر آ سکتا ہے آج تو کسی بھی طرح ممکن نہیں دیکھویں پچوسوچی ہوں اور پھر کسی دن موقع دیکھتے ہی کرلوں کی پلیز ڈونٹ بی کل صبر سے جو کام ہودہ زیادہ اچھااور فائدہ مند ہوتا ہے۔'' ''اوے ڈونٹ وری آئی ایکری دو ایو او کے سی بوایا ہے۔'' آواز بند ہوگئی تھی۔ شہوار الجھ کی تھی وہ فورا آگے بڑھتی پچھ دور جاکروہ پھررک تھی۔ دریہ بڑے مختاط انداز میں چلتی ہوئی واپس کمرے میں گئی تھی۔شہوار البھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔

مصطفی سی وقت کھر آسکتا تھا۔وہ الماری کھول کرلیاس نکال کرواش روم بیں تھس می تی تھی۔

₩....₩

عباس رابعہ کے ہاں پہنچاتو سہیل اور فیضان ماموں نے گرم جوثی سے اس کا خیر مقدم کیا۔وہ لوگ تیار ہی ہتھے بہت زیادہ لوگ نہ ہتھے چند قریبی دوست احباب ایک دورشتہ دار اور کھر کے لوگ۔ابو بکر کی گاڑی کے علاوہ دواور گاڑیاں رینٹ پر لی گئی تھیں جبکہ عباس اپنی گاڑی میں تھا۔ابو بکر کے ساتھ اس کی گاڑی میں بھائی ٹڑیا جیکم کے علادہ دواور رشتہ دارخوا تین تھیں ابو بکر گاڑی خودڈرائیور کررہا تھا۔

ہاتی دوگاڑیوں میں ہاتی دوست احباب سوار ہو چکے تھے۔وہ فیضان ماموں کے ساتھ گھر کے تمام لاکڑ چیک کرتی تمام لائٹس چیک کرکے والیس آئی تو صرف وہاں سہیل بھائی ماموں اور سرعباس تھے۔ یقینا ان سب نے اب سرعباس کے ساتھ ہی جانا تھا' رابعہ نے حسب عادت جا دراوڑھی تھی۔میک اپ ہونے کی وجہ سے کچھے چیرہ بھی جا در کے اندر کرلیا تھا۔گاڑیاں بھی روڈ پرتھیں وہ سہیل کے ساتھ چلتی گاڑی تک آئی تو سرعباس منتظر تھے' ہاتی گاڑیاں روانہ ہو چکی تھیں۔

"السلام عليم مرا" قريب آن يراس في حسب عادت سلام كيا تعا-

عباس ایک بل کو چونک کررہ کیا تھا دونوں کا ابسامنا ہور ہا تا۔ شام کے بعد کے ملکج اندھیر ہے ہیں خوب صورت لباس ادر جگرگا تا دجود ساری تو جہ سینج کرلے گیا تھا اس نے سرکے اشارے سے جواب دیا عباس نے فورا اس کے لیے بچیلا دردازہ کھول دیا تھا جہدد سری طرف فیضان سا جب بیشہ بچے ہتے سہیل برائی فرنٹ سے براہتاں ہو بچے تھے۔ ان کے بیٹھنے کے بعد گاڑی روانہ ہوئی تو عباس نے غیر محسوس انداز ہیں عقب میں فیضان کے ساتھ بیٹھی رابعہ کود کے ماتھ وہ اس قدر رابعہ کو دیکھا تھا وہ اس قدر رابعہ کود کے ماتھ وہ اس قدر دکھنے تھے۔ ان کے عباس کا دل بار بار بلٹ کرد کھنے کو چل رہا تھا تا ہم وہ بمشکل خودکوروک رہا تھا۔ بھائی اور ماموں کی وجہ سے رابعہ خاموں تھی عباس ان دونوں کے ساتھ ہی بات کررہا تھا۔

وہ لوگ جلد ہی ہادیہ کی طرف پہنچ کے تتے یا تی لوگ گھر کے باہر ہی ان کے پنتظر تتے وہ سب لوگ ہادیہ کے گھر والوں کی طرف سے پھولوں کی پتیوں کی برسات میں اندر کی طرف بڑھے تتے۔ ان سب کا بڑا

یُہ جوش خیر مقدم کیا گیا تھا۔

بادید کی طرف سے کافی سارے مہمان مرعوضے انہوں نے کھر کے لان میں با قاعدہ بچاوٹ اورا سیجے بنا کرا تظام کر رکھاتھا ایک طرف کھانے کا انظام تھا نمیلز سیٹ تھیں۔اندرا کر رابعہ نے چاورا تاردی تھی خواتین اور مردحفزات کی سینک علیحدہ علیحدہ تھیں تاہم درمیان میں کسی بھی تنم کا کوئی پردہ نہ تھا۔

مسيل اورابوبكر كے ساتھ بيٹے عباس كى نكابيں بار بارائى بھائى اور مال كے ساتھ دوسرى طرف خواتين كى طرف

آنچل انومبر ۱68 ما۱۰۰، 168



بیٹی رابعہ کے وجود کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ انتہائی دکیش سرایا 'مناسب وجوداور قد وقامت' بہت عرصے بعد عباس کے اندر میلنگر بیدا ہور ہی تھیں۔عادلہ کواس کی خوب صورتی اور حدے بڑھے ہوئے کا نفیڈنٹ کی وجہ سے اس نے سایکٹ كيا تفاجبكه رابعة وعاوله سے بالكل متضاومحى \_ رابعه كاكرواراس كا اخلاق اس كے اطوارسب عاول سے مختلف تھا شايد رابعد كى طرف متوجهونے كے ليے يبى سبب بنا تھا۔ رابعہ باديہ ہے ملنے كاكہدكراندر كى طرف بريعى تو عباس بھى سہيل اورابوبكرسا يكسكيو زكرتاومال سينكل آياتفا ہادیہ کے ان سے فیملی ٹرمز تھے سوعباس کو یہاں موجود و مکھ کر ہادیہ کے والد بہت خوش ہوئے تھے۔ رابد جیسے ہی اندرونی دروازے کوعبور کر کے اندردافل ہوئی تھی عباس بھی فوراً پیچھےآ کے تھے۔ "رابعد ..... "رابعاس بكار يرركي عباس فورأاس كے سامناً ركے تھے. "كيسى بين؟"عماس في مسكراكر يو حيما توده مسكرائي \_ "الچھی لگ رہی ہیں۔"عباس نے کہاتو وہ چونگی الجھ کراہے ویکھا "آب سے كل ملنے كى درخواست كى تھى ميں نے ـ"عباس نے كہا تو وہ الجھ كرد كيسے كى ـ '' ہاں آو آپ کو بلاتولیا ہے جس نے۔''عباس رابعہ کی بات پرایک دم کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ الني في الما أله المعالم المحص به من المرادي الماري من البعد في الما الماليات المن الماليات المن الماليات "جم لہیں بیش رہات کر کتے ہیں؟" " الديك ياس جارى مول آب بھى چليس ادھرى بات كر ليتے ہيں۔" جبیں بات الی ہے کہ میں اس قدر جوم اور شور شرابے میں تبین کرسکتا۔ "رابعہ نے الجے کرسرعباس کود یکھا۔ عام طیے سے برعلی آج وہ عک سک سے تیارا چھی ڈریٹک میں تھے۔ "كبيل چليس؟"عباس كاعدازى نبيسة ج مزاح بحى زالاتفار "كہال؟" و محكوك ہو كي۔ رابعه نے محورا۔" کیول؟" اہم بات ہاس کیے۔ "اعداز برسکون تھا۔ اليي كيا خاص بات بجويهان بيس موسكتي ؟ "ج د كريو جها\_ " بخصفاص ہے تو كمدر مامول-"ایم سوری میں کہیں نہیں جاسکتی جو بھی کہنا ہے یہیں کہدلیں۔"وہ فور انکاری ہوئی۔ ب كے ليے۔" يروپوزل كلفظ بررابعه فے الجه كرديكھا۔ کا۔"عباس کے ہونوں پردکش مسکراہے تھی۔ آنچل انومبر ۱69 ، ۱69 و 169 Reffor ONLINE LIBRARY

"جاب کی نوعیت کچر مختلف ہوگی اس بار۔" رابعہ نے الجھ کردیکھا عباس کی سکراہٹ کیری ہوگئی ہی۔ "چوبیس کھنٹے کی جاب ہوگی اورلوکیش آفس کی بجائے کھر ہوگا۔" رابعد پچھ نہ بچھ یائی تھی۔ "جىسىسىيلىي جاب بى بھلا؟"عياس بىس ديا تھا۔ جس طرح آپ نے سرسری رے دیکار تھی ہے جھے لکتا ہے میں یہاں کھڑے ہوکرساری عمر بھی جاب کی نوعیت مجما تارہوں تو بھی آ ب کو بھولیں آئے گی۔" "ابِ الني بھي باتِ بين -"وه ايك دم شرمنده هوئي تقي-"اگرآ پساده الفاظ مين وضاحت كردين تو مجھے بجھنے مين آ سانی ہوگی کہ بیکس قسم کی جاب ہے۔ 'وہ دونو اراہداری میں کھڑے تصار دگردے کوئی تہوئی گزرر ہاتھا۔ " تيس مير بساتھ-"عباس نے ايك دم رابعه كاماتھ تھاما ور چلنا شروع كرديا۔ رابعہ تو ایک دم جرت ہے گنگ بغیر کھے سمجھے اس کے ساتھ کھسٹ رہی تھی وہ اے لے کر قدر بے پرسکون سے كوشے كى طرف آركا تھا۔ بيكھر كااندروني حصيرتھا' كھلا ہال نما كوئي كمرہ يہاں لوگوں كي آيدورونت بہت كم تھي ''آ سان گفظوں میں اس جاب کی وضاحت ہیے کہ میں آپ کو پروپوز کررہا ہوں۔''عباس نے ابھی بھی اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بہت مضبوطی ہے دونوں ہاتھوں میں اس کا ہاتھ تھام کررابعہ کود سکھتے اس نے کہا۔ "ول يوميري ي؟" 'جی بین رابعدایک دم ساکت مولی تھی۔عباس کے ہاتھ کی یہ جوش حدت اور آ محصول میں موجود چک وہ تو شدررہ گئی گی۔ ''شادی کریں گی بھے ہے۔' رابعہ نے ایک دم ہاتھ تھینے لیا تھا۔ '' یہ ..... یہ کیا کہ رہے ہیں آ پ سر؟''اس کے چہرے پرشدیدنا گواری کی کیفیت پیدا ہوئی تھی۔ '' کیوں ٹرانگا آپ کو کیا؟''عباس بھی ایک دم نجیدہ ہوا تھا۔ رابعہ نے الجھ کرسرکود یکھا'ایک دم آ تھوں کی چک ڈ بنہیں سر! مجھے بھٹیں آ رہی کہ یہ کیے ممکن ہے کہاں آ پ کہاں میں؟"وہ جیرت ہے گئے تھی۔ "آپ شاید میرے میریڈ ہونے کی وجہ ہے معترض ہیں۔" الميزمرا مجها الي كونى بات مت كرين" "اگریبنداق ہے توانتہائی غیر بجیدہ نداق ہے اور مجھے بیسب بہت بُرا لگ رہا ہے۔" رابعہ نے کئی ہے کہا۔ "کیوں کسی بھی لڑک کو پر پوز کرنا بُرا ہوتا ہے کیا؟" رابعہ نے ایک گہرا سانس لیا۔وہ خاموثی ہے عہاس کی سائیڈ سے ہوتے وہاں سے جانے لگی تھی "میرے معاملے میں کمی بھی تتم کے سوال وجواب کا اختیار میری فیملی کے پاس ہے۔ اول تو مجھے اس پر پوزل سے شدید حیرت ہور ہی ہے اور فرض کریں اگر مجھے کوئی اعتراض نہ بھی ہوتو بھی میں اس پر پوزل کواپنے لیے سوٹ ایمل خد تقدیم سے میں کے دور فرض کریں اگر مجھے کوئی اعتراض نہ بھی ہوتو بھی میں اس پر پوزل کو اپنے لیے سوٹ ایمال نبیں مجھوں گی لین جو بھی کہناہے وہ میرے بروں سے کہنے میری ذات سے متعلق ہر طرح کے قیصلے کا اختیار صرف ان كوما كل ب-"وه كهدر جلى في عباس يُرسوج انداز مين است جات و يكتار با-آنچل انومبر ۱70 انجل ان ا Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

مصطفي كميرآ ياتوجي سنورى كالمهوار ينتظرهن مصطفي كولكا كهجيسا يكددم سارى اعصابي ممكن كهيس جاسوني مويشهوار مچن میں موجود تھی مصطفیٰ سیدھاو ہیں آ حمیا تھا۔ پن یک موبودی میں سیدهادیں ہیں۔ "معردف ہو۔" کھانا تیارتھاوہ ملاز مہ کی مدد سے نیمبل پرلکوار ہی تھی مصطفیٰ کود کیوکر سجیدگی اختیاری تھی۔ "جیسے آب پچھلے کی دنوں سے بخت بزی ہیں۔" جیکھا ساجواب دے کراس نے ڈویتے میں سالن نکال کرملاز مہ کو تھا۔ تھایا۔ ملاز مہ سکراتی ہوئی دونوں کومعنی خیزی ہے دیکھتی دہاں ہے چلی گئی میں مصطفیٰ نے محود کرد یکھا۔ " ديھواليي باتنس كروگي تولژاني ہوگي پھر۔" "آپ سنجي کبر ہے ديتے ہيں؟" وه اب بھی سجيدہ تھی۔ "مطلب ہماری اب تک جسنی بھی اڑائیاں ہوئی ہیں وہ سب میری وجہ سے ہوئی ہیں۔" م تع تو میں ہے۔ "شہوار کا انداز ہنوز وہی تھا۔ '' بی کی بیجھلتی' میں تھوڑا سامنہ بناؤں وہ فورا دکھائی دیتا ہے اور جوڑ ھیروں کے جساب سے محبت نچھا در کرتا ہوں دہ الہيں و کھانی ميں ويت " ہاتھ پكر كر قريب كرتے مصطفیٰ نے كہا تو شہوار كنفيور مونے لكى۔ "جب كونى بلاوجهاراض بوگاتوجوا بادوسرابنده يمي سوي كانا-" " وہ بلاوجہ بیں تھا۔" مصطفیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ "تو پھراس دن كيول اور كس بات پر ناراض ہوكر كئے تھے۔"مصطفیٰ كو سجيدگی سے د مكھتے يو جھا۔ " بإراض سين تقابس غصه تقا-" " بيكن كيول ميں نے كيا كيا تھا أآپ نے دو پہر ميں بھى كہا تھا كہ ميرى غلطى تقى اليم كيا غلطى تقى جومير مے خود بھى علم مين بين -"وه بهت سجيده نظرآ ربي هي-" كهانا تيار بينيل برچلين بين سبكواطلاع ديدون -" وه كهدكر مصطفي كو پيچيكرتي بابرنكل كئ تني \_ كماناسب بى في لل كركمايا تقام كمانے كے بعد جائے كادور جلاتھا۔ آج مصطفی كافي دنوں بعدسب ميں يون ال كرجيها تفاتوباب بعائى إوربابا صاحب سے ايك لمبى وسكش موئى تقى اس كى شہوار كمرے ميں انظار كرتے كرتے تعك محى توليث كني تحي تبين جاكر مصطفى كمريدين يا تعاروه كروث بدليلى دى تومصطفى بسترية كراس ك قریب ہی بیٹھ کیا تھا مشہوارنے آئیسیں بند کر کی تھیں۔ "أتي خوب صورت لكري موان كيرول من ايسي من يول ناراض ناراض كالمجي نبيس لكري -"مصطفى في اس کی آ تھوں سے بازوہٹا کرد مجھنا جا ہاتواس نے بازو سیج لیا تھا۔ "بال جيسے ناراض مونے كے سارے اختيارات أوبى آب كوبى تو حاصل ہيں۔"وہ بہت سجيدہ تحى مصطفىٰ ہن رہا تفا جھك كراس كى بيشانى جھونا جا بى تودە يىچىچە كھسك كئ\_ "و محمواب تم خودزیادتی کردی مؤاتے دنوں بعد ہم دونوں ال رہے ہیں ایسے قومت کرد۔" علی جو چیلی کی را توں سے بخت اذیت میں ہوں وہ کہیں نظر نیس آ رہی آب اپناول ہے تو محبت جمانے کو پاس آنچل انومبر ۱71 ۱7۱۹ م

آ مئے۔ 'وہ بخت خفاتھی مصطفیٰ نے ایک مہراسانس لیا۔ ''اوکے بابا سیزفائز۔''مصطفیٰ نے باتھ اٹھ کرمنے جوانداز میں کہاتو شہوار نے سجیدگی ہے دیکھا۔مصطفیٰ مسکرایا تواس نے ایک مجراسانس لیا'وہ اٹھ کر بیٹھ کئی مصطفیٰ بھی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گیا تھا۔ ہازو شہوار کی كمرك يحصحال كرت اعفود عقريب كرلياتفا ے بیچیں ں رہے اسے بود سے بریا تھا۔ ''میں بہت ٹینس رہی ہوں آپ کیوں خفا ہوئے تھے اس دن۔''اس کی سوئی ابھی تک وہیں انکی ہوئی تھی۔ ''اس دن میں نے تم سے جب پوچھا کہتم کہاں تھیں تو تم نے بہت الٹاجواب دیا تھا'میں پہلے ہی کسی وجہ سے غصے '' دن میں میں نے تاریخ ہو تھا کہتم کہاں تھیں تو تم نے بہت الٹاجواب دیا تھا'میں پہلے ہی کسی وجہ سے غصے من تقاييه جواب من كراور عصلاً حميا تقار ''میں اس دن دریہ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی دریہ کو جانا تھا ماں جی کوا کیلے بھیجنا اچھانہیں لگ رہا تھا تو انہوں نے بچھے ساتھ بھیجا تھا۔" " تو يني بات تم اي دن بھي بتاسکتي تھي تا۔" '' تو آ پ نے موقع ہی کب دیا تھا؟'' اس نے جتایا تو مصطفیٰ نے پُرسوچ نظروں سے شہوارکود یکھا۔ ''ایک اورسوال پوچھوں گا۔''شہوار نے سوالیہ نظروں سے مصطفیٰ کودیکھا۔مصطفیٰ نے اپنا موبائل اٹھا کر واٹس اپ تكال كراس مين موجوده وه يك تكال كرشهوار كے سامنے كامى۔ " بيكب كى تصوير ہے؟ " شہوار نے جيران موكر تصوير كود يكھا تھا۔ ..... بید...... وه تصویر سے زیادہ اس کے ساتھ لکھی سطر پڑھ کر پریشان ہوگئ تھی۔ کتنے گندے الفاظ میں اس پر ں ہے ہے۔ ہے۔ '' بچھے نہیں پتا' وہ دافقی پریشان ہوگی تھی۔'' میں خود پہلی بارتصویر دیکی رہی ہوں۔'' ''اور پیڑکا کون ہے؟''مصطفیٰ نے پھرسوال کیا تو شہوار نے پریشانی ہے مصطفیٰ کی شکل دیکھی وہ بالکل سجیدہ تھا۔ '' یہ ہاتم ہے ہمارا کالج فیلوونی جس گا ایک بار کالج کی کینٹین میں ایاز کے ساتھ میر ہے ساتھ بدتمیزی کرنے پر جھکڑا ہوا تھا۔ "مصطفیٰ نے بغوراس کی بات سی اور پھرایک کہراسانس لیا۔ "ليكن بيب كيا محص محصيل أربى-" ' به بکاس دن جب میں عصر میں گیا تھا بھی ایاز نے سینڈ کی تھی۔'' "ایازنے .....؟" شہوارایک دم خوف زده موتی می۔ "لين ايازني "مصطفى في تتبوار كالجهيموت يريشان چرے كود يكھا " کچھاندازہ ہے بیکب کی تصویر ہے؟" شہوارنے یک کو بغورد یکھااور پھر نقی میں ہر ہلا دیا۔ " بحصة كه يحصي المركبين آرى بوسكتاب المريئنگ مور"اس في اپناخيال ظاهر كيا تومصطفي في في مين مربلايا\_ "میں چیک کرواچکا ہول بیدیل کی ہے۔" ' بجھے علم ہیں' بجھے چھ یا دہیں آ رہا۔' وہ الجھی تھی۔ ا وكرنے كى كوشش كروتم كب اس الا كے كے ساتھ اوركهال كھڑى تھيں؟"مصطفیٰ نے كہا تو شہوارنے جو تك كر "آپاس ہائم کے ساتھ کھڑے دیکے کرجھ پرشک کردہے ہیں کیا؟" "افی گاڈ .....دماغ خراب ہے تہارا میں کیوں شک کروں گا؟" READING آنچل انومبر ۱72 ،۲۰۱۵ م Section

ونیا کے لئے آئی محنت کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے آخرت کیلئے آئی محنت کرجتنا تجھے وہاں رہنا ہے اللہ کی رضا کیلئے آئی کوشش کر جنتا تو اس کا مختاج ہے محناہ آئا کر جنتا تجھ میں عذاب سیخ کی طاقت ہے صرف آئی ذات سے مانگ جوکی کا مختاج نہ ہو جب تو گناہ کرے تو آئی جگہ جا جہاں تجھے وہ نہ دیکھیے جب تو گناہ کرے تو آئی جگہ جا جہاں تجھے وہ نہ دیکھیے

"اگرشکنبیں کرد ہے تو پھر مجھے کیول بیسب ہو چھرہے ہیں اس دن آ باس بک کی وجہے مجھے اراض ہوکر گئے تھے نا۔"شہوار کاموڈ ایک دم بدلاتھا۔

"كياتوبساس وجه عليكن مروري بيس كهيس تم يرشك كرد بابول"

"تو چراس ساری باز پرس کا کیامطلب ہے؟ یا تو آپ کو جھ پرشک ہے یا پھر غصہ اور غصہ کیوں آیا تھا۔"

"غصه یارتمهارے جواب برآیا تھااوراس سے بردھ کریہ بکواس یک و کھ کر۔"

"میرااس بک سے ایسا دیسا کو کی تعلق نہیں ہے بک ایاز نے سینڈگی ہے ای سے جاکر پوچیس کہ اس نے کیوں سینڈ کی ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے۔ "وہ ایک دم تحت غصے کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے اندر شدید بدگمانی پیدا ہوئی تھی۔ اے لگ رہاتھا کہ جیسے مصطفیٰ اس تصویر کو لے کراس کے کردار پر شک کردہاہے۔

''وہ تو بنس اس سے بھی ہوجے اوں گااس کھٹیا حرکت پراہے جھوڑ وں گانو نہیں لیکن پہلےتم بتاؤیہ بیک کہاں کی ہے؟'' طفا نے بہت شدہ مناوع کے مصطفات سے مصطفات کے اس کم اس کو اس کا تو نہیں گئیں پہلےتم بتاؤیہ بیک کہاں کی ہے؟''

مصطفیٰ نے کہا تو شہوار نے بنجیدگی ہے مصطفیٰ کودیکھااور پھرایک دم بستر سے اتر گئی۔ "کیا ہوا۔۔۔۔کہاں جارہی ہو؟"اسے جوتا پہن کروو پٹرورست کرتے باہر کی طرف قدم بڑھاتے دیکھے کرمصطفیٰ بھی

ايك دم يحي لهكا تفار

" تب محد رشك كررب بين اوريس بزے وصلے ، يفكرسب كه تن اول المكن -"

"تم بات کوغلط دخ پرمت کے کرچاؤ سہوار۔" "میرا تو روزانہ کالج میں ہاشل میں کہیں نہ کہیں ہاشم سے سامنا ہوجا تا ہے بچھاب کیاعلم کہ یہ کب کی تصویر ہے لیکن جس طرح آپ ساری تغییش کردہے ہیں اس سے تو بس ایک ہی مطلب لکاتا ہے کہآپ کو جھے سے زیادہ اس تصویر سیجنے والے کی اس کھٹیابات سے اتفاق ہے جواس نے اوپرلکھ رکھی ہے۔"

و المسار الميز دون بي كل السي كوكى بات بيس " بات كوغلط رخ برجات اور بكرت و كيدكر مصطفى في تختى سے شهوار كا

بازو پکر کرٹو کالیکن شہوار نے جھکے سے اپناباز و مینے لیا تھا۔

" دهیں مجھی تھی آپ بھے پر بہت اعتاد کرتے ہیں جھے ہی زیادہ آپ جھے جانے ہیں اور بھی بھی کسی بھی سلسلے میں بھی آپ میں بھی آپ کو وضاحت دیے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لیکن مجھے بیجان کری جیرت ہوری ہے کہ آپ اس دن اس بات کو لے کر مجھے نے فغا ہوکر گئے تھے اور میں کتنی کالز کرتی رہی میں جز کرتی رہی اور آپ نے پلٹ کردیکھا تک نہیں اوراب جبکہ یہاں ہیں تو کلیئر کروا کرا ہے ہیں کہ یہ پک ایاز نے سینڈ کی تھی۔ "وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ " تشہوار میں تم سے کسی بھی تم کی وضاحت نہیں ما تک رہا تب کا خصد ایک وقی خصد تھا اور میں اب بھی تمہارے

آنچل &نومبر &۱73 ،۲۰۱۵

كردار يراس طرح يفين ركتابوں يتم سے اس تصوير كى لوكيش اور پيونفن كے بارے بيس بس اس ليے يو چور ہاتھا ك مجھے سب انجھی طرح کلیئر ہوجائے کہ اصل کہانی کیا ہے۔'' ''اصل کہانی تو یہ ہے کہ وہ محض بس کسی نہ کسی طرح مجھے بدنام کرناچا ہتا ہے اوراس سے بھی زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہاس نے جس مقصد کے لیے یہ پک سینڈ کی تھی اس کا مقصد آپ نے پورا کردیا۔'' وہ کمی سے کہہ کر دروازے ک "لكن تم أس وقت كهال جارى مو؟"مصطفى بمرسايض حميا تها-۔ بنی میں۔ وہ سائیڈے ہوکردروازے کی طرف لیکی مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "اجہم میں۔ وہ سائیڈے ہوکردروازے کی طرف لیکی مصطفیٰ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ "احمقوں کی کی باتیں مت کرؤتم بات کوغلط رخ پرلے جارہی ہو۔"مصطفیٰ کوغصہ آنا شروع ہو کیا تھا عصے سے ٹو کا توشهوارنے تی سے ہاتھ سے کیا۔ "بات من بين آب محمد برشك كرك بكار مح بين" ' تُم کہیں ہیں جاؤ کی اگر تم باہر کئیں تو سمجھ لیٹا بھے ہے اُراکوئی نہیں ہوگا۔'' دروازے پر ہاتھ رکھ کرغصہ ہے انگی اٹھا "اس وقت آپ سے زیادہ برا مجھے اور کوئی لگ بھی نہیں رہا مجھے جانے دیں اگر میں یہاں پچھ در اور رکی تو بات بہت بکڑے گی۔ "مصطفیٰ کا بازودروازے سے ہٹا کراس نے دروازہ کھولا۔ "اوے بھے تہاری مرضی کیکن یا در کھناتم اپنی مرضی سے یہاں سے جار بی ہواور دوبارہ اس کمرے میں سوچ سمجھ کر ى آئا-نىدى بات كوبكار را تقااورنى وضاحتى ما تكرباتها- بيوى بوتم ميرى أيك كريث انسان تهارى تصويرتسى دوسرے انسان کے ساتھ بناکے مجھے سینڈ کرتا ہے اور گندا سا اسٹیٹس بھی ساتھ دیتا ہے تو کیا ایسے عالم میں مجھے حقیقت کیا ہے اس کی تلاش کا کوئی حق حاصل نہیں۔"مصطفیٰ کا برہمی ہے بڑا حال تھا۔ شہوار جوایا کھی نہیں ہولی بس کرے

ہے نقل فی می۔

"أحمق ..... نان سينس ..... "مصطفىٰ نے بہت غصے سے ديوار بر ہاتھ مارا تھا۔

تکاح کی ساری تقریب بہت خیروعافیت سے سرانجام پائی تھی۔ ابو بکر کے چیرے پر دھیمی سی سکراہے تھی جیکہ ہادیدکا خوشی سے اور بی عالم تھا۔ باقی ساری تقریب میں رابعہ عباس سے چھتی پھرر بی تھی عباس بھی سنجیدہ سنجیدہ ساتھا۔ ہاوید کی رحصتی بعد میں تھی ابھی صرف تکاح ہوا تھا۔واپسی پر بھی گاڑیوں کی طرف بردھے تو عباس پھرےاس کے رہے

آپيريساته چليل گي-" "آپ توائي گھرجائيں سے ہم لوگ كى نەكى كاڑى ميں ايد جسٹ ہوجائيں سے شكريہ۔" انداز كترايا

" بجھا ب ساور بھی بہت ی یا تیں کرتی ہیں۔"عباس نے کہا۔ "اتنا کچھ کہ تو بچے ہیں اور کیار ہتا ہے کہنے کو۔" نظروں کو جھکائے اس نے کہاتو عباس مسکرایا۔ "ابھی اپنے دل کی باتنمی تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کیں۔" رابعہ ایک دم تقبرائی تھی۔ "ابھی اپنے دل کی باتنمی تو میں نے آپ سے شیئر ہی نہیں کیں۔" رابعہ ایک دم تقبر اس کے میں اس کے میں اس کے میں اس الميزمرارينان مت كرين آب كواس طرح كى حركتين زيب نبين ديتي مين آب كى بهت عزت كرتي مون

آنچل انومبر ۱74 ۱74 م



آگر پہہدے فارمن ہے تو میں ایکسکوزکرتی ہوں۔آ پ کواچھی طرح اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں آپ کے ٹائپ کی اور کی بہیں ہوں۔' وہ تحقی سے کہدکر ایکسکیوزکرتی وہاں سے چکتی ابو بکرکی گاڑی میں جابیٹی تھی جہاں بھائی اور ثریا بیکم میلے ہی بیٹی ہوئی تھیں۔ عباس نے بہت بنجیدگی سے اسے جاتے دیکھا۔

" " تم سمجھ رہی ہوکہ میں جسٹ فارس یا ٹائم پاسٹک کے لیے تہماری طرف بڑھا ہوں تو ایسے ہی ہی اب میں تھرو برابر چینل ہے ہی تہماری طرف آؤں گا۔" گاڑی میں بیٹھی رابعہ کود کھے کرمسکرا کرعباس نے دل میں مصم ارادہ باندھا تھا۔

₩....₩

آنا کاسرڈ ھلک کری کی بیک سے جالگا تھا اور سینے پر فائل اوٹدھی پڑی ہوئی تھی وہ کانی ان این ی سوئی ہوئی تھی۔ولید نے اے نظرانداز کرنا چاہا تھا لیکن کرنہیں پایا تھا۔اس کے سر میں در دہور ہاتھا نرس بھی کمرے میں موجود نہیں وہ ہوتی تو شاید اس سے ہی کوئی ٹیبلٹ مانگ لیتا۔ڈاکٹرزنے بتایا تھا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کے سر پر چوٹ کی تھی جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا حصہ بھی متاثر ہواتھا لیکن اس کے ہوش میں آنے کے بعد اس کے تمام ٹیسٹ ہونے کے بعد اس کے دماغ کی رپورٹ کلیئر آئی تھی گر بھی جھی شدید دردگی اہریں ایٹھنے گئی تھیں۔

"ان .....انا ..... وليدنے يكاراتو انا ايك دم بربرا كراتھي تقي وہ شايد كى نيند ميں تقى وليد كوجا سے يا كرفورا اس كى

آ پل کی میلی'آ پل کی ہمجو کی



ان شاءالله

۱۰ نومبر ۲۰۱۵ء کوآپ کے ہاتھوں میں ہوگا مہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے مختص کرالیں

اور

ایجن حضرات جلداز جلدائے آرڈ رے مطلع فرمائیں

آنچل انومبر ۱75 ۱75ء 175

See for

طرف برحی تھی۔ "کیا ہوا ..... کچھ جا ہے؟" وہ اوچھ رہی تھی۔ولید کا جی جا اکارکردے لیکن پھرنجائے کیسے خود بخو داس کے منہ سے بیسب نکل عمیا تھا۔ "مرید میں میں شدہ میں میں اور "ال کی اور سرکی اور کی جدید میں معتبد اور کی جس نظامیں ہوگا۔

''میرے سرمی شدیددرد ہورہاہے۔' ولید کی بات س کرانا کے چہرے پرایک دم تشویش کی جھلک نظرا نے گئی۔ ''زیادہ سیرلیس ونہیں۔'' قریب آ کر پیشانی پر ہاتھ رکھتے اس نے پوچھاتھا ولیدایک دم ساکت ہوگیا تھا۔انا کے کرم ہاتھ کالمیں اس کی پیشانی پر بجیب ساتا ٹرچھوڑر ہاتھا۔

النال كافى زياده برداشت بيس مور با- "انابريشان موكئ تمى ـ

" شكرييه" وليد كاانداز أيك دم نارل سامو كيا تفا\_

"كونى بات نبيس "انا بلكاسامتكرائي بحردونون طرف عضاموشي جها مئ تقي

" پھو پولیسی ہیں؟" ولیدنے پوچھاتو انانے سر ملایا۔

"اب بہتر ہیں آپ کا پوچے رہی تھیں شاید کل آپ کے پاس آٹیں وہ خودے چل پھر علی ہیں اب "اس نے جسے سے بتایا۔

"اورکون کون رکا ہے اس وفت یہاں؟"اس نے پوچھا'انداز سنجیدہ تھا۔

"صرف میں بی ہوں۔"

"كيول باقى لوك كبال بين؟"

" پھو پو کے پاس اس وقت تو کوئی جیس ہوگا۔"

"میں ان کے پاس ہی تو تھی کچھ در پہلے زس کوچھوڑ کرآئی تھی۔"

"بهنبه ....." وليدآ عصي بندكركيا تفا\_

انا کچھدىر مزيدد بال ركى اور پھروليد كے سوتے بى وه دوباره وبال سے نكل آئى تى ۔

(انشاءالله باقي آئندهماه)



### Downloaded From Paksociey.com

آنچل &نومبر & ۲۰۱۵ م 176





تیرا خیال بہت دیر تک نہیں رہتا کوئی ملال بہت دیر تک نہیں رہتا اداس کرتی ہے اکثر تمہاری یاد مجھے مگر بیہ حال بہت دیر تک نہیں رہتا

"نقوی ولا"میں ایک وحشت تاک خاموثی تھی تاشتے زبان سے بیان کرنے سے قاصر تھا۔ آپ ضرور یات سے کی میزیرا ج خلاف معمول کوئی بھی موجود نہ تھا۔سب ہی جب واقف تھیں جب اشاروں سے بھی میں حاجت بیان اسے اے کروں میں بند تھے پھرایک دروازہ کھلااوراس کرنے کے قابل نہ تھا۔اب بیان کرے میں اس پاک میں سے سید حیدرنفوی کی جھلک دکھائی دی۔وہ خاموشی رہتے کی تو بین نہیں کرسکتا۔ میں صرف آپ سے اپنے ے اپنے گلاسز اور موبائل لے کر لاؤنج کراس کرتے خیالات شیئر کرنا جاہتا ہوں۔ آپ نے ہیشہ میرا خیال بیرونی دروازے کے قریب بینے کرد کے چند کھے کھے موجا رکھا میری پسند ناپسند کو اولین تربیح دی۔ میری بہترین اور پھروائیں بلیت آئے اب ان کارخ ماما کے کمرے کی تربیت کی لوگوں کے اس جوم میں مجھے انسان بنایا ایک بأسمير احساس مند بمدرداورروش خيال انسان مجصے دولت اور خوب صورتی متاثر تہیں کرتی اکیونکہ مجھے تراشے واليهاته تطفى نبيس إن بجهي كردار متاثر كرتاب بجهي علم جھکا سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی چیز جھکا لئے ممکن مہیں میرااصا*س میرے لیے بہت قیمتی ہے۔میرا*ذو**ق** میری یا کیزگی میری داتی سحریم برکوئی شب خون مارے اور میں سہدجاؤں؟ میری آپ سے صرف ایک ریکویسٹ ب بجهية بكاعس جائي بلندكرداراوروسي النظراوراكر آب کولگناہے کہ وہ جھے آپ نے میرے لیے متخب کیا ہاں میں آپ کی پر چھا تیں بھی موجود ہے تو مجھے کوئی اعتراض مبیں۔'' وہ اپنی بات مل کر کے لھے بحر کے لئے رے مکروہاں ہنوز خاموثی تھی۔انہوں نے آ ہستگی سے قدم بيحصے مثائے اور دروازہ بند كرديا۔

روشی کی وہ کمبی سی کلیر غائب ہوگئی مگر اب کری کی

Row 'row row you boat Gently down the stream,

وروازے پر چند کے وہ تھیرے پھر بلکا سا وروازہ متعیمتیایا۔جس کا کوئی جواب نیآیا انہوں نے آ مسلی سے وروازہ کھولا۔ کمرے میں تاریکی می دروازہ کھلنے برروشی کی ایک میں لکیری اندر تک تی۔وہ اندرجائے کی بجائے وہیں كمرے رہے۔ وہ ايزى چيئر برجھول رہي تھيں اور روشن کی وہ لکیران کے قدموں تک چیج کرحتم ہوگی می دروازہ تخطنے کی آ واز پر بھی کری کی حرکت میں کوئی فرق نیآ یا تھا۔ "ماما .....!" أنهول في مال كوايق طرف متوجه كرناجابا طالانكية ج تك يه چيز بن مائلے سب سے يہلے ان كا مقدر مقری می مراب جب وہ طالب تضافو انہوں نے اس کی طرف شدیکھا۔

"میں جانتا ہول آپ مجھ سے ناراض ہیں میری كهسكنا كدميري جكمة فمرسوجين ايساعمني ضرورت توحرك ركاتي تب پین آتی ہے جب ہمیں لگنا ہے کہ دومرا ہمارے احساسات کو بچھ مہیں پارہا۔ آپ تو یاں میں آپ احياسات دجذبات كوتب بمي تمجمه حاتي تحيي جب مين

آنيل &نومبر &١٥١٥ء 178

Life is but adream.

مامائے اس معصوم آواز پر تیزی سے پین سے نکل کر اندر جها تكا ..... وه حيار ساله حيدر تقاران كابروابيثا ..... جوكه اس وقت بهت اجتمام سے ای جھوٹی چیئر پر بیشا سامنے ر کھیل کوخودساختہ رکشرا کاروپ دیے مدہم انداز میں اس برانگلیاں چلاتے ہوئے بردی خوب صورت آ واز میں منگنار ہاتھا۔ چند کھے وہ حیران بی وہیں کھڑی رہیں۔ سے تظم تو انہوں نے کل ہی سکھائی تھی اے اور آج وہ اِے گار ہاتھا۔وہ بھی بالکل اس طرز پرادرمشتراداس کا وہ دلکش إنداز .....وہ بےساختا کے برهیس اوراس کو بازووک میں بسيج كرمانته يربوسه ليليا تفاروه جان كتح تفيس ال كابيثا يقيياعام بجول ع بهت مختلف تعا\_

وہ تین سال کی عمر میں اسکول جانے لگااورروایتی بچوں کی طرح بھی بھی اسکول جاتے ہوئے کسی قسم کی بے زاری یا رونا پینمنا نہیں کیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت خوش خوش اسكول جاتا تقاركتاين كابيان اليي فيد ايندهين كه یقین شآتا۔ پینسل بکڑنے کا انداز اتنا پیارا کہ ماما بے ساختهاته جوماكرتيل-

"ميرے بينے كو كتابوں سے عشق ہے۔ و يكهنا ايك دن روش ستارہ بے گا۔ وہ بڑے یقین سے کہا کرتی معیں۔اور جرت انگیز طور بران کے باقی دو بیجے عام بچول جيسے ہی تھے۔

سیدحیدرتفوی ان کے بڑے بیٹے تھے۔ان کے بعد فرقان تفوى اوراس كے بعدسيده مام تفوى۔

₩ .....₩

آج مجھے جس موضوع براب کشائی کا موقع دیا حمیا ہاں کاعنوان ہے مال'

س قدر میشمالفظ ہے یہ ال جے اوا کرتے ہوئے کیتے لیتے ایک دم رک گئے۔ ہونٹ خود بخود ال جاتے ہیں۔ مال کی محبت لازوال ہے "سید حیدرنقوی۔"ان کی گرجدارا واز بر پہلی رومیں يهال تك كدعوش يرجانے والى كوئى بھى دعاجو مال كے

Merely merely merely

لبول سے اوا ہو وہ روجیس کی جاتی۔ مال کی محبت س قدر خالص بے اس کا اندازہ اس ارشادے لگایا جاسکتا ہے جس میں کہا گیا ہے!

"اللهامين بندول سيستر ماؤل سي بره كربياركمتا ب ایعنی اللہ کی محبت کے برابر مال کی محبت کوورجد ما حمیا۔ مارے بیارے تی محملی ے ایک مرتبددریافت كيا كيا كما كاحل برسب سے زيادہ كس كاحل ب آیلی نے فرمایا "تمہاری ماں کا" ای طرح سے حضرت امام سين نے فرمايا۔

"ا بنی ماں کے ساتھ وفت گزارا کرؤیہ تیا مت محدوز نجات كاسب موكا-"

دوستو!ان ارشادات سے پکوماں کے بلندر ہے کا علم ہو کمیا ہوگا۔ میں صرف یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ مال کی نافرمانی سے بھیں کیونکہ ای میں ماری مطانی ہے۔ روسرم یہ مائیک کے آ کے کمڑا وہ بچہ 5th کلاس کا اسٹوڈ نٹ تھا اور اس ساری تقریر کے دوران اس کی نظر سامنے جی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی اپنی ماما پر تھی۔اور جباس تقريري مقابل كنتائ كاعلان كيا حمياتو بميشه کی طرح اور توقع کے مطابق سید حیدر نفتوی فرسٹ تھا۔ راز لیتے ہوئے اس کا رنگ جوش سے سرخ پر رہا تھا اور تالیاں بجاتے ہوئے ماما کا سر مخر سے بلندهوكيا قفابه

كلاك روم ميل ين وراب سائلنس تحار سرسعيد بث كا وسيلن تو يورے اسكول ميں مشہور تھا كدان كى كلاس ميس كونى برنده بهى برينه مارسكتا تعاراس وقت بمى وہ حاضری لگا رہے تھے اور طلباء اینے آ مے کتابیں كھولے ہے اواز صرف ہونؤں كوحركت ديتے ہوئے سبق کی دھرائی میں مشغول تھے۔ جب وہ طلباء کے نام

بيضائك كحرام وكياساس فآست وازيس ليس مكاتفا

READING Regilon

آنچل انومبر ۱79 ۱۳۰۵ء 179

"دو دن سے بغیر اطلاع کے آپ اسکول سے غیر ماضررہے ہیں وجہ؟"ان کے ماتھ پر معیلی مل می حيدر تے تحبراتے بغيربوسا رام سے كہا۔

"مراوه ہم بیار تصاور ڈاکٹر نے ہم سے کہاتھا کہ ہم ودون آرام كريں۔اس ليے ہم اسكول جيس آ سكيے"اس كانداز مي اعتاد ومعصوميت كوث كوث كربحرى تعى وج بتاتے ہوئے انجانے میں ہی سی سارازورہم برتھا اورس سعيدكا قبتهدب ساخته تعار

"سيدصاحب! ذرابية بتائي كديه" بم "مين اوركون کون شال ہے؟" انہوں نے دچین سے اس کی معصوم صورت دیلمی د حیدرنے قدرے الجھ کرانہیں و یکھا۔ "سراہم میں بس ہم شامل ہیں۔"اس نے بورے اعتماد كے ساتھ جواب دیا۔ ایک اور قبقہ بڑا۔

" بينے! ہم كاسغيه دويااس سے زيادہ لوكوں كے ليے استعال ہوتا ہے۔ جب ایک فرد کی لیعنی ایے متعلق کوئی بات كى جائے تو ميس كاصيف استعال موكا \_ جيسے ميں بارتھا اور مجھے ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا..... تھیک ے؟"انہوں نے انتہائی پیارے مجھایا تھا۔

جس براس نے فرمال برداری سے سر ہلا دیا تھا۔س معیدنے بخشکل مسکراہٹ منبط کی تھی۔ 7th کلاس کا ب استودُّنث ان كا لاوُله ترين استودِّنث نقار جس ميں فهانت ومعصوميت كوث كوث كربحري محى

₩....₩

اہل سادات سے ہونے کی بنا پر ان کے خاندان میں ہیشہ آپس میں شادیاں کی جاتی تھیں۔ایا ہی ایک خوب صورت جوڑ اسیدعلی رضا نفتو ی اورسیدہ زہرہ بنول كالجمي تقابه

على رضايية كإلحاظ عدم كارى ملازم تقداى طرح زہرہ کالج میں لیکجرار تھیں۔ تین بچوں حیدر فرقان

م علے متے مراس کے باوجودان کی اجھائی کا عالم وہی تھا ہر بارے بات كر لينے والے كوخيرخوا و مجھ ليتے۔ مزاجاً بمى انتهاني وجيهجاورشريف أننفس انسان يتصه

زهره خاتون ان كي نسبت مختلف ميس سادكي اورنيك تفتی توان میں بھی ای طرح موجود تھی مگراس کے ساتھ ساتھوہ بہترین ماں اور کھر کی منتظم تھیں۔ بچوں کی تربیت ميسان كابزاباته فقابه

"نفوى ولا" كاما حول براير سكون او بي اور بالهمي تعاون ے بور تھا اور یمی وجد سی کہ خاندان بھر میں ان کے مرکو ر شک وحسدے ویکھا جاتا تھا۔ کیونکہ نہ تو کسی کے سیجے اتنے فرمال بردار اور سلجے ہوئے تھے اور ند بی ایسا مثالی ماحول مسی کومیسر تھا۔مستزاد پڑھائی میں بھی سب سے آ کے تھے۔ای وجہ سے ایک عجیب ساحید خاندان بھر میں پیداہوناشروع ہوچکا تھاجس کے متعلق بھی بھی زہرہ خاتون نے سوچنامناسیب نہ سمجھاتھا۔ آئیس لکتا تھا یہ سب فضول اوراحتقانه بالنس تحين بعلاان كي سكى ببنيس اور بعاتي ان سے کیوں جیکس ہوں کے انہیں تو خوش ہونا جاہے تھا۔وقت نے اپنے پر مجھ مزید پھیلائے اور بیچے اسکول ے نکل کر کالج میں آ کئے اور زندگی کے اس مقام پرزہرہ خاتون كواين زندكى كاسب مصكل فيصله كرنا براتها

حيدركوكالح كي استديز كے ليے وہ لا مور مجوانا حامتى تعین ایس کے پیچھے تی وجوہات تعیں۔جس شہر میں ان کی رہائش می وہاں کے کالجز سے وہ مطمئن ترجیس اور ان کی شدیدخوابش می که حیدرکوبہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم ولوائيں اوراس مقصدكو بوراكرنے كے ليے انہوں نے ول ير ہاتھ ركھ كرحيدركولا مورججوانے كافيصله كيا۔اس كى اللي منزل"ايفى كالج لامور" تقارجهان اس في المثل من ر ہائش اختیار کرنی تھی۔

زندگی کا ایک نیا دورشروع موار لامور ایک جهال اور ماہا کے ساتھ زعر کی بالکل عمل محی علی رضا بنیادی طور پر بلاخیز ....! آج کے لاہور سے بالکل مختلف تھا۔ جن سادہ انسان تھے۔ دنیا کی فریدوں اور مکاریوں سے میسر زمانوں میں انہوں نے ہاشل جوائن کیا نہ تو موبائل فونز کا انجان اورای سادگی کے ہاتھوں بہت دفعہ نقصان بھی اٹھا۔ رواج تھانہ سلفیز کی بیاری! انٹرنیٹ کمپیوٹر پر استعال کیا

آنچل∰نومبر∰۱۹۵ء 180

READING Region

جاتا تھااور بہت كم لوكوں كوليپ ٹاپ ميسر تھا\_لوكول كے بالهى تعلقات ال سردميرى كاشكارند تع جوآج كل معاشرے كالازى حصدى نظرة تى بنهى اتى نفسانسى اورافراتفرى نظرآني محى لا مورتب براير سكون اورخوش حال سانظرة تا تعادانهول في حيدركوهمل اختيار ديا تعاكدوه جس فيلذكوها باين ليے جن لے مرشرط يهى ب كه ای فیلڈ میں اپنی ماسٹرز و گری ممل کرنا ہوگی اس کیے اس نے بہت سوچ سمجھ کرانگاش کٹریج کو متحب کیا تعالثر پچرے اس کی دلچیسی کو مدنظر رکھتے ہوئے مامانے اس کے فیصلے کو

خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ لٹر ي ميں انٹراور كر يجويش مكمل كرنے كے دوران ان ك مخصيت من مزيد كماراورخوب مورتى ألمحى يملي والى معصومیت کی جگراب ان کے چہرے پرروشنی اوراعمادنظر آ تا تفااورد بين آ محصول كى چىك مزيددوبالا موكى كمي ان عارسالوں نے جہاں البیس مال سے دوری کا ورد دیا تھا وہاں اس درد پر بھاہے کے طور پر علم کا خزانہ بھی بخشا تھا۔ البيس اپنی ذات کاعرفان دیا تقااوران کے انداز میں کھا یہا وويلب موانقا جودومرول كوخود بخو دمتاثر كرتاتها\_

"تم نے حیدرکود یکھاہے....کہال ہے؟" نادرلقمان نے یاس عظیم سے پوچھاتھا تھی میں سر ہلاتے ہوئے یاسر عيم ذراسابسار

المجصے باتونہیں ہوہ کہاں ہے مرمیں اندازہ لگاسکتا مول كسده كبال موكا؟"

"حسيناؤل كے جمعيد ميں "اب كى بار ياسرعظيم في تبتهد لكاياتها منادر بمي مسكرايا -

"اسےاس کی ضرورت میں ہے۔حسینا عیل خود ہی ال كرو حكموا لكاليتي مين "اس في جتايا \_

"ي ملى ايك اعداز موتا بي وجده السل كرف كا بظاهر بے تیاز بن جاو اکنور کرو فلیٹ اسٹون مردر بردہ شدید

خوا على كو جداوروت على" يام ك ليح على حدقها-

ومم ازمم حيدر كم متعلق مي الى بات نبيس سوج سكتا۔اےان چيزوں كى ضرورت تبيس ـ " نادرنے يقين

" يى او كىم بے بيارے .... كمپليس بات " "كس چيز كالمپليس؟ احساس كمترى كايا احساس برزی کا؟ کمتری میں انسان خود کو اس قابل جیس مجستا كدووسرول سے مندلكا سكے اور برترى ميں دوسرول كؤ جبكه حيدر كے ساتھ بيدونوں معاملات جيس بيں۔" نادر نے سیمے انداز میں کہا تو چند محول کے لیے یاسر کوکوئی

"مكر پر بعى ده كهدزياده اليشل بنائے" "اے بنے کی کیا ضرورت؟ وہ ہے ..... تادر نے

ے پرزور دیا۔ "مركور؟" ياسرف احتماح كيا-" كيونكه اس كى سوچ مختلف ہے اور يا كيزه بھى۔ تمہارے جیسی سوچ نہیں ہے اس کی۔' نا در نے طنز کیا۔ "اوہ کم آن ..... وہ pretend (پوز) کرتا ہے۔" ياسر ساس كاطنوسهاليس كميار

آ کِل کی میلی آ کِل کی مجو لی

Jy Y انشاءالله • انومبر ١٠١٥ء کوآ پ کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپن اپنی کا پیاں ابھی ہے مخص کرالیں ایجنٹ حضرات جلدا زجلدا ہے آ رڈ رے مطلع فر مائیں

انچل ﷺنومبر ﷺ181 م181

"اے اس کی ضرورت مہیں ہے وہ خالص اور سجا انسان ہے۔" تادر نے حق سے اس کی بات روکی می۔ ونیا بری عجیب ہے یہاں خاموش کو بے وقوف اور بولنے والے کو جاہل معجما جاتا ہے۔ کوئی امارت دکھائے تو وكھاوا نه د كھائے تو تنجوں ذہانت كا مظاہرہ كرے تو حسد كرتے بيں نہ كر بے تو كھنا بھتے ہيں۔

كتنامج كهتي بين ماما! "ملوار کی تو صرف ایک طرف دهار ہوتی ہے دنیا دو وحاری تکوار کی مانند ہے جیئے جیسے دی روتوں کو ہساتی مبين اور شية كود مي مبين على "

₩....₩...₩

كر يجويش ہونے كے بعدوہ چھٹيول ير كھرآ كے تو أبك نيامسككه كالقارمعامله بهت بيجيده اورالجها بواتقار نانا كى وصيت كے مطابق ان كى جائيدادان كى بيٹيوں اور ہے میں ممل اسلای طریقے سے عیم ہونا تھی مرطہور ماموں جائداد میں حصد ہے ہے کریزاں تصان کا خیال تفاكه تينول ببيس اين كمرون مين خوش حال تفيس توانبيس حصے کی مجھالی بھی ضرورت نہھی۔ جبکہ دوسری طرف ایپند خاله ہرصورت حصدوصول کرنا جا ہتی تھیں۔ آہیں اے کھر میں توسیع کرناتھی اور اس سلسلے میں وہ ہرصورت اپنے کھر كے ساتھ والى جكه خريدنا جا ہى تھيں۔ زينت خالہ بھى ان - しょるしと

جتنائجى اس معاملے كوسلجھانے اور سميننے كى كوشش كى كى اتناى معامله بكرِتا كيا\_ زينت خاله اور امينه خاله \_ صاف کہددیا تھا کہ وہ کی صورت اپنا حصہ نہ چھوڑیں گی۔ دومری طرف ظہور مامول ماش کی دال کے جیسے ایٹنھے ہوئے تھے جو کہ کی صورت زم ہونے کو تیار نہ تھے۔ پنچائيت بنھائي تي اور نيتجنا جائيدادي تقسيم مل مين تي-ولانه فيصله كيااورجائيداديس ساينا حصيابينه خاله كودي فوكس موتا تغاييه

دیا تا کدوه این مرضی سے اپنے کمر کورسیع کرسیس۔

خاعدان بعريس ان كى فياضى اور درياد لى كى مثاليس دى ريست داج التحول بيس بكس اور نوش بيك READING

جاراى تعين جبكدان كالمقصدايها بركز ندتفا وه صرف ايني بهن این مال جائی کی مدوکرنا جامتی تھیں۔ان کی سادہ ولی اورسادگی بی می جوانہویں نے اپنی ذات این بچوں کوچھوڑ کرایی جہن کوری کے دی تھی۔

ونیا بری عجیب جکہ ہے یہاں سادگی کو بے وقوفی معجها جاتا ہے اور پھر ہرخالص اور سادہ انسان کو بڑی بے رکی سے بے ور لیغ اسے مقاصد کے لیے استعال

جى كياجا تاہے۔

امینه خالہ بھی وہ با کمال فنکارہ تھیں جنہوں نے زہرہ خاتون کو بڑی مکاری سے اپنی جھوئی مظلومیت کے جال میں بھائس کرایے مقاصد کے لیے استعال کیا تھا۔جس میں زینت خالہ نے ان کا پورا پورا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کے لیا اور سب نے انتہائی خوش دلی سے ان کے فيصله كاخرمقدم كيا- جارلوكول ميل هيم مون والى دولت وجائداداب تنن لوكول مين بري خوش اسلوبي سے بث كئي-سب كاخيال تفاكه اتى عظيم قرباني دے كرزمره خانون نے سب کو بیعام خرید کیا تھا۔

پنجاب یو نیورش کے انگلش لٹریجر ڈیمار شنٹ میں ایڈ میشن کے وقت وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بہت ہے خدشات کا شکار ہو گئے۔ کالج لائف بہت مختلف تھی۔ اینے پر دفیسرزے بہت کلوز ہونے کی بنا پرانہوں نے ان سب کے تجزیداور اپنے شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلش كنريج كاانتخاب كياتفايه

"سيد حيد رنفق ي!" بهت سالول بعد يروفيسرز كوايك حقيقتا محنتي اورقابل طالب علم ملانقا \_ابتدائي كجيدنوں ميں بى ان كى كلاس ميس أيك عمل الگ پېچان بن كئى۔سرسٹھ اسٹوڈنٹس کی کلاس میں سید حیدر نفوی کی ایک واحد مرزمرہ خاتون نے یہاں بھی ایک انہائی فراخ سخصیت الی تھی جس پرساری کلاس سمیت پروفیسرد کا

آنچل &نومبر & ١١٥٥م ۽ 182

جوابرات ہے میتی جوزیان کوقا بوش میس رکھتا شرمندہ ہوتا ہے۔ منه این زندگی میں ہر کسی کواہمیت دو جواجیعا ہوگا وہ خوتی دے کا جو نراہوگاوہ سبق دےگا۔ و آزادی اس کا نام مبیس که اخلاق یا غرمب کی بابندی شکی جائے۔ ى ما گرتم الى يا تنس سنوجوتهيس نا كوارمحسوس مول تو بمعلوم کرنے کی کوشش کروکہوہ تجی تو جیس۔ ازکو بوشیده رکھناایی عزت بچانا ہے۔ ا بنا مزاح دروشاندر هو جائي شهارالياس شابان منه محبت اورخلوص فاصلول كومختصر كردية بيل\_ سدره کشف .....خبر بورنامیوالی

تھا۔اسٹوڈنٹس کو یا قاعدہ نیچرز ہے ریکویٹ کرنا پڑتی تھی کہ وہ حیدر سے ٹائم لے دیں۔ چھ ڈسکشنز کرنا ہیں لڑ کیوں کے زو یک وہ اسٹون مین تھا جس کے اندر دل کی جگهآکس برگ تھا۔ جس دن وہ می آریخ صبیحہ کی ایک چیلی نے بورڈ پر بڑے جلی حروف میں لکھا تھا۔ "مردايهاكه يكعلنانى ندفقالفظول \_ آ دى تھا كەتراشا ہوا پھرد يكھا!!"

of the Class

سب كاقبقهه بيساخته تقار

₩.....₩ كلاسيكل يؤمري كى كلاس شروع ہوچى تھى۔ يروفيسر ذكى الرحن كى كلاك ملى - كلياس ميس ين دراب سائلنس تفاراس سے پہلے کہ سراپنا میں جرشروع کرتے ایک دم صبیحہ

ایی متاثر کن مخصیت کے ساتھ کلاس میں آتے تو لڑ کیاں ول تعام كرره جاتي \_ بنده قابل مواور مغرور بحي تو قيامت وْصاتا ہے۔ بالائے علم كەلزىكوں كو كھياس مبيس والے تعے۔اے جیکٹ بران کی محنت نظرآئی تھی۔ جب کلاس میں وسلسن مولی تو بیسرف دولوگ کی تفتیکورہ جاتی ان کے بروقیسرزاوروہ ..... باقی ساری کلاس خاموتی سے ایک بہترین سامع کارول کیے کرتی۔

آ ہت آ ہتدان کی مقبولیت کا حلقہ وسیع تر ہونے لگا۔ ان کے مقابل کلاس میں بس ایک ہی لا کی تھی"صبیحہ فرمان می آر کے کیےان کے انتخاب پر پہلی مرتباس نے حریف ہونے کا جوت دیا۔ی آرے کے ووثنگ ہوتی تو حيدر حسب توقع جيت محئے۔اس ميں ان كي تخصيت كا بے حد مل وال تھا۔ وہ بنیادی طور پرایک زم مزاج 'زم گفتار اور عاجزي ركفنے والے انسان تھے۔ ايسالمبيس تھا كه وه مغرور تصمربس غيش مخالف كوايك حديين ركهنا يبند

ان ك انداز ميس أيك اليي قائل كرف والى بات ہوتی تھی کہ مقابل نہ جا ہے ہوئے بھی اتفاق کرنے بر مجبور ہوجا تا۔ كمبائن استدى كے دوران كلاس فيلوز يرى بي تعلقى سان سے خاطب ہوتنى مروه صرف اسٹدى ير فو کس کرتے اور دل میں سوچتے۔

" بھلا یہ کیے ملن ہے کہ زہرہ بتول کی تربیت ہواور ان دنیاوی قضولیات میں ضائع کردی جائے پیلوگ مجھی تہیں جان یا عیں مے کہ بچھے ان سب لغویات ہے کوئی غرض ہیں۔میری منزل تو کہیں اور ہے میرا راستہ بہت طویل ہے بچھا یک روشن ستارہ بنتا ہے۔''

الى البي حصوصيات كى بناير أبيس ى آرمنت كيا كيا

آنچل انهمبر ۱83 ۴۰۱۵ و 183

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"سرا مجھے آپ سے اس کلاس کے ی آرکی شکامت خدا کے فیطے بورے کمل ہوتے ہیں ملاق کے مسل کا نہ کرسکتا ہے دولت سے مالا ملرف کھوم مجے۔

''کیسی شکایت؟''سر کے ماتھے پڑھی آگئے۔ ''سر مجھے بہت مجبور ہوگرآپ کو بتانا پڑر ہا ہے کہ حیدر نقوی مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے اسے روکنے کی' سمجھانے کی بہت کوشش کی محرمیں ناکام ہوگئی ہوں۔اس لیے مجھے یہ معاملہ آپ کے نوٹس میں لا نا پڑا ہے۔سرایہ دن رات مجھے نیکسٹ اور کالز کر کر کے تنگ کرتا ہے۔ سر پلیز اسے سمجھا کیں۔ سر پلیز! کچھ کریں۔'' اس کے پہرے سے لاجاری اور بے چارگی فیک رہی ہے۔'' اس کے چہرے سے لاجاری اور بے چارگی فیک رہی ہے۔''

سرذکی الرحمٰن کے چبرے پر جیرت کی ایک لبرآئی انہوں نے حیدد کی طرف دیکھاجوان کے دیکھنے کے انداز پرفورا کھڑے ہوگئے۔

"حیدرا کیاری بی بول رہی ہے؟" نہوں نے بیقی سے حیدرکا چہرہ دیکھا جو شعبے سے سرخ ہور ہاتھا کروہ خور پر ضبط کر کے کھڑے رہے۔ ساری کلاس کے چہرے پر بے بیشین تھی۔ بھلا حیدرنقوی بیسب کر سکتے تھے؟ کوئی تیتین کرنے کو تیار ہی نہ تھا۔ وئی و بی سرکوشیاں ہونے لگیس۔ "سرااس بات کو بچ جھوٹ کے تراز و پر بعد میں برکھا "سرااس بات کو بچ جھوٹ کے تراز و پر بعد میں برکھا

جائے پہلے ان ہے کہیں کہ کیا کلاس کی باقی لڑکیاں مرکی
جائے پہلے ان ہے کہیں کہ کیا کلاس کی باقی لڑکیاں مرکی
ہیں جو میں آنہیں بیکسٹ یا کالزکروں گا؟ ان بیں ایسا کیا
ہے جوابی کری ہوئی حرکت کی جائے؟" انہوں نے ہاتھ
اٹھائے بغیرالی مارماری کے مبیح فرمان کارنگ سرخ ہوگیا۔
اس کا پروگرام شایداس پلان کومزید لمبا تھینچنے کا تھا کرالی
ہے بڑتی کے بعداس نے فورائے ہتھیار پھینک دیے۔
"سوری سر! آج فرسیٹ اپریل ہے تو ....." اس نے
مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔
مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔

مسکرانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ ''اپریل فول تو آج آپ بن کئیں صبیحہ بی بی۔'' بروفیسر ذکی الرحمٰن کے چہرے پر ایک محظوظ کن مسکراہے تھی۔

ال كى بارسارى كلاس في تبتهدا كايا تعا-

آنچل انومبر ۱84، ۱84، 184

خدا کے فیصلے بڑے کھمل ہوتے ہیں کوئی اعتراض نہیں کرتا نہ کرسکتا ہے دولت سے مالا مال ہونے کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ اس کے پاس باقی صلاحیتیں بھی ہوں۔ فریال خان ایک ایلیٹ کلاس کی امیر زادی ..... پچھلے دو گھنٹوں سے ان کے انظار میں تھی۔ کتی منتیں کرکے اس نے ان سے تعوڑا وقت مانگا تھا۔ انگلش لڑیج کے حوالے سے بھی کوئیسیٹ کلیئر کرنے کے لیے۔ اور جب وہ یونیورٹی کے گیٹ سے اندرا سے تو دہ اپنی نیو ماؤل کی وہ یونیورٹی کے گیٹ سے اندرا سے تو دہ اپنی نیو ماؤل کی گاڑی کے بوئٹ پر فیک لگائے کانوں میں جنڈ فری گاڑی کے بوئٹ پر فیک لگائے کانوں میں جنڈ فری

سید می ہوئی۔
انہیں دیکے کر چند کیے بحرزدہ ق ربی خدامعلوم اسی کیا

ہات تھی اس خص میں جو اتی شدت سے بی طرف کیے تی اس خص مر وہ ایسا بھر جال ہے جو ذرہ بھر بھی اثر ہوتا ہو۔ اتی

خوب صورتی سے لڑکیوں کو ان کی حد میں رکھتے کہ محسوں

بھی نہ ہوتا۔ ان کی کامیا بیوں کا سفر چاری تھا کر ذرا ہی بھی

جھٹی ملنے پر وہ ماما کے پاس بھا گئے کی کرتے ۔ زندگی میں

بھٹی ملنے پر وہ ماما کے پاس بھا گئے کی کرتے ۔ زندگی میں

ایک بڑیم ایک ولولہ تھا۔ اس لیے وقت گزرنے کا پہند ہی نہ

چلنا۔ وہ بہت مصروف رہے شخصے۔ مامانے میہ چیز ان کی

تربیت میں واخل کر دی تھی۔

₩....₩...₩

ال پرسکون ندی کی مانند بہتی ہوئی زندگی کو پہلا جھٹکا تب نگا جسٹا ہے۔ اگا جسٹ نظہور ماموں کے بیٹے فیاض نے کھریلو جھٹکا وں اور آئے دن باپ کی العنت وملامت کی وجہ سے خودکشی کرلی۔معاملہ نازک اس وقت ہوا جب فرقان کی اس کے ساتھ موجودگی پند چلی اور ایس سے بھی خوف ناک بیہ ہوا کہ ظہور ماموں نے فیاض کے تل کا الزام فرقان نقوی پر ہوا کہ ظہور ماموں نے فیاض کے تل کا الزام فرقان نقوی پر نگادیا۔

\* "نفقوی ولا" میں جیسے ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ظہور مامول کا موقف بیتھا کہ فرقان اور فیاض میں دو دن پہلے جھکڑا ہوا تھا جس کی وجہ سے فرقان نے انتقام

جینے کااصول زندگی کی شاہراہ پر چلتے چلتے ہے ہے ہم ہوکر تصبر جانا 'سانس لینا پرچل پڑنا سنو.....! پیرچینے کااصول نہیں چلتے رہو چلتے رہو مزل مقصود پر چینچئے تک انبلہ خادت.....میا نوالی

سب کے سامنے بیلطی شلیم کون کرتا؟ اگر انسان آ سائی ہے اپنی غلطیاں شلیم کرنے لگ جائے تو دنیا کے آ دھے مسائل حل ہوجا تیں۔

₩....₩

ناشتے کی میز پروہ سب اوگ موجود تھے اور موضوع کفتگو حیدری تھے۔ ماما کا کہنا یہ تھا کہا بہلے ہیکہان کا ماسٹرز مکمل ہو چکا تھا تو آئیس واپس آجانا چاہیے۔ بابا کا کہنا تھا کہ آئیس ایم فل میں ایڈ میشن لینا چاہیے اور وہ دونوں اپنی بحث میں الجھے یہ فراموش کر میٹھے تھے کہ حیدرکا کیا کہنا تھا ناشتے میں دوسلاس اور ایک کپ چاہ کہنا تھا ناشے کے بعدوہ ناشے کے اور ای شام جب ماما ان کے لیے شام کی چاہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آئیس چاہے گئے اور ای شام جب ماما ان کے لیے شام کی چاہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آئیس چاہیں۔

\* " بجھے آپ سے بات کرنی ہے ماما۔" ان کے لیجے میں ہلکا سااضطراب تھا۔ انہوں نے مسکرا کر بیٹے کو دیکھا محمد انہ سے اس کر مالہ سندانہ

ت کومٹائے ۔ ''جملا ایسی کون کی بات ہے جس نے میرے جاند کو التھرشتوں اتنا ہے جین کردیا ہے؟''وہ مجت سے پوچھرہی تعیں۔ مانسین بھی حدد کے چہرے پر روثن مسکرا ہث آئی۔ ماما سے مطاکعا تھا۔ ملاکما تھا گھر میں جان مکتا تھا۔

آنچل &نومبر &۱85 ، 185

میں آ کراے زہر کھلا دیا تھا۔ سارا خاندان اس بات سے منفق تھا کہ بیسراسرالزام تھا۔ سب نے نفوی ولا کا ساتھ دینے کا اعلان کردیا تھا۔

تظہور ہاموں اس طرف داری پرزخی تاگ کی صورت اختیار کر گئے۔ زینت خالہ اور امینہ خالہ نے جمیث سوجا کتنا اجھا ہوا جوانہوں نے ابا کی جائیداد میں سے اپنا حصہ نکلوالیا تھا ورنہ خدا جانے وہ ان دونوں کے ساتھ کیا کرتے اور جانے ان دونوں پر کیا کیا الزام لگاتے۔ ابھی تو زہرہ خاتون نے ان کے لیے اتی عظیم قربانی دی تھی کہ ان کے لیے اپنا جائز حصہ چھوڑ دیا تھا۔ اس کے باد جودظہور نقوی نے ان کی عزت کا پاس نہ رکھا تھا' ادر یوں بلا در یغ بے خوف خطران کے بیٹے کوقا تل قرار دے دیا تھا۔

ساری پنچائیت موجودتھی۔ظہور ماموں نے واضح طور پرفردجرم فرقان پرعا کد کردی تھی۔

" نفوی ولا" جیسا وضع دارادرسادہ کھرانہ اس افاد پر ابھی تک جیران و پریشان تھا۔ ان کے پاس اپنی سچائی است کرنے کے لیاں اپنی سچائی است کرنے کے لیے کوئی جوت نہ تھا مگر اللہ کی ذات کے اس مقام پر آئیس تنہائہ جھوڑا تھا۔ سارا خاندان ساری برادری ان کے ساتھ تھی اوراعلانہ طور پران کا ساتھ دینے کا اعلان کردیا گیا تھا۔

جب ساری برادری کا دباؤ پڑا تو ظہور ماموں اپنابیان واپس لینے پرمجبورہ و محیے کرا بی بے وقوقی میں کیے محیے اس احتمانہ فیصلے کا نتیجہ بہت بھیا تک بھکتنا پڑا تھا۔ ذہرہ خاتون نے ان سے قطع تعلقی اختیار کرنے کا اعلان کردیا تھا۔ جس پرسارا خاندان ان کا ہم نوا تھا۔ رہتے بناتا اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے۔ وقی طور پر اپنی ہوتا ہے۔ وقی طور پر اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے اور اس شرمندگی وخفت کو مثانے کے لیے اور اس شرمندگی وخفت کو مثانے کے لیے ظہور ماموں نے بھی بڑے تنتے کے ساتھ رشتوں کوختم کرنے کا اعلان کردیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی پر یہ تھا کہ ایس بھی پر نے خلط کیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی پر نے خلط کیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی پر نے خلط کیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی پر نے خلط کیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی پر نے خلط کیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی پر نے خلط کیا تھا محرکہیں اندر سے آئیں بھی

جنون عشق کوشاید ..... بدلنا بھی نہیں ممکن! جودھن ہوکر گزرنے کی!

تو بلك جهيكائى جائے كيون؟

اور نیہ بات ان سے ملنے والا ان کو جانے والا ہر مخص کہتا کہ 'جب حیدرنفوی کی کھر کر زرنے پراتر آئے تواس کو کون روک سکتا ہے؟''

ان کے پروفیسرز اے سولہ سے اٹھارہ تھنے پڑھتے و کیفتے تھے وہ سب اپ اپنے شعبے کے ماہر تھے جانے تھے کہ جس راستے کا انتخاب وہ کرچکا تھا وہ راستہ کوئی پیولوں کی تھے نہ تھا بلکہ وہ کا نول مسئلوں اور کھٹنا ئیوں سے بھراہوا تھا۔ اور اس راستے کوعبور کرنے کے لیے گئی آگ وخوان کے دریا پار کرنے پڑتے تھے۔ کئی کڑی منزلوں کو پاٹنا وخوان کے دریا پار کرنے پڑتے تھے۔ کئی کڑی منزلوں کو پاٹنا پڑتا تھا۔

دہ سب جانے تھے کہ اس اہ میں کہاں روا چٹان میں بدلتا تھا اور ایک گھڑا کھائی کی صورت اختیار کرسکتا تھا۔ اس لیے وہ اس کا ہاتھ رہنمائی کی روش چھڑی میں تھا ہے اس کے لیے ہر طرح ہے رہبری کے فرائض انجام دے رہبری گئی وقت نکالنا بڑا مضحل تھا گراس کے لیے بید کیا گیا۔ وہ گئن اور شوق جوان میں تھا وہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس چیز کی وجہ ہے سب کی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس چیز کی وجہ ہے سب کی بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور اس چیز کی وجہ ہے سب کی استخان یاس کرجا میں کہ وہ کہا کوشش میں ہی مقال بلے کا استخان یاس کرجا میں گے۔

مامانو ہرقدم پران کے ساتھ تھیں۔ ویک اینڈز پروہ کھرآتے تو جیسے ہر چیز میں جان می پڑ جاتی۔ وہ صرف ان کا بیٹا ہی نہیں بلکہ وہ ان کا دوست بھی تھا جس ہے وہ ہر بات شیئر کرتی تھیں اور سب سے بڑھ کران کا بااعتاد مشیر تھا جس سے وہ ہر طرح کے معاملات پر مشاورت کرلیا کرتی تھیں۔

ان کے ی ایس ایس کے پیپرز فروری میں تھے اور درمی جیسے دو واقعہ دمبرکی چھٹیوں میں وہ کھرآئے ہوئے تھے جب وہ واقعہ

'آن آپاور بابا مجھ سے میرے گیر بیر کے بارے میں اپی رائے کا اظہار کرد ہے تھے گر میری اپنی بھی ایک خواہش ہے اور اپنی خواہش کی تحمیل کے لیے مجھے بہرصورت آپ کا ساتھ چاہئے اگر آپ اجازت دیں گی تو میرے رائے روش ہوں کے میری محنت میں برکت ہوگ اور اگر آپ انکار کردیں گی تو میں سب سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔' ان کے لیج میں آس امید یقین تھا اور آخری الفاظ اوا کرتے ہوئے بڑا الواہی سااحترام تھا۔ ان کے چرے پردوشن پھیلتی گئی۔

''حید! میرابچد'' انہوں نے کہتے ہوئے حیدر کا ماتھا چوما۔'' مجھے بتاؤ ایسا کون سامسئلہ ہے جس نے میرے ہے کو اتنا ہے چین کردیا ہے؟ ایسا کیا ہے جس سے لیے منہیں یوں اجازت لینے کی ضرورت پیش آئی؟''

"ما بجھے ی ایس نی بنا ہے۔ "انہوں نے مرحم کیج میں کہااور اب وہ انہیں بتارہے تھے کہ وہ بمیشہ ہے سول میر بیر سروسز میں انٹرسٹ رکھتے تھے اور اب جبکہ ان کی وگری مکمل ہو چکی تھی تو اب وقت آگیا تھا کہ وہ اپنے خوابوں کو ملی جامہ بہنائے کے لیے تیار ہوجا میں۔

ما الن سے تفصیل ہو چورہی تھیں کہ وہ کس طرح سے
تیاری کا آغاز کریں گے اور کیا اس کے لیے وہ لاہور چھوڑ کر
یہاں نہیں آ سکتے ؟ گر حیور کا کہنا تھا کہ ہی ایس ایس کی
تیاری کے لیے لاہور سے بہتر جگہ ہوئی نہیں سکتی کیونکہ
وہاں پر بہترین استاد موجود تھے اور الن کے مضامین کے
حوالے سے ہر طرح کا مواد کتابی شکل یا دیگر اشکال جیسے
نوٹس ہارڈیا سوفٹ کائی میں موجود تھا۔ ماما سمجھنے والے انداز
میں ان کی بات منتی رہیں۔ بیٹے کی آئی بڑی خواہش اور
وایتی ماؤں کی طرح نہیں تھیں کہ بیٹے پرائی خواہش اور
دوایتی ماؤں کی طرح نہیں تھیں کہ بیٹے پرائی خواہش اور
مرضی کے مطابق کوئی زبردتی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مرضی کے مطابق کوئی زبردتی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مرض کے مطابق کوئی زبردتی کا فیصلہ صادر کرتیں بلکہ وہ
مزل اور کیریئر کا چناؤ کیا تھا۔

آنچل&نومبر&۱86ء، 186



میں آیا جس نے آنے والے وقت میں ان کے کھر کئی مزید فسادات اور جھکڑوں کی بنیاد رکھی اوران کی زند کیوں میں دہ طوفان کے کرآ یا جس سے ان کا آشیانہ مھر کیا۔ وه اکیس دمبرکی ایک سرداور مفخرتی شام محی جب زینت خالہ اور خالوان کے تھر حیدر کے لیے اپنی بیٹی ثانیہ - とびとこうび

"نفوى ولا" ميں جيسے ايك بھونچال ساآ حميا تھا۔ زينت خاله انتها دريج كى خودغرض مكار اورسازتي ذبنيت ريحضے والى عورت تھيں۔حيدر برتو ان كى نظر برى در سے سی اور ٹانیے کے لیے ہمیشدانہوں نے حیدرکوہی سوحیا تھا۔ بھلاا ٹی انٹرمل بٹی کے لیے (جےنہ بولنے کی تميز سى ند بيض المضى حدر سے بہتر لا كائبيں كبال ے ملتا؟ اتنا خوب صورت ير هالكها الركاجس كاستنقبل اس کے کردار کی طرح روش تھا اور اس جیسا فرمال بردار ً نرم كواور زمره خاتون كى بهترين تربيت كالمظهر ..... وه جائتي بھي توايا كوہر ناياب اين كھونے سكے كے ليےند وهوند مسلق محس.

ان کی نظریں تو بردی در سے تا ڑچکی تھیں کہ شکار کیے بچانسنا ہے بلکہ انبیں یقین تھا کہ انبیں کوئی مسئلہ نہ ہوگا زہرہ خاتون کوان کی سادگی اور پھولین کی وجہ سے وہ بیڑی آسانی سے اپنی راہ ہموار کرنے کے کیے استعال کرعتی تھیں۔ای کیے جب انہوں نے حیدر کے لئے ٹانے کا رشته والانو ألبيس يقين تفاكه يد معامله تو اى دن حل موجائے گا اتکار کی نہتو کوئی وجھی نہ بی کوئی ایساورمیان میں تھا جو کسی طرح بھی معاملے کوخراب کرنے کی کوشش كرتا\_دديرى طرف زبره خاتون كوجب آنے كامقصديا چلاتووه بھی کی صد تک محصے کاشکار ہولئیں۔

انہوں نے زینت خاتون کوحیدر کے ماتھے کے چٹا ہوگا؟ اور جیسے بی زینت خالہ واپسی کے لیے تعلین اس کا فائل نہیں ہوا۔ 'ان کا انداز دوٹوک تھا۔ ری ایکشن سامنے آ گیا۔ وہ اس قدر مستعل تھا کہ ماما کو اے معمالنامشکل ہونے لگا۔اے جیسے یقین ہی نیآ رہا

انچل انومبر ۱۱۶۳ء ۱87

تفاكه مامان اتناكولذرى اليكشن ديا تعاب "ماما! آب آگرابیا سوچ رہی ہیں کہ جو خالہ کا خیال ہے میں وہ بورا کروں تو بیناممکن ہے۔آب بھول جا میں ايما كي محمل موسكيكا- ال كالتا برامواإندازوه ملى بار و مکھ رہی تھیں۔ اے مطمئن کرنے کی ممکن کوشش نا كام جانى و كيم روه اس عناراص بوليس-

اللي من وه ان كي كمر يس محد تصاور برا ي تحفي انداز اور افسردہ دل کے ساتھ ان سے اپنے دل کی حالت شيئركر كاى طرح والبس جلے كئے۔

₩....₩

اور وہ تو چلا گیا مرزہرہ خاتون کوسوچوں کے ممیق سمندر مين دُويا حِيمورٌ عميا۔ وہ بيٹا تصااور بيٹا بھي ايسافر مال بردارجس برده فخركرني سيس مراب كى بارده كيےدورا بي لے آیا تھا الیس؟ انہوں نے خود کو جمیشہ ای اولاد کے سامضآ ئيديل بناكر پيش كيا تفا محرانبيس اس چيز كا اندازه مبس تفاكد حدرية ئيديرم إنى زندكى كيساهي بس بحى وهوندے گا۔اندرے وہ خوش بھی تھیں اور دھی بھی۔ پچھ ایسے ہی ملے جلے تاثرات تصان کے ادر الل صبح باباعلی رضاان کے پاس بیٹھائیس مجھارہے تھے۔

"زہرہ!وہ آج کےدور کالڑ کا ہے اگر دہ راضی ہیں ہے تو ہمیں زبردی نبیں کرنا جاہے۔ہم نے زعری کے ہر مرحلے برائے آزادی دی ہے جمیں اب اسے بول مجبور تبیں کرناجا ہے۔"ان کالبجد هم اور مضبوط تھا۔

" مجھے اندازہ ہے کہ وہ خوس مبیں ہے مرآب خود سوچیں میں زینت کو کس طرح انکار کروں؟ بیٹی کا معاملہ باور بیٹیوں کے معاطے بوے تازک ہوتے ہیں۔"وہ تخت الجھن میں تقیں۔

تم زیاده دل پر لےربی ہو۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بٹی

" تكراب تك يه معامله سب كي علم من آجكا ے۔ہم چھے ہیں گے تولوگ یا تیں بنا میں گے۔ "وہ

دفعه يداموا تفاادروه بعى اتناطول بكر حميا تفاسان كى چشيال حتم ہولئیں اور وہ والیس لا ہور چلے گئے۔ ایک بار پھران کی اٹی دنیا تھی جوآ باد ہوئی تھی اور سارے مسائل وہ لہیں پیچھے ہی چھوٹا ئے تھے۔ ₩.....₩

زينت خاله كا اصرار برمعتا جارها تعاوه برصورت كوني مثبت جوايب سننا جابتي محيس جبكه زهره أنبيس ثال ثال كر تفك چى تعين \_اب مزيداس معاسط كولتكانا فضول تفا\_ مردہ اسے بوں فون پر حتم کر عتی میں نظل اس کے لیے الہیں ہرحال میں زیرنت خاتون کے یاس جانا تھا اور ان ے بیمعاملہ تغصیلا وسلس کنا تھا اور آئیں شندے دل سے مجماناتھا کہ جب ان کا اپنا بیٹا ہی ہیں مان رہا تو وہ س - シンリンニノ

اورجب يمي بات انهول في رضا كويتاني توانهول نے بھی اتفاق کیا تھا کہ فون پرا نکار کرنامنا سب جیس ہوتا۔ ببتريبي تفاكه وخودل كراس مسئلكاهل تكاليس

جنوری کے خری دن تھے۔حیدراس ماہ کے ویک اینڈ ير كمر ميس آسكے تھے۔ اسكے ماہ كے يہلے ہفتے ميں ان كے الكزامزات ارث مورب تضاس كيانبول في معذرت كرلي هي البيته جب أليس بها جلا تها كيه ماما اور حصوتي بهن ماہا خالہ کی طرف جانے کی تیار یوں میں تعین تو انہوں نے جواباً خاموتی اختیار کرلی محی۔ شبت یامنی کسی بھی مسم کے تاثرات كااظهارنه كياتها

ان کے بیرز میں دودن رہتے تھے جب ماہا کا فون آیا تھا کہ اگلی شام وہ لوگ آبائی گاؤں روانہ ہورہے تھے۔حیدر نے سرسری طور پرستا تھا'اس بات کوان کے باته مين نونس تضاوران كاسارا دهيان ان كى طرف لكا ہوا تھا۔ مروہ ہیں جانتے تھے کہ زندگی آئندہ ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی۔

· حتہیں لوگوں کی پرواخبیں کرنا جاہیے۔ لوگ تو ہرحال میں یا تھی بناتے ہیں۔لوگ تو تب بھی یا تھی بناتے تھے جب وہ لا ہور پڑھر ہاتھا۔لوکوں نے تو تب مجى باتيس بنائي ميس جب اس في لشريح كا انتخاب كيا تما جب تم نے تب ان چیزوں کی پروائیس کی تو مہیں اب بھی مبیں ہوتی جا ہے۔' بابائے کہا۔ ماما خاموتی ے چند کھے البیس دیمتی رہیں۔

" مجھے لکتا ہے مجھے ایک دفعہ پھر حیدرے بات کرلی جا ہے۔ جھے لگتا ہے میں اسے منالوں کی ۔"ان کے انداز

" تميك كها تم اے منالو كى محراس كے ول كوئيں ، پر بھی بات کر کے دیکھ لو۔ ویسے بھی رات اس کا جوری ا يكشن تعالمجھے تبيں لگنا كه ايب وہ اس موضوع پر بات بھی سے گا۔' وہ اپنی بات مل کرکے اٹھے اور وہاں ے نکل مے۔ اور وہری محکش میں جتلا زہرہ خاتون

ان کی ڈھیروں ولیلول اور قوائد بتائے کے بعد کہ خاعدان میں شادی منی سودمندے این این این ہوتے میں وغیرہ وغیرہ۔اورانہوں نے جواب میں صرف اتناہی

" بجھے کوئی اعتراض مہیں ماما آپ اے بہو بنا کرلے آ میں مرمی اے بیوی میں بناؤں گا۔ این کے کہے میں الى سردىمى كىچندىكى ماما كنگى كىرەكتىل-حتم مجھے وسملی دے رہے ہو؟" ان کے اعداز میں تحرت نماد كافعا\_

"هي ايسا گستاخ اور بيادب نبيس مول مي صرف آپ كويتار بابول-"ان كالجددهيماي تفا\_

وہ ایک جھکے ہے آئی اور سے ہوئے چرے کے ان کے ابتدائی وہ بیپرز انتہائی شاندارہوئے تھے اور ساتھ وہاں سے نکل کئیں۔ ملا خاموثی سے بیسب ہوتا الکے دن جبکدان کے مزید دو پیپرز تھے اور وہ چائے ہے وکہ دی تازعہ کہاں ہوئے ما سے بات کر ہے تھے جو کہ ذینت خالہ کے کھر و کیے دی تازعہ کہاں ہوئے ما سے بات کر ہے تھے جو کہ ذینت خالہ کے کھر

آنچل انومبر ۱88 ما۱۰، 188

READING Coeffor

بہنچ چکی سے تندرہ منٹ تک وہ ان سے تغییلاً بات كرت رب سفر كا احوال ان كا حال حال اور ديكر معاملات بر مجرانبول نے فون بند کردیا۔

زینت خالہ ان کے ساتھ بیٹی تھیں اور ان کے اردكردامينه خالداور تائية يمي موني تعين \_ز بره خاتون نے تھوک نگل کرزینت خالہ کو دیکھا جواس آس پرادھرا دھر نظردوزارى ميس كهشايدوه رشته يكاكرني آني تحيس ممر ساته مشكن كا سامان اورمشائي كيول تبيس تفي ان كي آ تھوں میں انجھن تیرگئی۔

انبول نيفتو ثانيه كوجهى دلبن كي طرح تيار كروايا تفاجو كه تيز اورى اور پيرث كنشراست من انتهاني انازي ين ے کیے گئے میک اب میں بے صد مجموع کی لگ رہی تھی۔ مرزبره كيتاثرات في أيس تفنكاديا تفا مستزادوه الا كے ساتھ آئى تھيں ان كے ساتھ فوقى ياعلى رضا كيول تبيس آئے تھے؟ال كا عد خطرے كى كھنى نے اللى كبيس ندلبيل ومحفظط ضرور تعاران كى سواليد نكابي زبره خاتون كے چرے يرجم ميں۔ البيل جواب اى چرے سے عاہے تھا۔

زہرہ خاتون نے بڑے دھیمے انداز میں بات شروع كي محى مران ادعورى بات سے بى زينت خالد بورامقبوم یا گئیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے چہرے کے تاثرات بدل محية ان كارتك مرخ ير حميا ادمة تكفيس خوف تاك حد تك يابركوابل آسي اوروه بهيمرون كى يورى طاقت لكا

بس زمره! آ كايك لفظامت بولنا-" میری بات تو سنوزینت "انهول نے کر برد اکر کھے

وق اسيهال محد يوزهي كااور مرى معصوم بني كاتماشاد يمين

كيول چلي تيس؟ "ان كانداز بيس اتناواويلا تفاكيذ هره كمبراكراته سني-

" تم بالكل غلط مجھر ہى ہوميرااييا كوئى مقصد تہيں تفازینت! میں نے تو سوجا تھا کہ کھر کی بات ہے ل بیٹھ کرسکھالیں گے۔''وہ جلدی جلدی وضاحت دے

ربي تحيل-

" كمرك بات؟ كون ى كمرك بات؟ تم تو محص ذكيل كرفية في مويهان! مونهد بينامين مانتا-صاف صاف كوں تہيں كہتيں كماسے وہال عياشيوں كے ليے بھيجا ہوا بناہرمنہ مارنے کی عادت بڑئی ہاے کھر کا کھانا اے پندلہیں رہا۔ وہ کیول پند کرے گا میری معصوم نیک اورصوم وصلوٰ و کی بابند بنی کو۔اے باہر کا نشہ لگ کیا ہے۔خاندان کے سامنے وصوبک کیوں رجاتا ہے فرمال برداری کا؟ شکل دیکھواور کراوت دیکھو .....ارے رابینا! دیکھواس نے بہن ہوکرمیرا کلیجہ جاک کردیا۔زہرہ جا۔۔۔۔ میری بدعا ہے مجھے بھی سکھ نہ کے ..... تیرا بیٹا دنیا میں ذكيل مؤكيرے برس اس ميں "و ونفرت سے بين كرتى بدوعا عي ويدي مي اور زهره خانون كارتك زرديراتا

"ميرے منے كويددعا مت دوزينت....اے كھ مت کہو۔' انہول نے مٹی مٹی سائس کے ساتھ کہاان کا ول بيصد وبرباتهااورياتي بازويس وردى الرسى اٹھ رہی تھیں۔

" كيول ندكهول .... وس باركهول كى محمهيس كوئى خوشى نصیب نہ ہواولا دکی جیسے تم نے میری بنی کوذلیل ورسوا کیا ہے ای طرح تیری ملاؤلیل ہو۔' وہ برابر بدوعا تیں دے ربی میں۔ چرانبول نےآ کے بردھ کر یکافت زہرہ کود محک

حل الهنوب ١٨١٥ ١٨٩٠ ١٨٩



ماما بلندة واز ميس رور بي محى - تكروماك اس كى يكار سننے والاكون تفارز برهان كى منت كرر بى تعيس كمان كى بات بن لیں مرزینت خالہ میں جانے کون بی چڑیل کی بدروح سائی ہوئی تھی کہوہ کچھ سننے کو تیار نہ تھیں۔امینہ خالہ شاید ان کورد کنے کی کوشش کرتیں مراس سے پہلے ہی زہرہ چکرا كركرين اورماماكي فيخ سارے كمرے ميں چھيل كئي۔

₩ .....₩

انہوں نے فون کی طرف دیکھا جو پھر سے نج رہا تھا۔ انہیں جیرت ہوئی ابھی ایک گھنٹہ پہلے ہی تو ان کی ماما سے بات ہوئی تھی۔انہوں نے فون اٹھایا اور پھر ساری زندگی وہ یہی سوچتے رہے کہ کاش انہوں نے بیہ کال بھی نہ یک کی ہوتی۔

جوخبرانبين سنائي تئي تھي وہ اس فندرخوف تاك تھي كه چند کھوں تک ان کا سائس ٹریفک جام کی طرح رک سا كيارساكت!اور برچيزيس منظرين چلي كي\_

وه جستی جس میں ان کی جان تھی .....وہ ذات جس ے آئیں عشق تھا .....وہ یا کیزہ صفت جس نے درندوں کی اس ونیا میں انہیں انسان بنایا تھا ....ان کی زندگی کا ا ثاثة.....ان كاسر ماييد حيات .....ان كى زندگى كى وجه..... ان كى متاع جان!

ان کی بیاری ماما البیس جھوڑ کراس دنیا سے چلی گئی محمیں \_کیسی ہولناک آئٹ زدگی ہوئی تھی ان کے وجود میں۔ انہیں لگااب شایدوہ بھی سانس نہ لے علیں سے۔نہ بی بھی اس دنیا کاسامنا کرسکیس کے۔سب حتم ہوگیا تھا۔ ان کی زندگی کی وجہ ١٠٠٠ کے بوصنے کی وطن ..... كركے دکھانے كى جاہ .....اور ايك منزل كى جنتجو .....! سبحتم ہوگیا۔

P. 1 15 1 لوث آتے ہیں .... یا بھی آئیں آس مجر بھی رہتی ای عزیز چیزکو بچاتے ہوئے ایک نے جان ہاردی۔ ب مرجانے والے بھی ہیں لوثے ....

اس رات ره جانی ہے .... کالی ساہ رات .... کالی دکھ جیسی دکھوں کے بھی رنگ ہوتے ہیں....موت کا دکھ کالا ہوتا ہے....ماه اور تاریک ....مرجانے والے بھی جبیں لو منت ..... اور سيحصره جانے والول كوروند جاتے ہيں.

كالاورساه رنك والدكه كي تقرول تلى .... آج تین دن گزر کے تضاس قیامت کوان کی ذات ير بينة .....ادران تنين دنول مين صرف ميه موا تقا كه وه خاموتی سے ایک جگہ جامد بیٹے رہے اور البیل خبر بھی نہ ہوئی اورآ نسوان کی آ تھوں سے بہتے جاتے اور پھران کا لى يى شوك كرجا تااوروه ايخ حواس كھوديت .....! اصدمه اس فقدر جان لیوا تھا کہان کا ذہن اسے سلیم کرنے کو تیار ى نەتقارجىي جىسے دەاسے سويىتى ....ان كادل تۇيتا ..... ان كا دماغ احتجاج كرتا .....جهم كابند بيند چيخنا اور مجبوراً نروس مستم ال کوعار ضی بے ہوشی کی طرف دھکیل دیتا۔

اكرچه"الله كا وعده ہے كه وه كى جان ير اس كى برداشت سے زیادہ یو جھ کیس ڈالٹا۔ " مکرنجانے کیوں یہ اذیت ان کی رگ رگ کوتو ژر دی تھی۔ وہ کسی طرح بھی اس صدے کوسہارنہ پارے تھے۔ جانگنی کی اس حالت میں بھی البیس مامائی یادا تیس این الوبی مسکراب اورآفاقی محبت کے ساتھ۔ اوران کاروم روم چیخا....

"ماما! ميري پياري ماما! واليس آجا عين بس أيك بار واليس آ جائين ميس آپ كى ہر بات مان لول كا أيك بار والبسآ جائيں۔"نيندي ادويات زيراثر سوتے ہوئے بھي ان كي آلمهول عدة نسوبيت رية اوردل عي خون!! ڈاکٹرز کہتے تھے ماما کو ہارٹ افیک ہواتھا مکروہ جائے تصيه بارث افيك كب تقايرتو صريحاً فل تفا-جوايك بہن نے دوسری بہن کا کیا تھا۔ دونوں کے درمیان کوئی ذاتی رجش ندهی \_دونول کواین این اولا دعزیز سمی \_اورایی

ان کولگتا ماما تو ایک بی وفعداذیت برداشت کرکے ای کوئی امید کوئی آس کوئی جراغ کوئی لوباقی اس دنیا کے دکھوں سے نجات یا کئی تھیں ان کا کیا؟ جن کا انچل انومير ۱۹۵، ۱۹۵۰ انچل

" نگلے! میں آؤ ماں ہوں میں کہاں جاؤں گی میں آوادھر ہی ہوں تنہارے پاس تم نے دیکھا ہی نہیں۔" وہ اسے یقین دلار ہی تھیں۔

يقين دلاراي ميس-"مكرة بيري ياس كون بين بير؟ محص نظر كيول مبيسة تيس؟ وه صبط كهوبيشے تصان كي آ محمول سے كئ بيتاب نسونكل كرماماك باتحدكوكيلاكر كي "دل كي تكه عدد يكها موتا تو نظر آئى مهيس توعم منانے سے فرصت جیس میں کہاں سے آوں؟ جانے ہو مجھے کس فدر د کھ دیتے ہیں تہارے آنسو ..... میری روح مچھلنی کرتے ہیں تہارے آنسو! مجھے تہارا و کھ دیکھا جہیں جاتا حیدر!میرا جا تدمت رویا کرؤیس نے ایسا کب جابا تھا کب بینصور کیا تھا کہم خودکو بوں برباد کرلو ہے؟ بخصاس سے کیا خوشی ملے گی؟ بھی سوجا ہے تم نے کہ تہاری اس بھری زندگی سے جھے برکیا اذبت گزررہی ہے؟ میں نے مہیں اس لیے کب پیدا کیا تھا کہ میرا حيدر ..... ميراشيريون دل باركر بينه جائے گا۔ ميس مهيس ايهاد مكمناحا بتي كي كدونياتم رفز كرے رشك كرے ايك مثال بنانا جا ہی علی میں مہیں۔ اور تم میرے سارے خوابوں کو چھوڑ کر یوں خودکو کمرہ بند کرکے بیٹھ کئے ہوتو خود ای بناؤاں سے بھے کیا خوشی ملے گی؟ اٹھو حیدر احتہیں ميرب بلحرية شيانے كوسنجاليا ب-ويھوتمهارى ايك جھوتی بہن ہے جو کسی قدر تنہا اور دھی ہے تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مہیں بے جراور بے بروا جان کردوستوں میں یناہ ڈھونڈتا ہے۔اورسب سے بڑھ کرتمہارے یا یا.....کس قدر اکیلے ہو گئے ہیں۔ کتنا جھک کئے ہیں ان کے كدهے تم برے بينے ہواس كھركے حميس سنجالنا ہے انہیں ان کاباز و بنتا ہے۔ انھومیر ابچہ! ابھی تو زعدگی باقی ہے ابھی تم نے بہت مجھ کرنا ہے اگر تم ہمت ہارو سے توان سب كوكون سنها لے كا؟ "ان كالفظ لفظ صدافت بن كر

حیدر کے دل میں اتر رہاتھا۔ ''وعدہ کروتم خودکوسنجالو گے؟''ہنہوں نے بڑے پیار سے دعدہ لینا جاہا۔حیدر نے اثبات میں سر ہلایا تھا۔ ول ہر کھاڑو بتا تھا۔ وہ جیسے خود پر سے اختیار کھو بیٹھے تھے۔
انہیں تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ وہ کی ایس ایس کے پیپرز دے
رہے تھے اور ابھی تو صرف ان کے دو پیپرز ہوئے تھے۔
ان کا فون بختار ہتا ..... پر وفیسرز کے فون کلاس فیلوز کے
فون بچ میٹس کے فون تعزیق فون ۔ مگر وہ کسی ہے بات
ہی نہ کرتے و نیا ہیں دنیا کے معاملات ہیں ان کی دلیسی کے بیس کی دلیسی میں میں ان کی دلیسی کے بیس کی دلیسی کے معاملات ہیں ان کی دلیسی کے بیس کی دلیسی کے معاملات ہیں ان کی دلیسی کی دلیسی کے بیس کی دلیسی کے معاملات ہیں ان کی دلیسی کے بیس کی دلیسی کی دلیسی کے بیس کی دلیسی کے بیس کی دلیسی کی د

سرم ہوں ہے۔ محرد نیاانہیں واپس بلاتی تھی .....اوروہ واپس جانے

بابا ابااورنوتی .....سباس کو سمجھانے کی مقدور بھر
کوشش کرتے رہے گر تاکام رہے۔ تصوران کا بھی
نہیں تھا۔وہ کوشش کرتے تھے گر کوشش ناکام بوجاتی۔
بابا کی جدائی ان کے دل میں سی گرم سلاخ کی مانند
اگڑی تھی۔جودن رات سکتی رہتی تی اور در دنازہ رہتا تھا کم
بی نہ ہوتا تھا۔ گھٹتا ہی نہ تھا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ
دردکا اثر بھیلیا ہی چلا جا تا تھا۔ ایس ہی ایک شام جبد دھند
ہرسو جھائی ہوئی تھی اور ماحول میں ایک دھ بھری ادائی تھی۔
باستام کی جائے لے کرآئی تو وہ بیڈ پر نیم دراز تھے اور
ماناشام کی جائے کہال مرکوز تھیں۔
آگھیں جانے کہال مرکوز تھیں۔

المائے آنسو بہنے کو بے تاب تھے۔ وہ سسکیاں دباتی باہر نکل گئی۔ حیدر بے خبر تھے اور ای طرح ان کی آئیسیں بند ہوگئیں۔

₩....₩

وہ ہمیشہ کی طرح ان کی گود میں سرر کھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اور ماما بڑے پیارے ان کے تھے سیاہ بالوں میں انگلیاں چلار ہی تھیں۔

"حیدر! میری آنکھوں کا نور میری دھڑکن میری زندگی...."انہوں نے حیدرکی پیشانی کوچو متے ہوئے کہا تھااور جواباان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔

سارور بوہان اسکی میں ہے۔ اسکی ہیں؟" "ماما! میری بیاری مان آپہاں چلی تی ہیں؟" انہوں نے بے تانی سے ان کا ہاتھ تھام کراپی آسٹھوں را تھا۔

آنچل انومبر ۱۹۱۵ء 191

Region .

"من وعده كرتا مول ماما النس آب كى بريات مانول كأ آپ کی ہرامید پر پورا ازنے کی کوشش کروں گا۔" انہوں في مضبوطي سے ماما كا باتھ تھام كروعدہ كيا تھا۔ ماماك چرے پرایک اطمینان بحری مسراب تا می کھی۔ ₩....₩

يادوكردد يكعا عروبال صرف ايك احساس ايك خوش بو مى جوائيس بتادين مى كەمامايهال ميس يا پھران كالمس جو

روح بحوظي مى جيساان كادومراجتم موامو\_ايك ئى زندكى كا آغاز ....!! ان كى زندكى كے ميتى ترين جير ماہ ضالع مو يك تصدوه والسمبين أسكة مع مرباتي زندكي توبدلي جاعتی محی۔ان کے پیرز ضائع ہو چکے تصداوراب وہ ال يرجعنا بحي افسوس كرتے وه واپس ندا سكتے تھے۔

لاہورجب وہ واپس کے توان کے بروفیسرز بھی از صد دم من من مرب بات سب جائے تھے کہوہ اپنی والدہ ہے كش فقد را يتع بتصاور بيصد مدان كے ليے اس فقد رجان ليو تفاكهاب ووستعجل محيةان كي ليي يجي غنيمت تفا و الله الس ك الله المعميث من المحى جه ماه باقى منے: سب کے اصرار اور حوصلہ دیے پر وہ دوبارہ سے ا مرامر كے ليے تارمو كئے۔

دوست اور جمعیس جن سےان کی بری اچھی وہنی ہم آ جنگ می وہ اپنی منزل میں ان سے ایک قدم آ کے نکل ع تصال سفر بل اب اس نازک مورز بر ف دوست وصوغرنا اوران كساته بهمآ بنك بويانا بهت مشكل تفا

دوبارہ سے ساری چزوں کو سے کیا گیا اور ایک بار پھر كرمحنت كررب يتف برويك اينذيروه كمرآت تخلل ودول سب الك بوكرعلى رضا كوكيركر بين كئي

ان کی آ کھے ملی تو وہاں کوئی جیس تھا۔ انہوں نے تیزی

انبول نے اسے ہاتھ رجسوں کیا تھا۔

اوراس نے ان کے اندراکے نی توانائی اوراکے نی

محراب منزل آسان ندھی۔ ان کے کلاس فیلوز مريهال يحىسب نےان كاساتھ دماتھا.

اور فوق سے چھوٹی چھوٹی ڈھیروں یا تیس اور لہیں کھومنا

محرنا .... يبى تو خوشيال تحس بابا سے كمريلومسائل اور خاندان میں ہونے والے نت سے واقعات پر بات ہوتی ہے ہستہ ہستہ ہی سمی مرزندگی ان کے کمر بھی نارل ہونے لی تھی۔

ایک سال گزر گیا وقت کتنی جلدی بیت جاتا ہے اور انسان کو پیتہ بھی نہیں چلنا کہ وہ کتنی چیزوں اور لوگوں کو فراموش كرتا مواآ مح يزهتا جلاجاتا باورالله كالس قدر كرم ہےكماس نے مردول كودفنانے كا علم دياورن شايدكوئي بھی اینے بیاروں کودن نہ کرتا۔

زہرہ خاتون کی پہلی بری پر جب کہ زینت خالہ اور امینہ خالہ سے ان کا بالکل بائیکاٹ تھا اور مامول سے سارے تعلقات پہلے ہی حتم ہو چکے تھے۔ وہ ماموں جنبول نے فوق پر بے بنیادالرام لگایا تھااورز ہرہ خاتون کی وفات پر کیسے رورو کر حیور کوفون کر کے معافی ما تکتے رہے تصادربس ایک التجا کی تھی کہ خدارا آہیں اپنی بہن کا چہرہ ایک دفعد بلصدیاجائے۔

اورحيدرن البيس اجازت ديدي محى وهايت ظالم اور سخت دل ند من محمر جانے پیظہور ماموں کی بد صمتی تھی یا تقذير كالنقام كهجائے كے باوجودوہ وقت يرند في سكاور زهره خاتون كولحد ميس تارويا حميالهان كي يملي بري يردونون خالا تيس التصى موكية في تعيس\_

حيدرف أنبيس كمح محم كى يرانى بات كاحواله ندد يا تفااور نہ ہی ان برکوئی قدعن لگانے کی کوشش کی تھی بلکہ انہوں نے بڑی دریاد لی سے انہیں نظر انداز کردیا تھا۔ بالکل ایسے جيے كوئى ملنے جلنے والالسى كى تعزيت كرنے جائے أنبول نے بھی ان دونوں کواپیا ہی سمجھا تھااور زیادہ اہمیت دے کر كوني سين كريث ندكيا تفا\_

تعجب لى بات سيمي كه دونول ماما كوليثاليثا كرروتي ربی میں۔ساتھ ساتھ ایے بین ڈالے تھے کہ ہرآ کھنم سان كى روغين اسارت موكى كى اب وه يبلے ، بوھ موكى اور جب قرآن خوانى كے يعد كھانا كھلايا كيا تو وہ مامنى كى بيدة وفيول يراشك عدامت بهائ محية اور

انچل انومبر ۱92 ،۲۰۱۵



وجاهت نقوى كابناد بإكميا

₩....₩...₩

ان كاى الس الس كارزلث آئے والا تھا" زيت خالدنے ماہااوروجاہت کی شادی کی بات شروع کردی۔ على رضاا بعي اس حق مين نيه تصح كيونكه ايك طرف وه الجمي بہت چھونی می۔ بڑھ ربی می دوسری طرف وہ حیدر کے سینل ہونے کا انظار کردے تھے تاکہ دونوں بہن بھائیوں کی ایک ساتھ شادی کی جاسکے مرزینت خالہ نے جوجلدی محانی ہوئی می اس کی وجہ سے ایسامکن ہوتا تظربيس أرباتفا

اور اہمی ہی بات ملتوی کی جارتی سی جب حیدر کا رزلت آحمیا اور وہ دن ماما کے بعد واحد دن تھاجب وہ دل ے خوش ہوئے تھے۔ بہت اجھے کریڈز کے ساتھ کی الیس الس كليتركرنے كے بعدا كلام اوانٹروبوكا تعا۔

ایک بار پرخاندان بحریس الحل مج می حید نقوی حران كرنا جائے تصاوراس بارجى انبوں نے اپن كامياني کالیول برقرار رکھیا تھا۔ لاہور میں ان کے دوستوں نے ایک بروی یارٹی کی محل جس میں ان کے بروفیسرز دوستوں اوراحباب وبلايا كياتها يآم كي كر مطية سان تص اوراس کے بعدوہ ٹرینگ برسول سروسز اکیڈی چلے محيئ انبول في اين كي فارن مروى كالتخاب كيا تعا-اور بیمعامله بی ایسا تفا کهاس میس ماما کی شادی کا ایشو

کامیابی کاسفر مال کی دعاوں کے بغیر بھی ممل نہیں ہوتا۔ایک معروف جریدے میں حیدر نقوی کے انٹرویو اورجیسا کدده اراده کرکے آئی تھیں دہ اپنی بات منواکر دالے درق پران کی تصویر کے ساتھ بیکیشن تھا۔ یہ تین منیں۔خاندان میں ایک بار پھر پلچل مچے گئی۔ جسے بھی بتا سال بعد کا ذکر تھا۔ یہ تصویر ایک عام انسان کی نہیں تھی۔ جلاكه سيدعلى رضانے ماہا كارشته زينت خالدكود سے ديا ہے اب اس تصوير كے ساتھ ايك كامياب بيوروكريث اورايك

معافيال تلافيال موتى عيس - مراب اسسبكاكيافائده تھا کیہ جانے والی ہستی چلی گئ ان کی قسمت میں ایسی ہی موت للتي محى۔

علی رضانے بات کو بردباری سے سمیٹ دیا تھا جو ہوچکا تھا اے بدلناممکن نہ تھا کھر کیوں کرممکن تھا کہوہ دوبارہ سے اس ٹا کیکوشروع کرتے جس کا کوئی انجام نہ تقارويس بعى وه مزاجاً فراخ ول اور مجهددار انسان تص كه ابال موضوع يرمزيد بحث سي مجهدهاصل نهوسكتا تفار مر بردی عجیب بات ہوئی۔ زینت خالہ این بوے بیٹے سید وجاہت کے لیے جو کہ ایک بولیس آفیسر تھے کا رشتہ ماہا کے لیے لے کرآئی تھیں۔ باباعجيب الجعن كاشكار موكئ

زينت خاله كاكبنا تفاكه جيدراورثاني كارشته خداكومنظور نە تقامگروە برصورت ما پا كواپنى بنى بتاكر لے جائيس كى \_اور ان كى يقين د بانيال .....!

"رضا بھائی! اس بار مجھے مایوس نہلوٹائے گا۔ مام کو میرے وجاہت کا تعیب بنادیں۔ میں وعدہ کرتی ہول اے زہرہ سے زیادہ سار کروں کی اپنی ٹائے سے زیادہ اہمیت دوں کی۔اس کی زندگی میں مال کی کمی تبیس رہے دوں کی۔بس آب برائی باتوں کو بھلا کرمیری جھولی میں سے میرا ڈال دیں۔ رضا بھائی! اس بار میں اٹکار میں سنول كى " مان وهولس اور رعب سے انبول نے اپن بات منوانے کی شانی ہوئی تھی اور موقع بھی ایساشا عدارجس میں ساری برادری موجود تھی۔ان کی ندامت ان کے نسوان کا واویلا اورسب سے بردھ کران کے دعوے ہر چیز بہت متاثر

ال نے جرائی سے الکیاں مندیس دیالی جیس ۔ یوں ایک فارن سرون کا فیک مجی لگاہوا تھا۔ بار پھردوخاندانوں کے درمیان آنے والی میں یاٹ لی گئے۔ ایک ایسے انسان کی کہانی جے زندگی میں سب کھے مجدون بعدایک با قاعدہ رسم میں سیدہ ماہا بنول کوسید پلیٹ میں رکھائیں ملاتھاجس نے ہرچیز کویائے کے لیے

آنچل انومبر ۱۹۵۵م، 193

READING Section

خود بخود تھنڈا پڑ گیا۔

محنت اورجدو جبدك تقى اوران كا قانع اورمطمئن چبره وكم كرلكتا تفاجيسان كى زندكى خواه وه ذاتى تقى يا پيشه ورانه

ہر چیز کو بیندل کر لینے کی مہارت اور وہ بھی اس قدر خوب صورتی ہے کہ ویکھنے والاعش عش کرا تھے۔ ریسب كول كرمكن مواقفا؟

بات پھر تین سال پیھیے جاتی ہی جب وہ ٹرینگ پر چلے محصے تو زینت خالہ نے زبردی ماہا کی شادی کی ڈیٹ م كروالي هي - ايني الكوتي بهن كي شادي مين شريك ہونے کا موقع انہیں مہمانوں کی طرح ملاجس پروہ از حد مصطرب تصر بابائ فوقى كے ساتھ ال كرسب سنجال لیا تھا۔ اور ماہا کی شادی پر ہی بابا کوحیدر کے لیے کوئی پیند آ گیا۔ان کی نظروں نے بڑی دورتک دیکھااورسوجا تھا۔ ماہا کی شادی بروی خوش اسلوبی سے انجام یا گئی اوراس كے فور أبعد بابائے حيدرے شادى كى بات كى فى اوروہ جو آج كل ويسي بى بهت مصروف تحياكيدى مين ان كى بات س كرمضطرب موسطة تقد

"وه بہت خاص بے حیدر ..... ذیل ماسٹرز کیا ہوا ہے۔ طوراطوارات يخمودب ادرشا تستدادر شكل وصورت بهحي ماشاء الله بيء تم ايك باراس سال لؤجهاميد م مهين يسند آئے گی۔ 'ان کالہجہ پرسکون اور متوازن تھا۔وہ چند کمح باباكود مكصة رب انيدوالاايثور جهال ماماتك أنبيل مجحضے میں ناکام ہوگئ تھیں وہاں بابائے ان کا ساتھ دیا تھا بلكه ماما كوجهى كنونس كيا تعاتواب وه كيس شك كرت كه بابا کی پسند میں کوئی خرابی ہو عتی تھی۔انہوں نے سر جھکا دیا اور باباكاس بميشك لياونحاكرد ياتفااور يول اجالاكريمان ك زندكى كاحسة بن كل

میں تیرے ذکر کے زندال میں مقید ہوکر اك ديوان خن ايساقلم بندكرول جوےاں میں تیری دیدی خواہش جامے ويع ع ترى اسرى كربها في دعوند ب

جنت كانمونهى\_

گلانی پھولوں والے ایک خوب صورت کارڈ پر درج اشعاراورساتھ ایک گفٹ پیک۔ان کے لبول پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کارڈ ایک طرف رکھیا اور گفٹ پیک كحول ليا\_اس ميس ايك سلوررسث داج تحى\_ پھرائيس ياد آیا کہ جان کی سال کرہ تی۔

(سال گره میارک)

خوشی کا ایک ممرا احساس ان کے اندر اتر آیا۔ انہوں نے اروکر دنظری دوڑا میں وہ دروازے کے فريم ميں کسی تصویر کی ما نندنجی انہیں دیکھیر ہی تھی۔انہوں نے گہری تظروں سے اسے دیکھا۔ قدم بے ساخت اس کی طرف اٹھ گئے

" تفینک بو .....انس ویری نائس ـ " بهت بلکا سااظهار اورالتفات كالدهم سااظهار\_اجالا كےلبوں يرمسكرابث وصنک کی مائند پھیلی تھی۔ دونوں نے ایک کمے کو ایک ووسرے کودیکھا مجربے ساختہ کی ....حیدر نے زی سے اس كاباته وتقاماا وراساندر كي طرف هيج ليا\_

اجالا کی تھلکھلاہٹ سے کمرہ کوئے اٹھا۔ پنک فراک میں دمکتی رنگت کے ساتھ اس کے سیاہ بال کسی آ بشار کی صورت اس کی پشت پر سیلے ہوئے تھے۔ اڑک کیا تھی چلتی پرنی کوئی بری معلوم ہوئی تھی۔ جانے کیسا جادوآ تا تھااس لڑکی کو جہال دیکھتی کوئی چھڑی سی تھما دین تارے ہے جھڑتے اور ساراآ سان روشن ہوجا تا۔

جب وہ ان کی زندگی میں شامل ہوئی تھی تو حالات اتنے نارل اور الی محمین منصر زینت خالہ نے ماما اور وجاهت كى شادى ايك با قاعده سازش كے تحت كروائي تھى وہ اس سانب کی مانند تھیں جس کے تعیلیوں میں بہت سا زبرا كشاموچكا تفااوراس بيز برببرصورت كسي كودس كر باہراگلنا تھا۔اس کے لیے ایک بار پھرانہوں نے علی رضا اور زبره كے كمركوچنا۔

زہرہ کی موت نے ان کے پلان کو فکست دے دی محی مراس کے ساتھ ساتھ انہیں مزید خطرناک اور زہریلا بناديا تھا۔ وہ ان لوكوں ميں سے تھيں جو بھى تبيس بدلتے

آنچل &نومبر %10، 194، 194

بس وقتا فو قتااہے آپ کو چھیا لیتے ہیں۔انہوں نے جمی سانب کی مانند سیجلی بدلی اور ماہا کا رشتہ ڈال دیا۔ پلان بہت واضح تھا۔ مالا کی شاوی کے بعد وہ بردی آسانی سے اس بردیاؤ ڈال عتی تھیں کہوہ ٹانیہ کے لیے حیدر کومنائے اورانکاری صورت میں وجاہت ماہا کوطلاق کی وسملی دے ویتا الغرض جیسا جال انہوں نے بنا تھا اس سے فی لکلنا

تمرایک بار پھر بیزینت خاتون کی بدسمتی رہی کہوہ نا کام ہولئیں علی رضانے اجالا کوحیدر کے لیے پسند کرلیا وہ ان کے دوست کی بینی تھی دو وان میں بات بھی طے موتی۔ زینت خالہ نے ماہا پر دباؤ ڈالنا شروع کردیا کہوہ اہے باپ کواس رہتے ہے روکے اور ان کے بہت مجبور كرنے يرجب اس نے روتے ہوئے كھر فؤن كراتو نقوى ولا من أيك كبرام سائج كيار سب كو مجه آ كلي كه روساز أن كاشكار موسط تصرمرافسوساب وكيبس موسكت تفار

مامايروباؤ والاجار باتفاكهوه اسرشة كوحتم كروان محرعلی رضانے اس کے بچائے حیدراورا جالا کی شادی طے كردى \_ان كا الله الله الله الله عندم في زينت خاتون كاغصه اورطيش فزول تركره يانضابه اوريات ماباكي طلاق تک جا پیچی۔ایک طرف شادی کی تیاریال دوسری طرف ببن كي تينشن ..... په تھے تھے نہ آيا تو على رضا اور فو في ماہا كو كھر لے تے جنہیں وجاہت نے یہ کہد کررخصت کیا تھا کہ اب أكروه تي تووا پس بھي نا سيكي مكروه آ حق-

شادی ہوگئی اور ماہا کے سسرال سے اس شادی میں کوئی شريك نه موا بلكه حيدر كنضيال ميس كوني شامل نه تها كيها عجيب واقعدتها كه تاريخ محواه بينضيال بميشه جهمتر جھایا ہے رہے ہیں ان کو بیکسا تنصیال ملاتھا جوان کے سروں سے حصت تک چھینے کے دریے تفا۔معاملہ لنگ حمیا۔ ملاتے واپس جانے سے اٹکار کردیا اور دوسری طرف کا تانا بانا نہیں ہے۔ 'ان کی آواز جا تدار تھی۔ جس کے وجابت براے طلاق دینے کے حوالے سے داؤ بردھتا :واب سیسیدوجابت ای جکسے اٹھ کھڑے ہوئے۔

> فمكن تقاكه بدرشتخم موجاتا مرحيدر وجابت = READING

ملے اور بس ایک بار کا ملنا ہی ایسا محر پھویک کیا کہ وجاہت اكيلا بورى فيملى كة سے دف حيا كدوه كسى صورت ماماكو حبیں چھوڑ ہے گا اور نہ ہی وہ ان کی باتوں میں آ کرا پنا کھر خراب کرےگا۔

ىيە بنچائىت سىدوجامت نىقوى كى درخواست پر بلانى كى تھی۔ دونوں فریقین کے درمیان از حد تناؤ نظرآتا تھا اور اكر پنجائيت كے سركرده ركن اس فقدر د باؤندڈ التے تو نفوى ولا سے ہرگز کوئی آنے کو تیار نہ تھا۔ جب سب لوگ ایل ا پی کششتوں پر براجمان ہو گئے تو ایک رکن نے اٹھ کر مئله بران كرناشروع كيا-

'' یہ پنجائیت سید وجاہت کے مطالبے پر بٹھائی گئی ہے۔ دجاہت نقوی کی زوجہ سیدہ ماہا بنول ایک تھر پلو ناحياتى كى بنابرايين والدين سيدعلى رضا نفوى اورسيده زهره ے اور بھیج دی لئیں جونکہ معاملہ از حد بکڑ چکا ہے اس کیے نوبت بلاق تك آن بيجى مسلسل دومهينوں سے سيدہ مالا اینے والدین کے ہاں مقیم ہیں۔ دوسری طرف سید وجابت كے كھر والے كسى صورت سيد عامله حل مبيس كرنا جاہے بلکہوہ اس مے کوحم کرنے پر تلے ہیں۔اس کیے ان کی طرف ہے کوئی چیش قدمی میں کی گئی۔ محر معاملے کے اصل فریق سید وجاہت اس کھریلوسیاست میں بر کراپنا کھر بربادہیں کرنا جا ہے اس کیے بیر پنجائیت دوسر فریق کی رائے جانتا جاہتی ہے تا کہ معاملے کاحل نكالا جائكيـ" سارا جمع خاموش تقابه پھرسيدعلى رضا اتھنے کئے مرحیدرنے ان کے ہاتھ بردباؤ ڈال کرائبیں روکا اور خودا تھ کئے

"ہم صلح کے لیے تیار ہیں اپی بٹی کو بھیجنے کے لیے راضی ہیں مراس بات کی کیا گاری ہے کہ بیا یک تی سازش "ميسيدوجامت نقوىآب كواس بات كالقين دلاتا ون كه برساس قدم من قطعاً كوئي غلط مقصد شاط تهيس

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۱۹۶۰ء 195

Register)

تھیں وہ جو ماہا کو کھرے نکالنا جا ہی تھیں اب خود در بدر تھیں۔ونیامکافات مل کی جگہے۔ ₩....₩

بیایک فائیواسٹار ہول کے اندر کا منظر تھا۔ جہال دو تفوس أیک دوسرے کے روبرو بیٹھے تھے۔ دونوں کے چېرول پر تناو تھا۔ چونکه وہ ایک لمبی بحث کر چکے تھے اور موضور إبعى ايبادل خراش تفاكه سارى اذيت اورورد جيس دربارہ زندہ ہو گئے تھے اور بلآخر انہوں نے لب کھولے وکھآ خری کلمات کہنے کے لیے۔

"ألر مارا كرانه كامياب بي بم ايك دوسرے كے ساتھ خوش ہیں تو کیا اس کی سر ادو کے جمیں؟ مہیں میری بہن میں کوئی خرائی نظر جیس آئی کیا پیصورے اس کا جس كى بنايرتم اسے چھوڑ ناجاتے ہو؟ جمارا آشیانہ بھرا..... ماما چلی کئیں کیا اب بھی سب سے دلوں میں نفرت کی آگ مختدی تبیں ہوئی؟ کیا جاری سادگی جارا جرم ہے؟ کیا دوسرول پریفین کرنا گناہ ہے جیسامیرے بابائے تم لوکول پر کیا....کیااس کی سزاود کھے جمیس؟ اگر تنہیں پتا چل جائے کہ میرے دل میں روبوں کی بدصور فی کے گتنے سوراخ ہیں تو تم جیرت زدہ رہ جاؤ کہ میں زندہ کیے ہوں؟''وہ اپنی بات ممل کر کے پرسکون انداز میں اعضے اور والسي كے ليے مر محے \_اور وجابت نفوى كو جيسے زندہ قبر میں دن کرکئے۔

₩....₩....₩

" ہارا بہت چھوٹا سا کھرانہ ہے بایا ہیں جواپی جاب كرية بين آب كواين بني سے زياده عزت اور بياروي ہے۔ الم مری اکلولی بہن ہے میں جاہوں گا آب اے این بہن مجھیں۔ مجھےاس سے خوشی ہوگی ایک چھوٹا بھائی ہے فرقان جس کاآپ کوچھوٹے بھائی کی طرح خیال رکھنا ہوگا۔اجالاً پیشادی میں نے اپنے بابا کی پسندے کی ہے اس یقین کے ساتھ کہان کا فیصلہ یقیناً بہت بہترین ہوگا۔ میں آج شادی کے پہلے دن آپ سے کوئی بہت زیادہ عبد

ہے میں خلوص نیت سے یہاں آیا ہوں اوراس پیش قدی کا مقصد صرف اور صرف اے کھر کو بربادی سے بچانا ہے۔ میں آپ سب کی موجودی میں بیدوعدہ کرتا ہول کہ مالااب ميرى ذمه دارى إدراكرة بكوكوني بهى شكايت جونى تواس كاصرف اورصرف مين ذمددار مول كايين ايني میلی کی کوئی گاری نبیس وے سکتا مگر بیضرور کہاں گا کہ ببرحال اب وه میری زندگی میں ماخلت نہیں کریں مے۔"اس کا لہجہ مضبوط اور مشحکم تھا اور پہلی دفعہ اس میں أيك حقيقي يوليس آفيسر نظرآيا تفامه بارعب اور فيصله كن دوسرول کی بردانہ کرنے والا۔

والله كى طرف سے خوش ولى سے اس فيصلے كا خرمقدم كيا حميا اور يول فراخ ولى سے جو كه نفوى ولا كا خاصتھی ماہا نفوی کو محصی صانت پرسید وجاہت کے سپر د

اس دنیا میں اگر اچھے کے ساتھ اچھا اور برے کے ساتھ برا ہونا بند ہوجائے تو شاید ہمارا اعتبار انسانیت سے اٹھ جائے۔لوگ س طرح امیدر کھتے ہیں کہ دوسروں کے رائے میں کانے بو کر خود کہکشاں پر قدم دھریں کے؟ زینت خالہ اس ساری سازش کے ماسٹر ماسئڈ اور ان کی رائث ہینڈامینہ خالہ دونوں نے اپنے کیے کا کھل کھایا ہے۔ زینت خالد کووجاہت پر بڑا فخر تھا کہوہ ان کے ہاتھوں کی کھ پلی تھا۔وہ اسے جیسے جا ہیں استعمال کرعتی تھیں۔اس نے ساری برادری کواکٹھیا کرکے وہ جوتا مارا تھاال کے مینہ پر کدوہ زخمی ناکن بن کئی تھیں۔ دوسری طرف ایدے خالہ تھی جن كونداولاد سے سكون تھا نہ كھرے شوہر عجب غلط دھندول میں پڑے ہوئے تھے۔

پھریوں ہوا کہ جب وجاہت ماہا کو لے کر کھر گیا تو وہ اس محکست کو برداشت نہ کریا تیں اور ٹانے کو لے کر

كتنا تضادتهاان كيآ غاز ادرانجام ميں۔وہ بيرجامتي تحیں کہ ہرصورت نفتوی ولاکو برباد کردیں اوراس کے لیے ان کی کی تئی ساری غلط کوششیں ان کے اینے کلے پر گئی و پیان تبیس با ندھوں گا۔ مریس آپ کویفین ولاتا ہول کہ

آنچل &نومبر &۱96 ا۲۰۱۰ 196

میں ہرمکن کوشش کروں گا کہ آپ کوخوش رکھ سکول ہوسکتا

ہوسکتا ہے کہ بھی کرائسس بھی آ جا ہیں ۔۔۔۔ ہگر میں آپ

کواس چیز کالیقین دلاتا ہول کہ آپ کومیری ذات ہے کوئی

دکھنیں ملے گا۔ آپ آج ہے میری زندگی کی ساتھی ہیں۔

دکھنیں ملے گا۔ آپ آج ہے میری زندگی کی ساتھی ہیں۔

جس کے ساتھ میں اپنی ذات احساسات اور جذبات شیئر

کروں گا ہوسکتا ہے آپ کوکوئی چیز جھ میں اچھی نہ گئیا

جھے بچھا ایسا مسئلہ ہو گھر میں چا ہوں گا کہ ہم اسے مل میش کر

ملجھا کمیں اور اتا کا مسئلہ نہ بنا کمیں۔ میں آپ کی بہت

عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا میں آپ کو آپ کی تمام تر

خو بیوں اور خامیوں کی ساتھ اپنا تا ہوں۔ میں آپ کا رشنہ قائم

میشہ ہمارے ورمیان با ہمی عزت اور احترام کا رشنہ قائم

رہے۔ "اجیالاصرف سرجھکا گئی رہی تھی۔ وہ پہلے گئی۔

رہے۔ "اجیالاصرف سرجھکا گئی رہی تھی۔ وہ پہلے گئی۔

رہے۔ "اجیالاصرف سرجھکا گئی رہی تھی۔ وہ پہلے گئی۔

رہے۔ "اجیالاصرف سرجھکا گئی رہی تھی۔ وہ پہلے گئی۔

رہے۔ "اجیالاصرف سرجھکا گئی رہی تھی۔ وہ پہلے گئی۔

سوچ ہوئی پاکیزہ اور صاف تھی۔

آنے والے دنوں ہیں انہوں نے اپنی کہی ہی ہی بات کو پورا کیا تھا۔ ان کی ہم آئی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔
اجالا ۔۔۔۔۔ان کی روشی ۔۔۔ جس نے ان کے دل ہے لے کران کے گھر کواپ اجالوں ہے مؤرکردیا تھا۔ جس نے ان کہ خوش ایک بار پھر ماما ہے ملادیا تھا وہ ماما کی طرح ان کو جھتی ان کا خیال رکھتی ایک بروانے کی مانندان ہے بے بناہ محبت کرتی تھی اور جسے دیکھ کروہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے محبت کرتی تھی اور جسے دیکھ کروہ یہ سوچنے پر مجبور ہوجاتے کے وہ بھینان کے لیے اللہ کا انعام تھی۔
اور جس کی گھٹاؤں جیسی زلفیس کیسی خصندی میٹھی اور جس کی گھٹاؤں جیسی زلفیس کیسی خصندی میٹھی

بى جان كئ كى كدوة قسست كى دھنى نكلى كھى ۔اس كے نصيب

میں جومروآ یا تھاوہ عام مردوں سے بہت مختلف تھا اس کی

چھاؤں تھی ان کے لیے کوئی ان کے دل سے پوچھتا۔ بہت سالوں بعد آخرزندگی نے انہیں اس گرداب سے باہر نکال دیا تھا جس میں وہ گزشتہ کی سالوں سے بھینے ہوئے تھے۔

مابااوروجامت بن مين بهت خوش تقدر بنت خال. الماند من الماند وجامت بن بن مين بهت خال. الماند من ا

حیدر نے لیپ ٹاپ پر کام کرتے کرتے سر اٹھا کر
اے دیکھا جو ہاتھ میں ٹرے تھا ہے اندرا رہی تھی۔ دونوں
کی نظروں کا خاموش تبادلہ ہوا اور ہونوں پر ایک دکش
مسکراہٹ ہے اختیارا کی تھی۔ کتنی پیاری عادات تھیں اس
کی بات کو بہت جلد جمھے جاتی اور پھرسب سے بڑھ کر ہے کہ
انہیں بھی بتانا نہ پڑا تھا وہ ان کو بڑی جلدی جات گئی تھی انہیں کہی بتانا نہ پڑا تھا وہ ان کو بڑی جلدی جات گئی تھی انہیں کہیں بتانا نہ پڑا تھا کہ ان کی سوچ خیالات عادات اور مزاح
ہر چیز کو جیسے اس نے کھول کر ان لیا تھا۔

جنے مسائل ان کی شادی ہیں پیش آئے تھے سارا خاندان اس بات کا منتظرتھا کہ وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والی معمولی سی بھی چیقلش کا تماشا بنا کیں اور اجالا سے ال کی شادی کے فیصلے کو غلط ٹابت کریں۔ مگر ان مانوں کے یا ہمی سلوک محبت اور ہم آ بھی نے ان کی سب امید واری پراور قدموم عزائم پر پانی پھیر دیا تھا۔

یتا ہیں انسان کب دوسروں کے گھروں میں تانکا حما تکی کرکے چسکالینا جھوڑے گا؟ حالانکہ حقیقت ہیہ کہ ہمارے دین نے بھی اس سے منع کیا ہے مگراس کے باد جود ہم اپنی ان جھوٹی حجوثی خطاؤں سے بازنہیں آتے

## 

آنچلى ئۇمبر ھە١٠١٥، 197

جو کہ کل کو بردھ کر عمنا ہوں کی شکل اختیار کرتے ہیں جیسا کے قرآن کریم میں ارشادہے۔ ''اورآ پس میں مجسس نہ کرواور نہ حسد کرو۔''

(القرآن)

مرآج بہت کم لوگ ایسے ہیں جوابیا سوچتے ہیں۔ دوسری طرف کی دوسرے کی جائداد پر قبضہ جمانا جو کہ ہم نے اس قدراً سان مجھ کیا ہے اور جس کے لیے دوسروں کا قبل تک کرنے ہے گریز نہیں کیا جاتا اور جس کے بارے۔ میں نی اکر میں لیے کا فریان ہے۔

''جس کمی نے کمی دوسرے کی زمین پر ناجان قبضہ کیا اے قیامت کے روز سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا۔''

(الحديث)

آج والدین اگر بچوں کی پیندکوٹر جے دیں تو ماڈرن الزم کی چھاپ نگادی جاتی ہے جب کہ اس چیز کی آزادی خوداسلام نے دی ہے کہ بچوں کی پیند کے بغیر شادی نہ کی جائے کم از کم رضامندی لیمنا ہر حال میں لازم قرار دیا گیا۔

ان کی آ تھیں آج اسے سالوں بعد بھی نم تھیں۔
انہوں نے ہمیشہ کی طرح گلاب کی پتیوں سے قبر کوڈھکااور
درمیان میں گلاب چن دیئے اور فاتحہ خوانی کے بعد وہیں
بیٹھ گئے۔ پھرایک ہاتھ یوں پھیلالیا جیسے ان کاشانہ ہو۔
"آپ کی بہت یا قاتی ہے ما اگاج آپ ہوتیں تو کتنا
خوش ہوتیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کیدہ آپ کی روح کو
سکون اور خوشی دیے۔ آپ کو پتا ہے وہ لڑکی اجالا .....و
بالکل آپ جیسی ہے وہ بہت پیاری بہت خاص بہت المال آپ جو بی بہت خاص بہت المال آپ جو بیت خاص بہت کی روشی بہت خاص بہت کی روشی بن گئی ہے اور میرے دل کا نور۔ "وہ زیرلب یوں
بات کرد ہے تھے جیسے تج بچ ما سے مخاطب ہوں۔ اس

"اجالا کالنگ" کے الفاظ چمک رہے تھے۔وہ ایک نی تو انائی محسوں کر کے اٹھے۔ان کی روشنی آئیس پکاررہی تھی۔ اب منزل قریب تھی اور راہیں روشن!

وہ آیک لڑکی کہ جس کا نام اجالا تھا اس نے اپنے دست شفا سے ان کے سارے درد چن لیے تھے۔ وہ بڑے مختلف بڑے آئیڈلسٹ انسان تھے ان کی ذہنی ابروج دوسرے انسانوں سے بڑی مختلف تھی۔ان کی بلند نظریں اور دریا ولی ان بیس ان کی ماما کی ودیعت کردہ تھی اور اجالا کریم وہ لڑکی تھی جس نے اس تو نے بھرے اشار کہ جو روا تھا کہ جدر کی زبانی نر ہرہ بنول کی آئی ارپ کو جوڑا تھا کہ جدر کی زبانی نر ہرہ بنول کی شخصیت کے بارے بیس جان کروہ روحانی طور پران سے شخصیت کے بارے بیس جان کروہ روحانی طور پران سے شخصیت کے بارے بیس جان کروہ روحانی طور پران سے باکی کے متاثر ہوئی تھی اور کہیں اندر بیہ خواہش بھی جاگئی کہ کاش آئی وہ وزیرہ ہوئیں۔

محریمی نوشتہ تقذیر تھا شاید!! بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ حیدر گم صم آ رام کری پر جھول رہے ہوتے تو وہ نرمی ہے ال کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتی اور

سوال کرتی۔

"مامایادا ربی بیل؟" اور جواباً حیدرسر بلا کران سے ماما کی کوئی بات شروع کردیے جے وہ استے غور اور دیجی سے سنتی کہان کا کتھارس بڑی خوب صورتی سے ہوجا تا۔
اور وہ بڑے فخر سے ان کا ہاتھ اسے ہاتھ پر دیکھ کر سوچنے کہا گران کی زندگی میں میدست شفانہ ہوتا تو ان کا ماہوتا؟
کیا ہوتا؟

مر کچھانعام شایداس دنیا میں بھی مل جاتے ہیں۔ جیسا کہ جیدر کے لیے اجالا!!

كال كمس ميان في لي تصدر سارك!!

\*\*

## For More Visit Paksodiey.com

آنچل&نومبر&198ء 198





دھوپ میں ہو جو چھاؤں کی طرح (اک میربان تلاش کریں بیار کے پھول جس میں کھلتے رہیں جاہتوں کا جہاں تلاش کریں

"جی ناظرین ہم آپ کولا ہورے رپورٹ کررہے ہیں جاتے ہیں اور ابھی پولیس بھی یہاں پینجی ہے اور لاشوں کو

جہاں آج دو پہردون کا کرتمیں منٹ پرایک لڑکے نے لڑکی کو پوسٹ مارٹم کے لیے قریبی ہیتال میں پہنچایا جارہا ہے۔ہم کولی مارکرخودکشی کرلی۔جی ہاں۔ بیمناظر ہیں کے ی کالج براہ راست آپ ناظرین کو بیمناظر دیکھارہے ہیں۔اس کے باہر کے جہال پیافسوں تاک واقعہ پیش آیا۔ یکالج کا اوور افسوں تاک واقعہ کا وزیر علی پنجاب نے نوٹس لیا ہے اورا کی جی میڈبرتے ہے جو یہاں کی طالبات کے لیےروڈ کراس کرنے لاہورکواس کی تحقیقات کروانے کا بھی تھم دیا ہے اور طالبات كے ليے بنایا گیا تھا اوراى برت يہ اُس اڑے نے لڑى كوكولى كے تحفظ كويقينى بنانے كى ہدايت جارى كى كئى ہے تاكم استنده مارنے کے بعد خودکشی کرلی۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے انسوس ناک واقعہ سے بچاجا سکے کیمرہ مین خاورامین يهال موجود برطالبه كے چبرے يفكراورغم كے تاثرات يائے كساتھ مبرين نيازجهان نيوزلا مور"

انچل انومبر ۱۹۹، ۱۹۹

READING Section



نازنین نے بقراری سے پہلوبد کتے ہوئے کہا۔
''وہاں مزدوری بھی کروں گاتو یہاں سے زیادہ کمالوں
گا۔ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا بیس نے اب اور نہیں کتابیں رتی
جاتیں جھے ہے۔'' اعجاز نے اُکتائے ہوئے لیجے بیس حتی
طور پر کہا تو نازنین کے چہرے پہنا گواری کے آثار صاف
دکھائی دیے گئے۔

"ابایسے مند بنا کر کیوں بیٹھ گئی ہو۔ چلوموڈ ٹھیک کرو پلیز سب لوگ عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔"اعجاز نے ریسٹورنٹ میں نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔

"ادرمیری خوابیش کی کوئی دقعت نبیس تنهاری نظریس؟" ناز نین نے م وغصے کی ملی مجلی کیفیت کے ساتھ پوچھا۔ "یارتمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہی تو آئی دور جار ہا ہوں پھرکس خواہش کی بات کررہی ہو؟" اعجاز نے بیزادی سے پوچھا۔

" المنظم المنظم

"نازی پلیز! ایسے تو نہ کرویار میں تمہیں روز کال کیا کروں گا۔" اعجاز نے اس کے ہاتھ پہاپناہاتھ رکھتے ہوئے کہاتو نازنین نے اپناہاتھ تھینج لیا۔

" جھے ملے تو نہیں سکوں گی ناں۔ مجھے ملے تو نہیں آسکو سے نال۔" نازنین نے آنسو بھری نگاہوں ہے أے د سکھتے ہوئے کہا۔

"صرف چندسالوں کی بات ہے نازی پھرتو ہم ہمیشہ ساتھ رہیں مے نال بیمیراوعدہ ہے تم سے۔"اعجاز نے أے یفین دااتے ہوئے کہا۔

"ا عباز! پلیز مت جاؤے" ناز نین نے آخری باراے روکنے کے لیے آمید بھری نگاموں سےد مجھتے ہوئے کہا۔

"تم اس طرح مجھادر پیسب کچھ چھوڈ کر کیسے جاسکتے ہو اعباز؟" ناز نین نے بے چین لیجے بیں اعباز سے کہا۔ "میری جان .....بس چند سالوں کی بات ہے پھر میں واپس آجادُں گا اور میں تمہیں چھوڈ کرتو نہیں جارہا۔ تم سے مسلسل رابطے میں رہوں گا۔" اعباز نے اُسے تسلی دیے

'' دنی جا کرآخر کتنے پیسے کمالو سے بھی یہاں پر اپنی تعلیم مکمل کرواور پہیں کوئی اچھی ہی جاب کرلینااس طرح تم مجھ سے دور تو نہیں جاؤ سے ناں۔'' نازنین نے اُسے سمجھانے کی کوشش کی۔

"نازی! یار میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں اور یہاں پاکستان میں تعلیم کی قدر ہی کیا ہے ایم بی اے کر کے بھی لوگ تھیلے لگارہے میں رکشہ چلانے پہمجور میں کیا فائدہ ایسی ڈگریوں کا جو بعد میں ردی کے بھاؤ بکیں۔"اعباز نے مراسامنہ بناتے ہوئے کہا۔

"اگرایی بی بات ہوتی تو کوئی بھی تعلیم حاصل کرنے نہ تکلتا اور پردیس میں رہنا کون ساآ سان ہے وہاں کیا درختوں یہ پینے لگتے ہیں جوتم تو ٹر لاؤ کے؟" ناز نین نے اُسے پھر سے قائل کرنے کی کوشش کی۔

"ہال میں مانتاہوں بیسب درست ہے کیکن دہال محنت کاصلہ تو پوراملتا ہے تال ۔ "اعجاز نے ایک اور دلیل دی۔ "اس کا مطلب ہے کہتم اپنا ارادہ نہیں بدلوں سے؟" تازنین نے اُس سے حتی انداز میں پوچھا۔

"نازی پلیز! مجھے بچھنے کی کوشش کرو دیکھوں اری بات طے ہے کھر والوں کے درمیان اورتم ابھی پڑھ رہی ہو۔ جب تک تم تعلیم کم ل کروگی تب تک میں سیٹل ہو چکا ہوں گا پھر تمہیں کیا مینشن ہے؟ "اعجاز نے اُسے سمجھانے والے انداز میں کہالیکن ناز نمین کی آئکھوں میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔

"میں تو بس بیرچاہتی ہوں کہتم میہیں پاکستان میں رہو اورا پی تعلیم کمل کرو۔ میں نہیں جاہتی کہتم تعلیم ادھ ری چھوڑ کر جوابس جلے جاؤ اور وہاں جا کر مزدوری میں لگ جاؤ۔"

آنچل ﷺنومبر ﷺ ١٠١٥م 200

پوچھا۔ دی ہے اعباز نے کافی دنوں بعد پہلی کال کی تھی۔ "مين فعيك مول تم كيد مو؟" نازنين نے بجے موت لجج ميں کہا۔

" تھیک ہوتو پھراتنا بے زار کیوں لگ رہی ہو؟" اعجاز کو أس كالهجه ومحدة غير متوقع سالكا تعاب

« نبیس ایسی تو کوئی بات نبیس تم بناؤ کیسا نگاهمهیس ويق؟ تازنين نے بات بدلتے ہوئے ہو جماليكن أس كادل

اب بھی اس کے جانے پالال تھا۔ "وبن کی کیا بات ہے بار۔ بیداد مجی او مجی ممارتیں اور خوب صورت سريس رات كى رتكينيال اور يُرج أخليف او اتناشاندار ب كمهيس كيابناؤل ع يهال آكرلكتا بي كونى خواب د يكيدر با مول ـ" اعجاز نے خوشی سے پھو لے ند التي موئ كما تو نازنين كواس كي خوشي مزيدنا كواركزري-"تمہاری جاب کا کیا بنا؟" ناز نین نے اس کی باتوں کو

تظرانداز كرتے ہوئے شجیدگی سے یو چھا۔ "جاب کے لیے میرے دوست نے کافی جکہ برکہا ہوا ہےجلد ہی ل جائے گی۔ اعجاز نے بھی سجیدہ کہے میں تقہر

وچلوا چمی بات ہے' نازی کالہجا بھی بھی بجیرہ تھا۔ "نازی! میں جانتا ہوں میری جان تم مجھے سے ناراض ہو ليكن تم جس دن مجهة مجه جاؤكى أس دن سارى تاراسكى بھى دورجوجائ كى-ىيسب مى تنهار سادراين المحصلقبل ك إيكرد بابول- يليز جحه يهجروسهكرو- اعجاز في محبت

بحراء اندازي كبار " مجھے تہاری بیمنطق ندمجمی سمجھ آئی ہے اور ندہی مجمی آئے گی سین تم وہاں جا کرخوش ہوتو مجھے تم ہے کوئی شکایت مبیں۔ حمیس اے بارے میں فیصلہ کرنے کا بورا اختیار ہے۔" نازنین نے حتی انداز میں کہا۔

"میری ہرخوشی تم بن اوحوری ہے تازین ۔ تم میری سب سے بدی خوشی ہواور حمہیں خوش رکھنے کے لیے مجھے بہت محنت كرنى ب تاكم حميس أيك اجمام معتبل دے "ميں بہت جلدوالي آ جاؤں گائم فكرمت كرو\_"اعجاز نے اُسے اُٹل کیجے میں کہا تو وہ خاموش ہوئی کیکن اس کے چرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بے حدیا خوش ہے اور اُسے أس كايون جانا بهت تاكوار كزرر باب-

اعجاز احمداور نازنين افتخار دونول بحيين كيساهي تصدأن کے کھر کی دیوارآ پس میں بُوي ہوئی تھی اور دونوں کھر انوں میں بے حد اپنائیت اور جاہت تھی۔ نازنین اور اعجاز کے والد مسائے ہونے کے ساتھ ساتھ کہرے دوست بھی تھاں کیے دونوں کھر انوں میں بہت اچھامیل جول اور ایک دوسرے کے کمر آنا جانا تھا۔ تاز نین اور اعجاز بحین میں استھے کھیل کود کر جوال ہوئے تصاوران کی گہری دوئی کے پیش نظران کے کھر والے المبیں شادی کے بندھن میں باندھنا جاہتے تھے لیکن وقت كب كميا كروث في بيكوني تبيس جانتا اعجاز كادل ميثرك كالمتخان ياس كرنے كے بعد بروهائى سے أحاث موكيا تفااور وهبرون ملك جانے كے خواب و يكھنے لگا تھا۔ كھرايك دوست ک مددے اُس نے دی جانے کی تیاری کر لی لیکن نازنین اس کے اس فیصلے کے بے حد خلاف بھی وہ جیس جا ہتی تھی کہ اعجاز یا کستان سے باہر ہے۔ اعجاز اس سے بہت محبت کرتا تھا کیکن بیرون ملک جانے کا جنون اس کے تمریہ سوار ہو چکا تھا اوراس معاملے میں وہ ناز نین کی رائے کو بھی خاطر میں بیس لایا اور بوری تیاری کرنے کے بعداجا تک أے اس بات سے مطلع كياجب ال كے جانے ميں صرف جارون بانى يتصدال بات نے نازنین کےدل میں ایس دوری پیدا کردی تھی جس کا حمان بھی اعجاز کے ذہن میں جیس تھا۔ اعجاز یہ بھی دوسرے لڑکوں کی طرح بیرون ملک جا کر یعیے کمانے اور راتوں رات امیر ہونے کی وُھن سوار تھی لیکن ناز نین کا نقط نظر اُس سے بالكل مختلف تحاوه برجيز سيزياده لعليم كوابميت دي تحى أس بميشه سے اعلى تعليم يافتہ لوك متاثر كرتے تھے اور اعلى تعليم ماسل كرناس كى ايى بحى خوابش كلى \_ دولول يس محبت ايلى جكمي فين واج ش تضاد مي تفار

وسیسی ہوتم؟" اعاد نے پر جوش انداز میں نازی ہے سکوں۔" اعاد نے جذیات ہے بر پور کیج میں کیا۔

Seeffon

آنچل &نومبر &١٠١٥ ، 201

"بيسبتم يبال ره كربحي كريخة تصيفروري بين تقا تمهاراوبال جانا تعليم ادهوري حصور دينااور بم سب كوچيور تا-"

"ميرے ياس اس سے بہتر اور كوئى طل بيس تفانازى۔ پاکستان میں سالوں کتابیں زے کرڈ کریاں حاصل کرتے وس بیس ہزار کی توکری کرے میں وہ سبنبیں کرسکتا تھا جو میں بہاں درہموں میں کما کے کرسکتا ہوں۔"اعجاز نے چر ديل دے كرنازى كوخاموش كروايا۔

"اس کیے تو کمدری ہول تم نے اسے کیے بہتر فیصلہ کیا ہے۔ جھے کوئی شکامت جیس " ناز نین نے کہالیکن اس کے ول مين تارائمكي بنوز برقرار مي-

"چلوٹھیک ہے چرہات ہوگی۔خالداورخالوکومیری طرف ے سلام کہنا خدا حافظ "اعجاز نے کہااور کال بند کردی۔ تاز تین کواعجاز کے اس طرح أے نظرانداز کر کے چلے جانے كا بے صد ملال تھا۔ وہ أس سے بہت زيادہ أميدي باندهم ويحمى لين اعازى تجهين بيات نبين آني تحى وه اسين جكر يحيح تحااور بازنين اسين جكسد دؤول بى ايك دوسر کی کیفیت کو بچھنے سے قاصر غے۔ دہ دونوں محبت کے داستے پہ حلتے چلتے جُداِ جُدا راہوں کے مسافر بنتے جارے تھے۔ نازنين كواعجازى كمي بهت محسوس موتى وهاجا تك بى خودكوبهت اكيلامحسوس كرف كلي محى أعده وقت يادآ تاجب وه دولول ساتھ تھے۔اب أنمى راہوں يہ تنها چلتے ہوئے أے تكليف

محسوس ہوئی اور ہر سُو اُدای اور دیرانی نظر آئی تھی۔ اعجازتو دی جا کروہاں کی رنگینیوں میں کھو گیا تھا اور متنقبل كيسنهر فابول كالمحيل مين مصروف بهي موكيا تحاليكن تازى كاول اورزندكي دونول ويران موكم تصدوه خودکو پڑھائی میں مصروف رکھتی لیکن اعجاز کے جانے ہے جو تمی پر بھی اپنی کیفیت کوظا برنبیں ہونے دین تھی۔وقت کا پی رہے تھے۔ کام گزینا سراور اس کی مہ خاصیت بھی ہے کہ یہ بھی ایک "کیکن کیوں؟ تم تو یہاں اس کے لیے دن رات ایک كام كزرنا باوراس كى يەخاصىت بىمى بىكدىد بىمى ايك المساليس رمادان يدبهت كيفيات آتى بين ليكن كوئى كيهو يهوي بيرن جرت سے يو جها-

بھی کیفیت ہمیشہ کے لیے ہیں ہوتی۔ وقت اور حالات بہت کچے بدل دیتے ہیں اور زندگی بھی ایک جیسی نہیں رہتی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ میجی بلتی رہتی ہے۔ 

"مِين تو تمهاري همت پيرجيران هول اعجاز \_ يارا تنا كام كيے كر ليتے ہوتم؟" كبير في فيكٹرى ميں كام كے دوران اعجاز ہے کہا۔

"میرابس چلے تو ہروہ کام کروں جس سے ملتے ہوں۔"اعجازنے نرجوش انداز میں کہا۔

"اتناجنون كيول ب يارتجه ميں پيسا كمانے كا؟" كبير نے جرانی سے پوچھا۔ اعجاز اور کبیر کی دوئی تب سے سی جب اعبازاس فيكثرى مين جاب يراكا تعاركبير في بميشاك سخت اور کڑی محنت کرتے دیکھا تھا۔وہ دن مجر فیکٹری میں كام كرتا اورشام سے رات تك أيك فائيواشار بول ش ويثرى بهمي كرتا تقار كبيرأس كابيه جذبه ادرجنون ومكيم كراكثر جيرت كااظهاركيا كرتاتو جواب مين اعجاز بلكي ي مسكرابث كساتھأے ثال ديتا تھا۔

" مجصال کے بیے کمانے کاجنون ہے کہا سے دنیا کاہر وہ سکھ اور خوشیاں دے سکوں جے بیں اس دنیا میں سب سے زیادہ جا ہتا ہوں۔جس کی ایک مسکان میرے کیاس دنیا کی برے ے بڑھ کے "اعازے کراتے ہوئے کہا۔ "ارے واہ! کیابات ہے جناب کی۔کون ہے وہ خوش نصیب؟" كبيرنے خوتی سے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ "ازنین!میرے بچین کی ساتھے۔ ماری بچین ہے ہی بات مے ہے۔"اعازنے كبيركوبتايا۔

''یاتو بہت خوشی کی بات ہے۔'' کبیرنے کہا۔ "بسآج كل وہ مجھ ہے ناراض رہتی ہے اس ليے مير خلاء اس کی زندگی میں آگیا تھا وہ کسی طرح بھی پُرنہیں کیا۔ ول أداس ہے۔ عیائے کا محونث بھرتے ہوئے اعجاز نے چاسکتا تھا۔ نازنین دل ہی دل میں بے حداُدایں رہتی لیکن بتایا۔ اعجاز اور کبیر دونوں بریک ٹائم میں کیج کے بعد جائے

انچلى ئومبر 1018م، 202

Region

"نازی! مجھے کہتی رہی کہ پردلیس کا شا آسان جیس کیلن میں نے اس کی ایک جبیں سی کیکن اب سوچتا ہوں کہ جلد واپس لوٹ جاؤں۔ میں نازی کو کھو کر جی نہیں یاؤں گا کہیر بين سے لے كرآج تك ميں نے اپن زندكى ميں صرف أسية او يكها ب-برمقام بدأس بى بايا ب-وه ميرك ليدوناك مردفة براه كرب اعجاز في جذبات ے جر پور کیج میں کہا۔

" بوٹ جاؤاس کے پاس این جگہ خالی مت چھوڑو۔ ممیں بھی بھی اے پیاروں کوائے بغیر جینے کی عادت مبیں ڈائن جاہیے ورنہ وہ ہمارے بغیر ہی جینا سکھ لیتے ہیں اور ماري أن كى زندكى ميں پھركوئى خاص اہميت بھى بيس رہتى۔ كبيرنے وهي كہج ميں كہا۔

"بال سي كهدرب موتم ميس واليس لوث جامًا حيامتا موك ليكن مجهد كميني كى ياليسى ك تحت الجهى دوسال مزيد يهال كام كرناموكا وروي واليس جاسكتامون اعجازن بيلى سيكيا-"بس ان عرب ملكول مين آكرانسان ان كاغلام بى بن جاتا ہے۔اپنوں کو ملنے کے کیے ترس جاتا ہے لیکن میرظالم جب تك بوراخون ميس جور ليت جان ميس جيور ت\_" كبير نے غصے پھنکارتے ہوئے کہا۔

"اب كياكري ياريهان آنائهي توجاري ايي چوأس تھی۔ 'اعجازنے اس کے کندھے یہ ہاتھ رکھتے ہوئے ولاسہ دیا۔ رہے بریک حتم ہونے کے بعد دونوں پھر سے کام میں معروف مو محق تنف

اعجاز بهت دريسة تازيين كوكال كرد بانتماليكن وهأس كا فون أشاكتبس ويدى مى أعصد يدغصي آر باتفااوروه ايك برا ي المتحان من ذال ديا إلى المجازى المحصول من بارباركال الدباتقا -جبوه ياكتان من بوتا اورجهي ايسابوتا كمنازى بہت دريتك أس كافون ندأ ثفاتى يا أس سے خفا "انسان کی کی کواس کا وجود ہی پورا کرسکتا ہے جو خلاء کسی ہوجاتی تھی تو کسی نہ کسی بہانے سے اس کے گھر چلا جاتا اور کے جانے سے پیدا ہوتا ہے اُسے وہی انسان پُر کرسکتا ہے۔ اُسے منا کر ہی دم لیتا لیکن اس وقت وہ خود کو بہت ہے بس

"ميرے يبال آنے يدوه سخت ناراض ہے۔ وہ مبيل جامق می کدیس بهان آؤن اور تعلیم کوخیر باد کہنے برجمی وہ شدید برہم ہے۔وہ جا ہی کھی کہ میں کوئی ڈاکٹریا وکیل بنول كيكن مين ايسانبين كرسكا پھرسب چھوڑ چھاڑ كريہاں آھيا۔" اعاز کے کہے میں دُ کھاور بے بی عیال تھی۔

"تو چوشهيس اس كى بات كا مان ركھنا جا ہے تفا۔اليے تو وہتم سے خفائی رہے کی تاب " جبیر نے کہا۔

"بس بارنبیں کرسکالیکن میں جانتا ہوں کہ جب میں ونیا بھر کی خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کروں گا تو وہ سب ناراضگیاں تھلا دے کی اور میری محبت کو سمجھ جائے کی۔"اعازنے کہا۔

"ايكسات كرول تخفياع إز؟" كبيرن تجيده ليحيس كها "بال ضرور كبوكيا بات بي؟" اعجاز في ممتن كوش ہوتے ہوئے ہو چھا۔

ے ہوئے و چا-"بھیے سے خوشیال نہیں خریدی جاسکتیں۔ ہال ضرور تیں ضرور بوری ہوجاتی ہیں کیکن خوشیاں حاصل مبیں ہوتیں۔ میں بھی تین سال سے یہاں ہوں شادی کے جار ماہ بعد يهان آهميا تقااور تين سال ے ادھر ہي تنها پرديس كاك رہا موں۔اب تک اپ بیٹے کو کودیس کے کراس کامنہ تک نہ چوم سکا۔خود بھی تنہائی کاث رہا ہوں اور بیوی بھی جُدائی کی آک میں جل رہی ہے۔ پیسے جھیجنے سے کھر والوں کی ضرورتیں تو بوری ہوجانی ہیں لیکن اُن کی ہرخوشی میرے بغیر ادهورى ره جاتى ہے۔ "كبيرنة أنسوؤك بحرى أعجمول سے اعجاز كاطرف ويكصة بوية كها-

"بالكبيراوافعيم فيح كهدبهوايكسال موني كوآيا ب بحصے يہاں اب احساس مور باہ كستازى تھيك كہتى تھى۔ میں نے اس کی باتوں کونظر انداز کرے واقعی أے اورخود کو بھی تیرٹی تیں۔

ليكن اكرزياده وير موجائة فيروه خلش بهي نبيس عفر ياتى محسوس كرد باتفاوه نداس كمرجاسك تفاورندى نازى أس

آنچل &نومبر ۱۰۱۵ 🕸 ۲۰۱۵

Seeffon

كافون أشار بي سحى\_

"پیتہ بیں کہال معروف ہے۔"اعجاز کوفیت بھرے کہج میں بربرایا۔اس کی بے چینی برھتی ہی جارہی تھی۔ کھور سے ے وہ نازنین کے رویے میں ایک غیر معمولی تبدیلی محسول کررہاتھا۔وہ اُس کو بہت زیادہ نظر انداز کرنے لگی تھی اور کسی بھی بات کی بروائیس کرتی تھی۔ کئی کئی دن فون بیس کرتی اور کئی باركال كرنے كے بعداس كى كال ريسيوكرتى تھى۔اعازكوان سب باتول په شدیدغصه تفالیکن وه اتی دور بیڅه کر کچه کر بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ جانبا تھا کہ سب پچھاس کے دبی آنے کی وجہ ہے ہور ہا ہے لیکن نازنین کی بے رخی برداشت کرنا اعجاز ے بس کی بات جیس تھی۔اعجاز ابھی اٹھی باتوں کے بارے میں سوچ رہاتھا کہناز نین کی کال آنے یہ اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی۔اعباز نے فوراً کال ریسیو کی۔

"مبلونازی!"اعجازنے بےتالی سے کہا۔ "ہاں اعجاز! کیسے ہو کال کررہے تھے تم؟" نازنین نے محصے سے کہے میں پوچھا۔

" الى ..... كبال تفى تم أتى وير الله كال كرد باتفاتمهين " اعازت كرخت ليحين كبا

"مصروف محمی" ناز تین نے بے پروائی سے جواب دیا۔ ''الیک کیامصروفیت جو مجھے نیادہ اہم بھی؟''اعجازنے جرت اور غصے کے ملے جُلے تاثرات سے یو چھا۔

"بہت ی مصروفیات ہوتی ہیں۔ ضروری تو مہیں کہ ہمیشہ پہلی بیل برکال اثنیند کراوں۔" ناز تین نے چڑچڑے انداز میں کہا۔

" مجھے بھی او معلوم ہوتہ ہاری مصروفیات کا۔ آخرالی کون ی مصروفيت آخى بتهارى زندكى مين جوتم مجصال طرح نظر انداز کرنے کی ہو گئ کی دن جھے سے بات بیس کرتیں۔ میں فون كرول وكالريسيوليس كرتس مينجز كاجواب لبين ديق\_ پہلے تو بھی آئی مصروف نہیں ہوئی تم۔ 'اعجاز جیسے پھٹ پڑاتھا۔ ''پہلے نہیں ہوئی تھی لیکن اب مصروف رہتی ہوں۔ ناز نین کےلفظ سیسے کی طرح اعجاز کے کانوں میں کو بخرے۔'' والهى تك شام موجاتى ب-"نازنين نے تيز ليج من بتايا۔ مين سب سے زيادہ محبت كرتا ہے وہ أسے ايسے سخت الفاط

"تم سنديز من مصروف هوتو من بھي كوئي فارغ انسان تہیں ہوں۔ میں بھی مصروف رہتا ہوں لیکن مہیں ہر چیز پ مقدم رکھتا ہوں۔"اعجازنے کہا۔

"جمي يكونى احسان بيس كرت\_اتنامقدم ركعت مجم مرجز إتو بهى بمي مجيع جهور كردي ندجات تم ميرى خوامش كا احرام كرتے تو مجھى الى تعليم ادهورى ندچھوڑتے۔"

نازنين نے غصاورطنزے کہا۔ "تم كهنا كيا جاهتي مو؟ كفل كربات كرؤ آخرك تك میں تمہارے ایسے طعنے سنتار ہوں گا۔ تم نے بچھے بجھ کیار کھا ہے۔ کیا میں جاہل انسان ہوں؟ "اعجاز محم طیش میں آ کمیا۔ "میں جو کہنا جا ہتی تھی کہ چکی ۔اب میں مزید بحث نہیں كرنا جا التى " نازنين نے دونوك الداز ميں كبا\_ "تم میری منگیتر ہو جھیں۔اگر بھی بھولے ہے بھی تم به بات يحُو لي تواجها نبيس موكار "اعباز كالهجيد همكي آميزتها\_ " تہارا مطلب کیا ہے اس بات سے تم مجھ پہ شک كررب مو؟" نازنس نے جرت سے يو چھا۔ "ايماكرنے پرتم نے ہى مجھے مجبور كيا ہے" اعجاز نے مبير ليج مين كها-

"تم جیسا جابل انسان کرنی کیاسکتا ہے شک کے سوااور يمى فرق موتا ہے اعلى تعليم مافت اور كم يرد سے لكھے انسان میں۔" نازئین نے غصے سے پھنکارتے ہوئے طنز کے تیر برسان جواعاز كدل كوچرت طلط

"نازنين! كياميم كهدرى مو؟" اعجاز كي أتكهول مين آنسو بحرآئے اور آواز رندھ کی۔

"بال بيديس كهدوى مول كيونكه تمبار ع شك كامير ي یاں اس سے بہتر اور کوئی جواب ہیں۔" ناز نین نے غصے کہا اوركال كاشدى اعجازوين آنسوبحرى أتكهيس لييبيغاسوچتا رہا۔ تازنین کے الفاظ اس کے کانوں میں کو نجنے لکے تھے۔

استلريز بهت العن بولكي إدرويي بحي منع يونيورش جاؤتو تصاب يقين نبيس آرباتها كدجس انسان عدواس دنيا

آنچل &نومبر & ۲۰۱۵ ہو 204

کے گا۔ جیرت اور وُ کھ کی ملی جنگی کیفیت میں وہ اکیلا سڑک ك كنار بينااي بعرنى ية نسوبهار باتفااورسوج رباتفا ك مازنين اتناكيس بدل كئ وه توأس سے بيناه محبت كرتى تھی چرایس بے زخی کی وجہ کیا ہو عتی ہے۔ اعباز کووہ کھے شدت سے بادآرہے تھے جب نازئین اُسے دبی جانے ے منع کردہی گی۔

"اعجاز بليز مت جاؤاس طرح مجصے چھوڑ کر۔" نازنين نے اعبار کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے التجائیا نداز میں کہاتو اُس کادل زورزورے دھڑ کنے لگا۔ اعجاز ، نازنین سے ملنے اس کی حصت برآیا تھا۔ دونوں کھروں کی دیوارآ کی میں ملی ہوئی تھی اس کیے ایک حصت سے دوسری پہ جانا بہت آسان تفا۔

"نازی! میری جان۔بس تین جارسال کی تو بات ہے پھر میں والیس آ جاوا کے اور جاری دھوم دھام سے شادی بھی ہوجائے گی تم کیوں کھبرائی ہوجیکہ ماری بات بھی طے ہے اور میں تم سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہوں۔"اعجاز نے أے پیارے مجھایا۔

"اوراكرتم وبال جاكر مجھے مفول محظے تو؟" نازنين نے معصومیت سے یو جھا تواعاز نے ایک زور دار قبقہ لگایا۔ "ميں اور حميم مي مقول جاؤں ناممکن سانس لينا پھول سکتا ہوں کیکن مہیں بھولنا میرے بس میں ہیں۔ میں اگر عاموں بھی تو ایسانبیں کرسکتا۔ 'اعجاز نے اس کی آنکھوں میں ويكصة بوئ كها

"كيا موجاتا أكرتم ميرى بات مان كيت اورنه جات\_ مجهج تبهار \_ بغيرر بنے كى عادت جيس ب كار بھى تم مجھے يوں اكيلا چھوڑ كرچارے ہوا كركى اورنے مجھ پر قبضہ جماليا تو؟" تاز تین نے اعجاز کو چھیڑنے والے انداز میں کہااورول ہی ول

रिवसीवा

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 205

"اوراكر ميں نے كسى اور كى طرف و يكھا تو؟" نازنين نے مزیداے چانے کا کوشش کا۔

" عان سے ماردول گامہیں بھی اورخود بھی مر جاؤل گا۔ آئی سمجر؟"اعبازنے نازئین کی اعموں میں المصیر وال كر

''اچھا' اتی محبت کرتے ہو تو پھر چھوڑ کر کیوں جارے ہو؟

'' چھوڑ کر مہیں جارہا اور سے بات اینے ذہن میں الجھی طرح بٹھالو۔''اعجازاب نازنین کی بات پہ یا قاعدہ خفا ہو کیا تھا۔

" مجھے توابیائ لگ رہاہے۔ 'نازنین نے کہا۔ " چلو اب جاؤ نيج اور سو جاؤ بهت ہولتنس تضول بالنمل ''اعجازنے کہااوراہے کھر کی حصت یہ جا کرسٹر صیال أترف لكا مناز نين كواس كى اس حركت بيشد يدغصه آياليكن اعجاز کوغسے بھی تو اُس نے خود ہی دلایا تھااس کیے وہ بھی چُپ جاب نیج اُزآ کی تھی۔اعجاز انہی سوچوں میں ڈویا ہوا تھا کہ اجا تك اس كي ذهن ميس كبير كالفاظ كهوم الكي

"انسان کی کمی کوأس کا وجود ہی پورا کرسکتا ہے۔جوخلاء کسی کے جانے سے پیدا ہوتا ہے اُسے وہی انسان پورا كرسكتا بي سيكن اكرزياده دير بوجائے تو پھر وہ خلش بھی مہیں بھرتی۔" تبیر کی باتیں اب أے حقیقت كا روپ وهار\_نے نظر آ رہی تھیں۔

" كياواقعي ميں نازنين كى زندگى ميں اپنى اہميت كھوچُكا ہوں۔"اعجاز نے دل ہی دل میں اسے آپ سے سوال کیا۔ "یا چر ہارے درمیان فاصلوں کی دیوار کھڑی ہوگئی ہے یا نازنین کےدل سے میری محبت حتم ہوئی ہے کیلن محبت کیسے حتم ہوسکتی ہے۔محبت تولا فائی شے ہے۔ کیاناز تین کی زندگی میں اس کے چبرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کرمسکرادی۔وہ میں کوئی اور آھیا ہے؟ تازنین ایسا کیسے کرعتی ہے میرے جانی تھی کہ یہ بات اس کی دکھتی رک یہ ہاتھ رکھنے کے ساتھ وہ تو بجین سے میرے نام سے منسوب ہے مجروہ کیسے بدل عتى ہے؟" طرح طرح كى سوچيس اورسوالات اعازكو "جان سے ماردوں گا أسے جوتمباری طرف آنکھ أفغا كر پريشان كيے دے رہے تھے۔ أس كاول جاه رہا تھا كدوه زور بحی دیکھےگا۔ مجھیں تم؟ "اعاز کے لیج میں مختی اُٹر آئی تھی۔ زورے چلائے۔اس کابس مبیں جل رہاتھا کہوہ ہر قیداور

مجبوری سے پیچھا چھٹرا کریہاں سے واپس اینے وطن لوت جائے۔ پردلیس کے زمین وآسان أے خود کو نگلتے ہوئے محسوس ہورہے تتے وہ پوری طرح سے خود کو بےبس ولا جار محسوس كرر باتفابه

"نازي مهيل پيد ہے۔" تانيے نے اسٹدى ليبل پير كلى كتاب يد حقلي مونى نازنين كے كندھے يدزورے باتھ مارتے ہوئے کہاتو وہ اپنی جکہ سے اس کھل پڑی۔ ''وفع ہوجاؤ بدتمیز کہیں کی ڈرادیا مجھے۔'' ناز نین نے دل یہ ہاتھ رکھتے ہوئے غصے ہے کہا۔ تانیہ، نازنین کی چھوٹی جمن بے حدشر مراور آفت کی بر کالاتھی اور نازنین کے ساتھ

اليسنداق وه اكثر كيا كرتي تهي\_ " تم جو ہروفت کتابی کیڑائی رہتی ہو۔ جب دیکھوکتابوں میں منہ دیتے دنیا و مافیا ہے بے خبر رہتی ہو۔ باہر کیا ہور ہا ہے مبيں مجيفرض بي جيس مونى " تانيہ فيطنزيد لہج ميں كہا۔ وحتم ہوناں بی جالو۔سب کی خبردے کے لیے۔ تازنتین نے بھی جولیاً طنز کیا۔

"اجھاسنوآج کی تازہ خبر۔" تانیے نے تیزی ہے کہا۔ "جی فرمائے خریت تو ہے تال؟ ویسے جہال تم ہوئی ہو وہاں خبر ہو ہیں علی۔" ناز نین نے کہا اور ایک قبقبدلكا كربنس وي\_

"اوہ ہو بھی سب خیر ہے۔ میں آپ کو بیاتانے آئی تھی كرآفاق بهائى كل لندن سے آرہے ہيں۔" تانيے فوش ہوتے ہوئے کر جوش انداز میں کہا۔

وجمهیں کس نے بتایا؟" نازنین نے حرت أتكصيل مجازت بوئ يوجهار

" بحقى مجصے خالد نے بتایا۔ بذات خود أن كى اى جان نے اور مجھے حكم ديا كدائي كزن كاشاندار استقبال كيا جائے۔" تانیے فرابانداز میں کہا۔

"مونهم شاندار استقبال! وه جیسے بوے کوئی سکندر وادیوں میں کم ہوگئی۔ اعظم بن كرآرے بي نال-"نازنين نے جلتے ہوئے باتھ نحا کر کہا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۵ 206

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

" ي المبين آفاق بھائى لندن سے لاء كى و كرى كے كر آرے ہیں اور یہاں لاہور ہائیکورث میں پریکش کریں كرد كي ليناتم" تانية فخرياندازي باته نيا كركها وجمهيس براے پسند بين اين آفاق بھائي۔" نازنين نے طنز کرنے کے لیے جان ہو جھ کرنا م کولسیا کر کے کہا۔

"جي بال بهت زياده بس اب تم كل تيارد مناجم سبكل أن كوائر يورث سے ريسيوكرنے جائيں مے۔" تانيہ نے كہا اور چلی تی لیکن نازنین کے ذہن کوآ فاق کی سوچوں سے بھر محنى بنازنين كي تنكمون كے سامنے برسوں بُرانا أس كاخليہ لبرا کیا۔موٹا کیلوسا کول مٹول چبرے والا آ فاق جو کا مج کے زمانے تک تو ایسا ہی تھا کہ جے دیکھتے ہی ذہن میں بے ساختہ وہ نظم یاد آجاتی تھی۔ مو آلومیاں آلومیاں کہاں مسئے تصے سبزی کی توکری میں سومے تھے۔" تاز نین نے دل ہی دل بين سوحيا اورمسكرادي \_أسيآج بهي وه دن يادتفاجب خاله اورخالوأے لاء کی اعلی تعلیم حاصل کرنے کے کیے لندن اس کے چیاکے باس میں رہے تصفودہ ائر پورٹ پہ کیسے اپنی مال ے لیدے کررور ہاتھا جیسے جھسال کا چھوٹا بجد بورڈ تگ اسکول جاتے ہوئے خوف زرہ ہو کرروتا ہے۔ تازیش کی آنکھوں کے سامنے بین کے سارے واقعات کسی فلم کی طرح ذہن میں چلنے کے اور وہ انہی یادول کا مزہ لیتی بیٹر پراوندھی جا لیٹی۔ نازنين كويفين تبيس آرباخها كمدواعي آفاق لاء كي وحري حاصل كرك وطن واليس آربا ب- ناجانے كيوں نازين كےول میں ایک کسک ی جاگی کہ کاش اعجاز بھی اعلیٰ تعلیم حاصل كرف لندن جاتا اورمعمولي توكري كرف ويئ ندكيا موتا تو آج ده آفاق ہے یوں ملے بغیر بھی اتنامتاثر نہ ہورہی ہوتی۔ اكراعجاز بهي اعلى تعليم يافته هوكروايس آربا موتا تؤوه بهمي لوكوں كو فخرے بتاعتی کہ اُس کا اعجاز لاء کی اعلیٰ ڈگری لے کر ملک ووم كى خدمت كے ليے لوث آيا ہے۔ نازنين نے ايك كبرى سائس لی اورسائیڈئیبل پر کے ایمی کوآف کرے نیندکی

"أي! أخريهم جاو كيا بعنك بي كرسوني تفي رات كو؟" تانيے نازئين كو صبحورت ہوئے جالا۔

Steellon

"اکلوتا بیا ہے میری بہن کا اور میری بھی ایک بی بہن ب-سب جاء ہم نے ہی کرنے ہیں نال ''فرزانہ بیلم نے مندبناتے ہوئے شوہرے کہا۔

"بال بھی کیوں نہیں۔ میں توبس ایسے ہی کہدرہا تھا۔" افتخارصاحب نے خجالت سے کہا۔

" چلیں بابا! میں ریڈی ہوں۔" تازیمن نے جوس کا

كلاس ملق ميس أنذيلية موئ كبار "میں گاڑی اشارٹ کرتا ہوں تم لوگ کھر لاک کرکے آ جاؤ۔'' افتخار صاحب نے کہا اور با برنکل مسئے۔فرزانہ بیکم نے کھر کولاک کیا اور جا بیاں پرس میں رھیں اور جاروں گاڑی میں بیٹ کرائر پورٹ کے لیےروانہ ہو گئے۔ تمام رائے تانیہ اور نازنین آفاق کا نماق بنابنا کرفرزانه اور افتخار صاحب کو ہنائی رہیں۔ دونوں کے ذہن میں اب تک وہی بچین والا آفاق بى تقاموناسا بھالوجىيا۔ائر پورٹ پرخالہ اورخالواپنے باتی خاندان کے ساتھ موجود تھے۔ کھے دریا تظارے بعد آفاق آتادكهاني دياروه جب باجراكلاتوسب أيد يكصفينى رہ محے۔وہ ایک ایک کر کے سب سے ال رہا تھا لیکن نازنین أے د كھے كر جيسے كے يس آئى كى۔ اب وہ إيك نهايت يركشش اور وجيه لركا تفا\_ دراز قد ، كندى رنكت بلكى سى فرنج داڑھی چبرے کومزید تکھار بخش رہی تھی آ تھوں بدلگائے سکے بلیکس گلاسز أے کی انگلش فلم کے ہیروجیساروپ دے رے۔ تھے۔" کیابیوبی آفاق ہے۔" نازنین نے ول ہی ول میں أ۔ ہے دیکھتے ہوئے سوجا تھا۔ نازنین أے دیکھ كر حرزده ى رە ئى كى فرزاندىكىم اور أن كى بىن بار باراس كى بلاكىس لےرہی تھیں۔ تازنین نے سوجا بھی جیس تھا کہوہ اس طرح اُس سے متاثر ہوجائے گی۔وہ جاہ کربھی اپنی نظراس کے حسین چرے سے ہٹائمیں یاربی می لندن میں سات سال گزارنے کے بعد شایدوہ بھی وہیں کے لوگوں کی طرح طرز منتكو نازنين كے ول كے نہاں خانوں ميں أتر تا چلا "چلوبیٹا! جلدی سے ناشتہ کراواتو چلیں۔لیٹ ہو گئے تو کیا۔اس کی سکراہٹ میں ایک سحرتھا جو پورے ماحول پہ بهرتابی چلا میا- نازنین بونمی أے تکر تکر دیکھے جارہی تھی

"اوہ ہو! کیا تکلیف ہے یا تمہیں۔ چین سے سونے بھی نہیں دینااس کھر میں کوئی مجھے۔" تازنین نے کوفت بھرے المجيم وإدرمندتك تانة موئ كبا-

"آنی! اُٹھ جاؤ سے کے نونج رہے ہیں۔" تانیے نے کھ ےال کے مندے جادر ہی ۔

"توكيا مواآج ميرايو فورش التاف الماس لييس ور تک سونا جا ہتی ہوں۔" نازنین نے کروٹ بدلتے ہوئے

"آنی اوس بح آفاق بھائی کی فلائٹ لینڈ کرنی ہے آب بھول منیں کیا؟" تانیے نے اُسے یا دولاتے ہوئے کہا۔ اوہ ایس تو بھول ہی گئی تھی۔' نازنین نے ایک جھلکے ے اُٹھ کر ہفتے ہوئے کہا۔

" چلیس اب جلدی کریں منہ ہاتھ دھوکر تیار ہوجا <sup>کی</sup>یں ورنہ ہم آپ کوادھر ہی چھوڑ کر چلیں جا کیں گے۔

البس مجھے وی منٹ دو ۔ میں ابھی ریڈی ہوجاتی ہوں۔"اور تانیہ کمرے سے باہرآ کرڈائنگ نیبل پر بیٹھ کر ناشة كرنے كلى۔

"أتفى تبيس صاحب زادى اب تك؟" فرزانه بيم نے تانيت يوجهاجونافي مسممروف مى-

"جی ای! اُٹھ کی ہیں آئی بس آربی ہیں۔" تانیے نے جلدى جلدى توست ختم كرتے ہوئے مال كو بتايا۔

''چلوبھئ جلدی کروتم سب۔تمہارے خالو بمارا انظار كردے إلى الر يورث يرـ" افتخارصاحب نے كلائى يہ كھڑى باندھتے ہوئے کرے سے باہرآتے ہوئے کہا۔

"آپ کی لاڈ کی صاحبہ ہی لیٹ ہیں ہمیشہ کی طرح۔" فرزانه بيكم في مسكرات موئ كها توافقارصاحب نازنين كو آوازي وي كلي

"جی بایا جان! آرہی ہوں۔" ناز نین نے کرے سے ى آواز لكائى اورجلدى جلدى الى سيندلز كاستيب بندكرتى مسين وجيل موكيا تفااوراس بدأس كاستجها موابا ادب متم كا بابرؤائك دم ين التي-

تمہاری خالہ جان ناراض ہوں گی۔ "افتخارصاحب نے کہا۔

آنچل &نومبر &١٠١٥ء 207

کداچانک ہی وہ اس کی طرف بڑھا تو ناز نین کو بول محسوں ہواجیے وہ پھرکی ہوگئی ہو۔

"السلام علیم کیسی ہو نازنین! اور تانیہ تم کیسی ہو؟" نازنین اور تانیہ ہاتھوں میں ہو کے لیے اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔

" میں بالکل ٹھیک آفاق بھائی! بیآپ کے لیے۔" تانیہ نے جلدی سے ہاتھ میں پکڑابو کے اس کی طرف بڑھایا۔ "اوہ! سوسوئیٹ ڈئیر۔ تھینک یوسو چی۔" آفاق نے بوکے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا۔

"نازنین شاید به بو کے کمنی اور کے لیے لائی ہے؟" آفاق نے خاموش بُت بنی کھڑی نازنین کود کی کرمسکراتے ہوئے تانیہ سے کہا۔

"اوه ..... سوری بیآ پ کے لیے ہی ہے .... گھر والیسی کر دل کی مجرائیوں سے خوش آ مدید" نازنین نے اپنے کھوئے ہوئے جلدی سے کہا اور ہو کے انداز کی معافی مانگتے ہوئے جلدی سے کہا اور ہو کے اس کی طرف بڑھادیا۔

"تھینک ہوسوچے" آفاق نے مسمراتے ہوئے ناز نین سے کہاتو وہ ایک بار پھراس کی مسکراہٹ کے حربیں ببتلا ہوگئی الکین انگلے ہی اسمے خود کو سنجالتے ہوئے دوسری جانب و کیے حقالہ ، خالوادراس کے امی ابو کھڑے ہے۔ و میں بیٹا؟" خالونے آفاق سے پوچھا۔
"جلیس اب بیٹا؟" خالونے آفاق سے پوچھا۔
"جی بالکل۔" آفاق نے کہا۔

سامان گاڑی میں رکھوانے کے بعد سب گاڑیوں میں بیٹے کرخالہ کے کھر کی طرف روانہ ہوگئے۔ ناز نین بیٹے بیب کی میں میں میں بیٹے بیب کی درمیاں رہتے ہوئے کیفیت طاری تھی یوں جیسے وہ سب کی درمیاں رہتے ہوئے ہی کہیں اور بی پہنچی ہو کی ہو۔ ناچائے کیوں وہ اعجاز اور آفاق کا موازنہ کرنے گئی تھی۔ ایسا پہلے بھی نہیں ہوا تھا۔ آفاق کو وہ جتنا دیکھتی وہ آتنا بی اس کے ول میں اُتر تا چلا جار ہا تھا۔ کھر آکر بھی وہ تمام رات آفاق کو بی سوچتی رہی تھی۔ اعجاز کی کالر آور میں ہوئی رہی تھی۔ اعجاز کی کالر آور میں ہوئی رہی تھی کے آگرا عجاز کی کالر بھی آفاق کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا تو شایداس وقت اس کی بھی تا ہوئی۔ رات بھر عجیب سوچوں نے اس کے کیفیت ایسی نہ ہوتی۔ رات بھر عجیب سوچوں نے اس کے کیفیت ایسی نہ ہوتی۔ رات بھر عجیب سوچوں نے اس کے کیفیت ایسی نہ ہوتی۔ رات بھر عجیب سوچوں نے اس کے کیفیت ایسی نہ ہوتی۔ رات بھر عجیب سوچوں نے اس کے کیفیت ایسی نہ ہوتی۔ رات بھر عجیب سوچوں نے اس کے

ذہن کو ماؤف کردیا تھا۔ آفاق کا سرایا اس کے ذہن و دل پہ چھایا رہا تھا۔ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہوگئی تھی۔ نازنین افتخار کی سوچوں پیصرف آفاق خان ہی سوار تھااورا عجاز احمہ کانام دوردور تک کہیں تہیں تھا۔

"كيابور بائة كلى" كافى كالكه باتھ ميں تھا ہے ہوئے اور ہائة ميں تھا ہے ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور ہوئے اور اب رات كے كھر آيا تھا اور اب رات كے كھانے كے بعد دونوں فيرس پہلائے كھڑ ہے اللہ ميں ايڈ ميش اللہ ميں ايڈ ميش اللہ ميں اللہ مي

''انٹر بیشنل ریلیشنز میں۔''ناز نین نے بتایا۔ ''واہ بھئ تم تو بہت لائق فائق تکلیں۔'' آفاق نے مسکراتے ہوئے خوشی ہے کہا۔ ''نتہ تم کی المجھ مالائق سمجھ میٹھیں'' ناز نعیں ن

''تو تم كيا مجھے نالائل سجھتے تھے؟'' نازنين نے سے كھورا۔

" ٹالائق تونہیں کیکن اتنالائق بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ایم فیل کرنا چھوٹی بات تونہیں ہوتی ناں۔" آفاق نے کہاتو نازنین اس کی بات یہ ہلکاس اسکرادی۔

" وجمهیں مجھی و کھے کریفین نہیں آتا کہتم وہی آفاق ہؤمونا بھالوجیہا جو ہروفت ماں مال کرتار ہتا تھا۔" ناز نین نے کہا اورا یک بہتے ہدلگا کرہنس دی۔ آفاق اُسے ہستا و کھے کرمسکرا دیا اور بغور نے کیمنے لگا۔

" کیا ہوا۔ ایسے کیاد کھےرہے ہو؟" ناز نین نے اُسے خود کو بغورد کھتے ہوئے یو چھا۔

"د کیدرہاہوں کئم بہت بیاری ہوگئی ہو۔" آفاق نے کہا تو ناز نین کو جیسے اپنی سائس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ "مطلب پہلے بیاری ہیں تھی؟" ناز نین نے بمشکل کہا۔ "مقی لیکن آئی ہیں تھی جنتی اب ہو۔ تمہاری مسکراہث بہت خوب صورت ہے۔" آفاق نے ذوعنی انداز میں کہا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 208

"اور بہ ڈائیلاگ آپ کتنی لڑکیوں سے بول چکے ہیں؟" تازنین نے مسکراہٹ دہاتے ہوئے پوچھا۔ "آہم..... آہم ۔ آگر کننے ہیٹھے تو صبح ہوجائے گی۔" آفاق نے کہا تو دونوں ہنس دیے۔

"نازی! ایک بات کہوں؟" آفاق نے اچا تک شجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔

"ہاں کہو۔" ناز نین نے کندھے اُچکاتے ہوئے کہا۔ "کیاتم مجھے سے شادی کروگی؟" آ فاق نے جھیجکتے ہوئے کہاتو ناز نین کواپی ساعتوں پہیفین نہیں آیا۔

الک می اسکای از نین کے الفاظ جیے طلق بیل ہی الک میں میں الفال کے الفاق خود اس کے الفاق خود دل وجان ہے اس کے دہ کے دہ کے دہ کی اسکا بیل سوری تھی اس کے دہ کے دہ کے دہ کی اس کے دہ کے دہ کی دی گئی ہے اس کے سامنے کھڑی اُس کے دہ کی اس کے دہ ک

سے دیلے رہی گی۔ "ای بھی آج قرزانہ خالہ اور خالوے بات کرنے آئی ہیں۔ غالبًا اندراب یبی بات ڈسکس مور ہی ہوگی۔" آفاق نے کہا۔

"تو پھرٹھیک ہے۔ یہ فیصلہ بردوں یہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔" یاز نین نے سرجھ کاتے ہوئے کہا۔

" الیکن اتنا تو بتادوکہ جہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے ناں؟" ناز بین وہاں سے جانے گئی تو آفاق نے ہاتھ بڑھا کراس کابازوتھام کرروک لیا۔ ناز نین نے بھٹکے ہوئے سرکو نفی میں ہلاتے ہوئے اپنابازوجھٹر ایا اوراندر کی طرف بھاگ گئی۔ آفاق اس کی رضامندی دینے یہ بے عدمسرورہوا تھا۔ گئی۔ آفاق اس کی رضامندی دینے یہ بے عدمسرورہوا تھا۔ بیٹے گئی اور کافی دیر تک اپنی منتشر سانسوں کو سنجا لئے میں گئی بیٹے گئی اور کافی دیر تک اپنی منتشر سانسوں کو سنجا لئے میں گئی اس نے آفاق کو تو ہاں کہددی تھی لیکن اعجاز کا خیال رہی۔ اس نے آفاق کو تو ہاں کہددی تھی لیکن اعجاز کا خیال آتے ہی اس کی ساری خوشی کافور ہوگئی۔" پہنچیس ای اور بابا جواب ویں ہے۔ کہیں انکار ہی نہ کردیں۔" بات نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھرجلدی سے دویش سیٹ بیٹے سے دویش سیٹ بیٹے میں سے دویش سیٹ بیٹے میں سے دویش سیٹ

کرتے ہوئے باہر لاؤنج کی طرف چل دی جہاں سب بڑے ہیٹھے ہاتیں کردہے تھے۔ ''ارے بھی 'موچنا کیسا؟''شبانہ خالہ نے کہا۔ دہند ہے 'ک رہ رہ اور سے سے کہا۔

ارے بھی سوچنا کیسا؟ بھیانہ خالہ نے کہا۔ دہنیں سوچنا کیا آپا! بس ایک بار پچی کی رائے معلوم کرلیں۔ آفاق تو ہمارا اپنا خون ہے۔ ہماری آتھموں کے سامنے ہی بڑا ہوا ہے۔ 'فرزانہ بیٹم نے کہا۔

''بس بھئ میں تو ہاں میں ہی جواب سننا جا ہتی ہوں۔ آخر میر ابیٹالا کھوں میں ایک ہے۔''شانہ بیٹم نے فخر بیانداز میں دھونس جماتے ہوئے کہا تو باہر کھڑی ناز مین کے حسین لیوں یہ سکراہٹ بھیل گئی۔

" بی ضروران شاءاللد" فرزان بیکم نے خوشی ہے کہا۔
" اچھا اب اجازت دؤرات بہت ہوگئی ہے اب میں
چلوں کی ہم مجھےجلداز جلد خوش خبری سناؤ تا کہ میں شکن لے
کرآ سکوں ۔ "شانہ خالہ نے صوفے سے اُٹھتے ہوئے کہا۔
کرآ سکوں ۔ "شانہ خالہ نے صوفے سے اُٹھتے ہوئے کہا۔
" بی آ پا! افتخار اسلام آ باد مجھے ہوئے ہیں وہ آ جا کیں
پھر اُن سے بات کر ایک آ پ کوفوراً جواب دوں گی ۔ "
فرزانہ بیکم نے کہا۔

''چلو ٹھیک ہے کیکن جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔''شبانہ خالہ نے کہااور فرزانہ سے محلے ملتی ہوئی رخصت ہوگئیں۔

نازنین کی خوشی دیدنی تھی کیکن اُسے اعباز کا خیال بھی بار بارستار ہا تھا۔ یقینا فرزانہ بیٹم نے بھی ای لیے فورا ہاں نہیں کی تھی۔

" گھرتم نے کیا جواب دیا؟" فرزانہ بیٹم نے شوہر کوآ فاق کے دشتے کے بارے میں بتایا تو اُنہوں نے پوچھا۔ "میں نے یہی کہا کہ میں آپ سے مشورہ کرکے بتاؤں گی۔" فرزانہ بیٹم نے بیڈ پرشوہر کے قریب ہیٹھتے ہوئے اُنہیں جائے کا گمے تھایا۔

"جہیں انہیں منع کردینا چاہیے تفافرزان اتم توجائتی ہو کہ ہم نے بچین سے ہی اعجاز اور نازی کی شادی کرنے کا وعدہ کرد کھاہا حداور ثریا ہے۔ "افتخار صاحب نے کہا۔ "آپ خود سوچیں کیا مقابلہ ہے آفاق اور اعجاز کا اور

آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 209

بحيين مي بات مولى ملى تو كون ي بقر بدلكير موكى جومنالى نہیں جاستی۔ فرزانہ بیم نے کہا۔

"احمد بتار باتفاك اعجاز كودى مين ايك سميني مين الجهي جاب مل تی ہاورسال دوسال میں دہ ترتی کر لے گا اور اس کا ارادہ بعی دی بی میسیشل مونے کا ہے۔ 'افتخارنے بیوی کو ہتایا۔ "چلؤاب كيابم ايى جى كواس كيسك بونے كى آس

یہ بٹھائے رھیں اور شادی کرے اُسے آئی دور دبی بھیج دیں جكه جارے ياس اپنول ميں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے۔

ود كبتى اوتم تعيك موردوني تو بجيال بين مارى كيساتى دور سيح دين ليكن زبان بهي تو كوئي چيز موتي ہے فرزانگ

' بحیین کی با تنس بھلا کون مانتا ہے افتخار! آپ خود سوچیس جاری بنی اتن لائق اور پر هی للهی اور کبال وه اعجاز میٹرک یاس۔ کیا جوڑ ہے اُس کا ہماری بھی کے ساتھ۔ جار سال ہو گئے ہیں أے دبئ محتے ہوئے ابھی تک چھوٹی موٹی توكريال كرتا كمرر باب اورسوجيس ورااينا آفاق لندن سااء کی ڈگری لے کرآیا ہے اور وکیل تھیک ٹھاک کماتے ہیں پھر بھائی جان کا اتنا احیما برنس بھی ہے۔سب اُن کے اکلوتے منے کا بی تو ہے "فرزانہ بیلم نے ایک ایک کرے تمام خوبيال كنوائي اورساتهو بى اعجاز كى خاميال بھى۔

" ٹھیک ہے۔ لیکن تازنین بھی تو اعجاز کو پسند کرتی ہے۔ تم نے اُس سے پوچھا؟"افخارصاحب نے کہا۔ "پوچھانونہیں کین مجھے لگتا ہے کہناز نین بھی آفاق کو يندكرن في بمدميراخيال بأعدكوني اعتراض نبين

موكا ـ"فرزان يم نے كيا۔

Section

"كلادُ أسے....انجى پوچھ ليتے ہيں۔" افتخار صاحب نے کہا تو فرزانہ بیلم نے نازنین کوآواز وے کر مکایا جو باہر لاؤرج مين تائيد كے ساتھ تى دى دىكھر بى تھى۔

"جی ای! آپ نے تکایا؟" نازنین نے کرے میں واخل ہوتے ہوئے ہو چھا۔

"الى بىنا بىنھويمال جارے ياس "افتخارصاح

"جي باياجان اسب خريت ٢٠٠٠ تازيين في حجار "ہاں بیٹا! تہاری خالدنے آفاق کے لیے تہارا ہاتھ مانگاہے۔ابتم بتاؤ کہتمہاری کیامرضی ہے؟"افتارصاحب نے سنجید کی سے کہا۔

"جیے آپ لوگ مناسب مجھیں۔" تازنین نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔

"بيتًا! ثم خود بنا وَاكْرَتْهِ بِسِ اعَازِ يسند ہے تو تم ہميں انجى بنادو\_جو بھی ہوگاتمہاری خوشی کے مطابق ہوگا۔ فرزانہ بیلم

"اعجاز کے ساتھ بچین میں کھیل کوداور قربت کی وجہ سے الجیند اور پھرآپ لوگوں کی طرف سے ماری شادی کی باتوں نے میرے ول میں اس کی جکہ ضرور بنائی تھی کیکن اعازم الآئيزيل مبيس ب-آفاق ميرى طرح الكلعليم يافتة اور ہر لیاظ سے اعجاز سے بہتر ہے۔ میں نے اعجاز کو بہت کہا تفاكدوه آكے ير معاوراينا كريتر بنائے كيكن أس نے ميرى ايك نبيس ي \_ أب جبكه مين إننا يزه لكه تني مول ميري اس كساتهوذ بني بهم أنتكي يس موسكتى يجصابين بي جيساره ها لكهاسلجها موا انسأن جاب بابا جان- جي سي بهي قتم كا احساس كمترى محسوس ندہواور ندہى بجھے اس كے ساتھ رہتے ہوئے سی مسم کا احساس برتری محسوس ہو۔" تازین نے تھر تفبركر برنقطه والتح كيا-

"اس کامطلب که جاری بنی ایک میچورانسان ہے اور ہر چیز کو مجھے داری سے مجھ علی ہے" افتخار صاحب نے مسكراتي ہوئے فرزانہ بیلم ہے کہا۔

"آپ خالہ جان کو ہاں کہددیں۔" ٹازنین نے کہا اور وہاں سے اُٹھ کر چلی تی۔

«بس د مکیلیانال آب نے میں نہ بی تھی کستازی بھی آ فاق کوئی پند کرتی ہے۔ "فرزان بیلم نے خوشی سے کہا۔ "بال بھئ مال ہو تال اس کیے اس اولاد کی ساری رمزیں بانی ہو۔"افتارصاحب نے کہا۔ "بل صبح بى آيا كوفون كركے خوش خبرى سناتى مول-فرزان يم في سرت بري ليح من كها-

انچل&نومبر&۱۰۱۵ و۲۰۱۵

ميرے پياركود هتكارديا؟" اعجازتے كہا۔ "بيات م جهي الميل خود س او چو-" "تم بچین سے میرے نام کے ساتھ منسوب تھیں۔ تم میرےعلاوہ کی اور کے بارے میں موج بھی کیسے عتی ہو؟" "برانسان کوحق حاصل ہے کدوہ اپنے بارے میں جو بہتر سمجے وہ فیصلہ کرے۔ بالکل ایسے جیسے تم نے اپنے لیے فيصله كياتفاء" نازنين في حل سي كها-

"میں نے یوقد متہارے اورائے استحص ستقبل کے لیے كياتها تبهار عقدمون مين دنيا كابرشكه والني كي ليے" "بيب كرنے كوكيا ميں نے تم ے كيا تھا۔ تبيس بال تو مرتم نے اکلے ایسا فیصلہ کیے کرلیا۔ میں جہیں تعلیم عمل كرنے كا كہتي رہى اورتم دئ جاكر بيٹھ گئے۔ بتاؤاس ميں میری کیاخوش می ؟" ٹازنین نے تھی سے ہو چھا۔ "میں کیے جیووں گاتمہارے بغیر۔ایک بارجھی سوحاتم

ني اعجاز في رندهي مولى آوازيس كبار " كياتم نے سوحاته الك بارجمي جب تم مجھے چھوڑ كردي جارب تقيي "نازنين في كها\_

" مجمع مع موجائے تازین! جاہے ونیا ادھر کی اُدھر ہوجائے۔ تم میری میں اور میری ہی رہوگی۔ بد بات اسے ذ بن میں بھالواورائے كزن سے منطق فتم كردو "اعجاز كے لجحين عجيب ماتاثر تفاجوناز نين كواعدتك الأكيار "اب ايا موما تامكن ہے" تازيمن نے خود كو تارل しんこれこう

"مكن مويا نامكن مجھ پروانبين ميستمهيں جيتے جي تو کی اور کا ہونے ہیں دول گا۔" اعجاز نے غصے سے کہا اور فون بند كرديا۔ نازنين اس كے ليج سے كافى خوف زده ہوگی می لیکن پھروقی جذباتی بن مجھ کرؤئن سے جھٹک دیا۔ كياتوانخارصاحب في اعجازي فيلى سے بات كرنے كى "وہ دعوے اور وعدے اُسی وقت دم توڑ کئے تھے اعجاز یقین درانی کرواتے ہوئے مطمئن کردیا۔ نازنین کے فائل ارم ك يبيرز مورب عقے اور وہ دان رات يوحائي ميں معروف می-اعازی دن رات کی کالزے تک آ کراس

"کین فرزاندا ہم احمداور ٹریا کو کیے منع کریں ہے؟ التخارصاحب فيرسوج ليح مس كها-

"آپ بات طے ہونے دیں چرہم اُن کے کرمشانی بھیج دیں کے مجرنہ کچھ کہنا پڑے گا اور نہ کچھ سننا پڑے گا۔" فرزان يتم نے کہا۔

"يرسول پراني دوئ خراب موجائے كى ـ" افتار صاحب نے افردہ کیج میں کہا۔

"اولاد کی خوشی اورا چھے مستقبل سے بر ھر کرتونہیں ہوتی نال دوستیال۔" فرزانہ بیلم نے کہا تو افتار صاحب مجمی فاموش ہو گئے۔

نازنین کاموبائل فون بہت دیرے دائیریث کررہاتھا۔ وہ لیکھر کے کر کلاس روم سے باہر نظی تو اعجاز کی بہت ساری مسذكالزآئي بولي تعين\_

"ال كامطلب بكراعاز تك خريج كني " نازنين نے سوجا۔ ویکے ویک اینڈ آفاق سے اس کی نسبت طے كركے شادى كى ۋىت بھى ركەدى كى كى \_ اعباز كے كمر بھى شكن كى مشاكى بينجى كى كى جس يراس كے كھروالوں كى طرف ہے کوئی خاص رومل ظاہر جیس ہوا تھا۔ ابھی ناز نین میں سوج ربی تھی کہ دوبارہ سے موبائل بداعجاز کا نام جکمانے لگا۔ نازنین نے کال ریسیوکر کے کان سے فون لگایا۔ "بيلو" نازنين نے کہا۔

" تم لتى ظالم كيے موعتى مونازى؟ "دوسرى طرف \_ اعجاز کی تھٹی تھٹی آواز سنائی دی۔

"سب مجمداتنا اجا تك مواكديس مهيس بتالبيس عي" نازنین نے افسرد کی محسوس کرتے ہوئے شرمند کی ہے کہا۔ وتم كييسب كي يفلا على مؤكي ميرى محبت كوففكرا كركسي اوركي ہوسكتي ہونازنين! كہال محية وہ محبت كے دو يوه وفا كوعد ع؟ "اعاز نه د عي ليح من كها-جبتم دئ كئے تھے" نازنين نے في سے كما

"كياكى مى مرى مبت بن جوتم نے اس طرح سے انچل&نومبر&۱۰۱۵ء 211

نے کہااورآ کے بروھ کی۔

"نازنین! میں تم ہے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں نہیں جی
سکتا تہارے بغیر۔" اعجاز نے اُسے پھر سے پکارالیکن وہ تیز
تیز قدم اُٹھاتی کائے کے اوور میڈ برت پہ چڑھے گی۔ اعجاز بھی
اس کے پیچھے پیچھے التجا ئیں کرتا چلنے لگا لیکن اُس نے کوئی
بات نہیں تی۔

"نازنین! آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ تم انکار کروگی شادی سے یا نہیں؟" اعجاز نے اس کے سامنے آکر اُس کا راستہ

روکتے ہوئے ہو جھا۔ رہنیں مجھی نبھی نہیں۔ نازنین نے کہااورال کوسامنے سے ہناتی آئے بردھ کئی۔ اعجازی آنکھوں سے آنسو بہرکر اس کے چہرے کو بھکو مجھے کیکن اعظے ہی کمھے اُس نے آنسو یونچھ کرنازنین کوزورے پکارااورا بی جیکٹ بیں ہاتھ ڈال کر پنول نکالا۔

"نازنين! تم ميري هيس اورميري بي رجوكي ميس مهيس کی اور کا ہوئے ہیں دول گا۔ تمہارے ساتھ جی ہیں سکا تو كيا مواتمهار بساته مرتو سكتا مول " اعجاز في چلات ہوئے کہا تو اس کے الفاظ نے تاز نین کے برجے قدم جکڑ کے۔اُس نے جرت ہے تکھیں پھیلاتے ہوئے پیچھے نمو کردیکھا۔اعجاز کے ہاتھ میں پستول تھا۔ ناز تین کے مُوکر و میصنے ہی اُس نے دوبار فائر کیے جوسیدھاناز تین کے سینے پہ لکے اور وہ و بیں ڈھیر ہوگئ ۔ فائر تک کی آواز ہے آس ماس لوگوں میں بھکدڑ کے گئی۔ ہرطرف چیخ و پکار اور بال چل کے گئی۔نازنین کے کرتے ہی اعجاز نے پستول ایم کن میں ہے ر کھی اور کولی چلنے کی زور دار آواز بھیٹر میں مجی بھکدڑ میں کم ہوگئی۔خون میں لت بت اعجاز اور تازنین کے بے جان وجود ا بی صروں کی کہانی آپسنارے تھے۔آس یاس کورے افراد کے چرول یہ خوف و ہراس کے تاثرات عصے کالح کا اوور ببزبرت جوسبزرتك كانقااب كسي كى ناكام محبت كى لالى ے م حمود کا تھا۔

ر بی مون جو بکرتم کے لی ہے۔"تازین کے لی ہے۔"تازین آنچول ﷺ نومبر ﷺ ۱۹۱۵ء کا 212

نے اپناسیل فون ہی بند کردیا تھا تا کہ وہ دھیان لگا کرامتحان کی تیاری کرسکے۔امتحانوں سے فارغ ہوتے ہی اس کی شادی آ فاق کے ساتھ طفی ۔آج اُس کا آخری پیپر تھااور وہ صبح جلدی ہی اہے بابا جان کے ساتھ کالج روانہ ہوگئی تھی۔ اپنا آخری پیپرد کے کر جب وہ کالج کے کیٹ سے باہر نکل آف اعجاز کوسا منے کھڑاد کھے کراس کے بیروں تلے زمین نکل گئی۔ ناز نیمن کود کیسے ہی وہ اس کی طرف لیکا تھا۔

"مم يهال كب آئے تم پاكستان؟" نازنين نے جرت بے بوجھا۔

انگی رات کو پہنچا ہوں تم کیا سمجھی کہ میں تہمیں آئی آسانی سے جانے دوں گا؟"اعجاز کے لہجے میں کڑواہث اور آنکھوں میں خون اُتر اہوا تھا۔

"مجول جاؤ بحص بہی بہتر ہے تمہارے لیے بھی ادر میرے لیے بھی۔"ناز نین نے کہااورا کے بڑھ گئی۔ "میری بات سنو۔" اعجاز نے اُسے بازوسے پکڑ کراپنی

حرف سیجا۔ "میرا ہاتھ مجھوڑو اعجاز! سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔" نازنین نے اپناہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔

"أبھی میرے ساتھ گھر چلواور اپنے مال باپ سے انکار کروشادی ہے۔تم جوکہوگی میں وہ کروں گا۔ میں واپس آگیا ہوں۔ صرف تمہاری خاطر۔" اعجاز نے سجیدہ انداز میں تھہر تھہرکرکہا۔

"سوری اعباز ایسانہیں ہوسکتا اب تم نے بہت در کردی آنے میں۔" نازنین نے کہااور ایک جھکے سے اپناہاتھاس کی حرفت سے چھڑ الیا۔

"تم سمجھ کیوں نہیں رہی۔ میں نہیں جی سکتا تمہارے بغیر۔ تم کیسے بھول سکتی ہو بھین کا پیار کیسے مجھے نظر انداز کرسکتی ہود مجھو مجھے دیکھو میں وہی ہوں تمہاراا عجاز۔ "اعجاز نے التجائے انداز میں آنسو بھری نگاہوں ہے کہا۔

"بیسب جمہیں پہلے سوچنا جا ہے تھا اعجاز اب کوئی فائدہ مہیں ان باتوں کا۔ میں بہت آ مے لکل جگی ہوں جو جگہ تم خال جو در مے تصورہ اب کسی اور لے لیے ہی ہے۔" ناز نین

Section

PAKS



مجھی مشکلوں کا تھا سامنا بھی راحتوں میں گزر گئے وہ جو دن تھے میرے شاب کے تیری چاہتوں میں گزر گئے مجھی راز داں نے ستم کیا بھی خود رقیب سے جا ملے وہ جو لمحے تھے میرے پیار کے وہ رقابتوں میں گزر گئے

گزشته قسط کا خلاصه

ورمكنون كى زبانى يد تقيقت جان كركه برميان صميد صاحب كى بين بيس بساويز انتهانى كرب بيس بتلا موجاتا بجبك اجا تک انکار پرمیان کے لیے بھی اذبیت تاک ہوتا ہے۔ ایسے میں ساویز اس کی ذات پر پیچڑا تھا لیتے سارہ بیلم کے گناہ سے آ گاہ کرتا اورا تنابر اسے جھیانے پراسے کافی برا بھلا کہتا ہے جبکہ پر ہیان بیسب جان کرشا کڈرہ جاتی ہےوہ ان حالات کاذمہ وارساره بیلم کوشیراتی ہے جن کی وجہ سے سمید اور مریرہ بیلم میں نصرف اختلافات بیدا ہوئے بلک ان کی اولاد بھی ایک دوسرے ے الگ ہوگئی تھیں۔سارہ بیکم اس انکشاف پرجیران رہ جاتی ہیں اپی اندیت پر سالزامات برداشت کرتے وہ خاموش ہوجاتی ہیں جبکہ یتمام حقیقت زوار یا بھی جان لیتا ہے اور وہ اس معاملے کی جائی جانے کے لیے کرنل صاحب سے ملتا ہے اور ان کی زبانی بہت سے حقائق اس کے سامنے تے ہیں کہ وہ سارہ بیکم کی بجائے مریرہ کا بیٹا ہے اور در مکنون اس کی بہن ہے۔ صیام کو ورکشاپ برکامل جاتا ہے لیکن کھر کے حالات اب بھی خاصی ابتری کاشکار ہوتے ہیں جب ہی وہ اپنی کمپنی میں اون کامطالبہ كتاب كيكن وركمنون صاف الكاركروي ب صميد حسن الى بني يربيان كودكه يرتزب الخصت بين اورساديز كوالداحمد آ فندی ہے بات کرتے ہیں جب ہی آ فندی صاحب کی زبانی آئیس تمام باتوں کا پتا چلتا ہے۔ اپنی بنی کی اس جحقیر پروہ خامو نہیں رہتے اور سارہ بیکم کے بے گناہ ہونے کا ظہار کرتے ہوئے مریرہ بیکم کے بذات خود چھوڑ جانے کا ذکر کرتے ہیں۔ آفندی صاب کے الفاظ انہیں شدید تکلیف میں مبتلا کردیتے ہیں دوسری طرف زواریا تمام حقیقت جانے کے بعد بیرون ملک واپس لوث جاتا ہے جبکہ اس کی بیکشدگی صمید صاحب کومزیدرنج میں مبتلا کردیتی ہے کرال صاحب سے سامنے وها بی علطی کااعتراف کرتے ہیں کہ انہیں زاویارکوبیسب پہلے بتادینا جا ہے تھالیکن اب وقت ان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ مريره اوردر مكنون كي طرح وه بهى ان معدور جو كيا تقارساويز اينابر بوزل در مكنون كو پيش كرتے اپني شادى توشنے كى اصل وجه بھى بتا دیتا ہے جبکہ در مکنون برہیان اور سارہ بیکم سے اپنی حق تلفی کا بدلہ لینے کی خاطر اس پر پوزل پرغور کرنے کے لیے مجھوفت طلب کرتی ہے۔ عمر در مکنون سے بات کر سے قربھائی کی بٹی شہرو کی پاکستان آمد کی اطلاع دیتا ہے۔ شہراور حو کی بھی کر ستاب مضى تے بنداوراق كو پھر سے كھولناجا ہتى ہے جہاں ہرطرف اذبت بى اذبت فم ہے۔اظہار صاحب اورز ليخال في في كے جار بعثے ان كاكل سرمايہ بين تاجم اظهار كے بوے بھائى عباس اوران كى ورميان شروع سے بى حسد و بعض كى فضا قائم رای اور می حد با اخرو یکی کیکنوں کومٹا کردا کھر وی ہے۔ اب آگے پڑمیے

₩....₩

آنحل ىنومىر 1018% 114



وریجوں سے بھی بےساختہ جمانکوں يناما بث كدروازول كوكھولول محى يون بى بلك كرراه ديمون كه جيے كوئى پيچھيا رہاہے میرے جاروں طرف سر کوشیاں ہیں جعلك دين مولى لتني شب بي يرا عيراي يحيارن میں چونگوں سائس روکوں کا نب جاؤں مرا مكلے بى بل جاروں طرف ب حقیقت کے اند حیرے لوٹ میں مجي مجمج مجوز كرباوركراتي ادحرتو دورتك كوئي تبيس ب الجحى بن والجرى مى تجر کوئی ہی تھا دروازے کے پیچھیے ز من بررنگ برے تھے گھٹاے کی تلی کے پراجھے ہوئے تھے

## Downloaded From

Paksodiety.com

₩ ₩ ₩

اس دات ویلی میں کیا ہوا تھا؟ رات آ دھی ہے زیادہ ڈھل چکی تھی مگرشہرزاد کو نینڈنبیں آ رہی تھی تبھی وہ باہرلان میں چلی آئی تو مجبوراً ہادیہ کو بھی اس کرساتھ اسٹر کمر سر سرمام آٹا مڑا۔شپ کی خاموش فضا تھی سک روی سے چکتی ہوا تھی اسپر کیکیا نے مرمجوں

دریے ہے کوئی جھا نکا تھا تارا

يهال كب كوني آيا تفاجارا؟

يهال كب كوني آيا تعامارا؟

کے ساتھ اپنے کمرے سے باہرآ نا پڑا۔ شب کی خاموش نصنا میں سبک روی سے چکتی ہوا کمیں اسے کیگیانے پر مجبور کردہی تھیں گرشہرزاد کے خیال سے وہ پھر بنی بناء سردی کی پروا کیے اس کے پہلومیں بیٹھی رہی۔ای دوران اس نے شہرزاد سے یو چھاتھا۔

''اس رات ویلی بین کیا ہوا تھا شہرزاد؟ کیا تھا اس رات بین ایسا کہ جس پرتمہارے خاندان کا کوئی فرد کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں۔' وہ یہ سوال پہلے بھی کئی بار پوچھ پھی تھی تکرشہرزاد نے اسے جواب نہیں دیا تھا۔وہ جواب و بتی بھی کسے اس کی ماں نے بھی اسے اس رات کے بارے بچھ بتایا بی نہیں تھا۔اب تک اپنی ماں سے اس نے حویلی اور حویلی سے کمینوں کی جتنی کہانی سی تھی وہ بس ایک طوفانی رات بڑا کرختم ہوجاتی تھی۔

ايك اليي رات جس من تابي بي تابي محمركوني بعي الياس رات كي حقيقت بنان كوتيار نبيس تفانداس كي مال

شہر بانو اور نہ بی تا یا عمر عباس ..... تبھی اس کی روح بے چین تھی۔ باویہ کے نیٹ پر ملنے ہے بل اس کی کسی ہے بھی دوئی نہیں تھی وہ زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی یا پھر

آنچل ً نومبر % ۲۰۱۵ و 215

ہے مصرف سوچوں میں ..... وہ سوچیں جوصرف پاکتان میں موجود پرانی حویلی کے گردطواف کرتی تھیں وہ پرانی حویلی جواس کے بزرگوں کی جا کیڑھی اور جس ہے ملحقدا حاطے بیں اس حویلی کے تمام مکینوں کی آخری آ رام گاہیں مجھے تھیں۔۔

اس کے دادا اظہار ملک دادی زلیخا بی بی بڑے تایا خصر عباس جھوٹے تایا نظر عباس کے بابا قمر عباس سب ایک ساتھ ابدی نیندسور ہے تھے۔اس حویلی کی نشانیوں میں سے اگر کوئی باتی بچاتھا تو وہ صرف عمر عباس تھا جسے مربیرہ

ر حمن مے عشق کے بعیداس حو یلی کے اجڑنے کا در دبر باد کر گیا تھا۔

ری سے مصاب میں بلکی معذوری کے بعد جس میں وقت سے لڑنے کی ہمت ہی ختم ہوگئ تھی۔ کشادہ حو کمی سے ملحقہ احاطے میں اس کی اکلوتی پھو ہو شکفتہ بی بی کی آخری آرام گاہ بھی تھی بھی بھری جوانی میں راہ عدم کوسدھار کئے سے دورد سے مسمار نہ ہوتی تو اور کیا کرتی ؟

" پلیز بتاؤنال شهرزاد!اس رات حویلی میں کیا ہواتھا؟"

'' پتائبیں مما مجھاس رات سے گے کی کوئی بات بتانے کو تیار نہیں ای لیے میں یہاں آئی ہوں یہاں کوئی تو ایسا ہوگا جسے حو ملی کی کہانی معلوم ہوگی جوجو ملی پراچا تک ہے ٹوٹے والی قیامت کے بارے میں بچھ جانتا ہوگا۔'' ووممکن ہے ایسا ہوئیکن اگر ایسانہ ہوا تو؟''

"نبہوا تب بھی میں کہانی ادھوری چھوڑ کر پاکستان سے نبیں جاؤں گی میں جان کررہوں گی کہ میرے بزرگوں

کے ساتھ کیا ہوا تھا؟''

''ہوں جھے اس مشن میں ہمیشہ تم اپنے ساتھ پاؤگی۔'' ''شکر میہ ہادی! میں واقعی ہیں جائی تھی کہ انٹرنیٹ پر بجھے تم جیسی پیاری مخلص دوست بل جائے گی۔'' ''ہوں جانی تو میں بھی ہمیں تھی کہ ہوا کے دوش پر جس لڑکی کی دھی شاعری سن کر میں اس کے عشق میں مبتلا ہو چکی ہوں وہ ایک روز واقعی ہوں حقیقت بن کر جھے ہے بچ آن ملے گی۔ تیم سے شہرو میں اپنی خوش ہوں تمہیں

حقیقت میں دیکھ کر کہتم میری خوثی کا سیح اندازہ بھی نہیں لگاسکنیں۔'' وہ واقعی بے حدمسرور تھی شہرزاد زیرلب مسکرادی

ا تحقے بیٹھےاس کےلیوں پربس ایک ہی نام ہوتا تھا''شہرزاد'' محمد والے لیشہرزاد نامی لڑکی سیاس کی اتن محمدت دیکہ کر حیران ہوں کے بیغیرنہیں رہ سکہ عقد

کمروالے شہرزاد نامی لڑکی ہے اس کی اتن محبت دیکھ کرجیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے اور کھر میں لوگ ہی کتنے تھے۔ایک بڑے بھائی عاشر جن میں ہادیہ کی جان تھی ایک ان کی بیوی حاکفہ جن کے ساتھ اس کے جان ہے پیارے بھائی نے پسند کی شادی کی تھی۔ایک ان کی تین سالہ بٹی عرشیہ جو ہادیہ ہے حدکلوز تھی۔ایک چھوٹا بھائی عشارب جوحال ہی میں یو نیورش سے فارغ ہوا تھا اور جس کی اپنی ہی ایک علیحدہ دنیا تھی اور سب سے تر میں بے حدمشفق اور پیار کرنے والی نانو جنہوں نے ان تینوں بہن بھائیوں کو مال بن کر پالا تھا اور بھی حقیقی ماں کی کمی محسوس جو شہوں ہوں ہے۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

Station

تکھرکے بیٹونل جا را فراد ہی ہادیدی پوری کا تنات تھے کیونکہ دہاں پیارتھا' محبت بھی امن تھااورسب سے بڑھ کر کھر میں ہاویدکو بے صداہمیت دی جاتی تھی ۔ بے صد جاہا جاتا تھا۔ یہی وجد تھی کداس نے نید پر ملنے والی اپنی عزیز دوست شہرزادکوسمندریارے اپنے تھر بلوالیا تھا۔وال کلاک اس، فت رات کے ساڑھے بارہ بجارہا تھا جب ہادیہ نے بمشکل جمائی رو کتے ہوئے شہرزاد سے یو چھا۔ "كياآج مهي نيندنيس ريى؟" "سين كيامهين ربى إج؟ "بون مرتمهين يون چھوڙ كريس جيس وعتى-"

" مم يا كل مو ماديه! اور محميس يا ''وہ تو میں ہوں۔'' شہرزاد کے مسکرا کراٹھ کھڑے ہونے پروہ بھی مسکرائی اور پھر دونوں اپنے کمرے کی طرف کتا

ا کلی مجمع خاصی روش تھی بہت دنوں کے بعد پھیلی ہلکی ہلکی ہی دھوپ نے جیسے ہر چیز کے حسن کو نکھار دیا تھا۔ ہادیداور شہرزادا بھی نامنے سے فارغ ہی ہوئیں تھیں کہ مریرہ ان سے کال پرایڈریس لے کروہاں بھی گئی گئی۔ عشارب كمريز بين تفاجبكه بإدبيري بعاني بهي ايخ شو برعمر كساته اين كمر والول سے ملئے كئي ہوئي تفي تبھي مريرہ كى ملاقات وہاں ہاديدكى نانو سے ہوئى تھى۔ ہاديدكى نانو كے حویلى والوں سے ماضى ميں بہت المجھے تعلقات رہے تھے اسیشلی وہ شہرزاد کی دادی زلیخانی بی کی بہت اچھی جانے دالوں میں سے نکل آئی تھیں جھی قمرعباس کی بیوی کے ساتھ ساتھ البیں مریرہ ہے ل کربھی بہت خوشی ہوئی تھی۔

مریرہ شہر بانواور شہرزادکو لینے کی تھی شہرزاد کی خواہش حویلی میں قیام کی تھی تکر مریرہ نے اس کی خواہش کو پورانہیں ہونے دیا۔وہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی انہیں ہادیہ کے کھرے ۔ اکرنکل آئی تھی۔ گاڑی وسیع روڈ پرفل اسپیڈ کے

ساتھ بھاگےرہی ھی جب شہرزادنے مریرہ سے پوچھا۔

"درى! سى بمريه چويو؟ " فھیک ہے اکثر تمہارا پوچفتی ہے مہیں یاد کرتی ہے۔" میسوئی سے ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے شمرزاد کو جواب دیا تھا۔ شہر بانو حیب جا ہے گاڑی کے باہر کے مناظر میں کھوئی رہیں۔ "میں بھی اے بہت یاد کرتی ہوں آفٹرآل وہ میری بھین کی بہترین دوست ہے۔" شہرزاد کے چیک کر کہنے ہر مریرہ کے لبوں نے چندساعتوں کے لیے بےساختہ خاموشی اختیار کی تھی۔

''عمر بتار باتفاتم بإ كستان اورحو يلي مين انترسندُ هو-

"جی پھو پو! میں نے بہت بہلے سے سوچا ہوا تھا کہ میں ای تعلیم عمل کرنے کے بعد پاکستان ضرورا وال اور پھرو ہیں رہوں کی اپنی پرانی حو یلی میں۔اس حو یلی میں جہاں میرے برد کول کی آ رام گاہیں ہیں جہاں میرے بابا کوعین عالم شاب میں موت کی نیندسلا کرمٹی کے سپر دکر دیا گیا تھا۔ میں جانتا جا ہتی ہوں کیآ خرایسا كيا موا تفاح على مين بحس نے ميرے خونى رشتوں كےسارے چراغ بجھا ڈالے۔ميرے داوا دادى ميرے تایا میری پھو پوسب کوابدی نیندسلادیا آخران کا کیا قصورتھا؟ اگرکوئی قصورتھا تو پھرمیرے بابا کی پہلی بیوی کو ا كول محميل كها كميا وه كهال كنيس؟"

نچل&نومبر&۱۵، ۲۰۱۵

Seeffon

"تم يبب جان كركيا كروكى؟" د کر تنہیں صرف بدلہ لوں گی جن لوگوں نے میرا خاندان تباہ کیا میں انہیں پھانسی کے پہندے تک

لے جاؤں گی۔" ہ جاوں ں۔ '' پیسب اتناآ سان نہیں ہے شہرواجمہیں کیا لگتاہے تہارے تمرانکل نے پیچھیس کیا ہوگا؟'' '' کیا ہوگا' تکروہ انصاف کے حصول میں کامیاب ہیں ہوئے میں آپ کو کامیاب ہو کردکھاؤں گی ان شاء الله۔''وہ صرف جذباتی نہیں پُرعز م بھی تھی۔مریرہ نے اس بارخاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ پرانی حویلی کے رازون كوهل كرنا بحلااتناآ سان كهال تفا-

آ سان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ شہرِ زاد کے شہرکوج کرنے کے بعد ہاد سیکی زندگی پھرے پرانی روٹن پرآ محتی تھی سے شام تک کولہو کے بیل کی طرح کھرے کام کاج میں جتنے رہنااوررات میں تھک ہار کرسوچنا۔ عمركي چشيان ختم ہوگئ تھيں۔وہ پچھلے جاريا تج سال سے سعود پهيں مقيم تفااورا کيلا سارے تھر كي كفالت كابو جھ اشار ہاتھا کیونک تعلیم ممل کرنے کے باوجودعشار ب کوابھی کوئی اچھی جا بنیس ملی تھی۔اس رات اس کی سعودیہ روا تکی کی فلائٹ تھی بھی ہادیہ بے صدا داس تھی۔ رات دیر تک وہ تینوں بہن بھائی نا نو کے پاس بیٹے گزرے ہوئے وقت کی باتیں دہراتے رہے تھے۔عمرنے والدین کی وفات کے بعد عشارب اور بادیدکو بھی ماں باپ کی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ اپنی مشکلات کی پروا کیے بغیراس نے ان دونوں کی ہرخواہش کو پورا کیا تھا ہمی دونوں بہن بھائی اس

ای کی محبت کی وجہ ہے اس کھر میں اس کی بیوی کی حیثیت کسی مالکن سے کمنہیں تھی۔ایے بہن بھائیوں اور نا نو کی طرح عمرا بنی بیوی اور بنی پر بھی جان چیز کتا تھا' اور کیوں نہ چیز کتا' جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا خون کارشتہ تھا بالکل ایسے ہی ہوی بھی اس کی پسند کی تھی جس کے ساتھ اس کا دل بڑا ہوا تھا۔ عمر کی بے تجاشا د یوانکی اورسپورٹ نے ہی اے بہت ڑیاوہ ڈشیل دے رھی تھی۔وہ کھر میں عمر کے علاوہ اور کسی کو بھی منہ ہیں لکاتی تھی زیادہ وقت اس کا اپنے کمرے میں ہی گزر تا البت عمر کی عدم موجود کی میں عشارب اس کے سارے کام سیرانجام دینے کی ڈیوٹی سنجالٹا اور کیوں نہ سنجالٹا آئراس کی چھوٹی بہن تانیہ میں اس کی جان جوانگی ہوئی تھی۔عشارب نے بھائی کی شادی پر ہی اے دیکھا تھا اور بس بب ہے ہی دل ہی دل میں وہ اے پیند کرنے لكا تقامرنا نواور بادبيا بهى اس سے بے جرميس ـ

عمر کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا' وہ عشارب اور ہادیہ کو ہمیشہ کی طرح ڈھیروں تھیجتیں کرکے نا نو کا خیال رکھنے کی تلقین کرتا از پورٹ کے لیےنکل کیا تھا'عشارب بھی اس کے ہمراہ تھا۔ ہادیاس رات بہت دیر تک جا گئی رہی تھی۔

معنی حدیے سواتھی۔ جاب کی تلاش میں جو تیاں چٹھاتے بیا ہے دوسرا ہفتہ تھا مگرمنزل تھی کہ ملنے کا نام نہیں کے رہی تھی۔او پر سے بچھلے تین روز سے اس کی ہائیکٹراب تھی' جس کی وجہ سے وہ پپلکٹرانسپورٹ

ے سفر کررہاتھا۔ مبح سے بلکی بلکی ہوتی پھوارنے اس کے اس سے لکتے ہی اجا تک تیز بارش کا روپ وہارلیا تھا عشارب کی پریشانی مزید بردھ کئے۔ تیز بارش میں ایک دواسٹاپ بدل کرجس وقت وہ کھر پہنچا اس کے کپڑے پور پور بارش میں

آنچل &نومبر ١٠١٥ ١٥١٩ء 218

جا کران کی کود میں لیٹ حمیا۔ "آپانجى تك يېيى بيتى بين نانو؟" ''ہوں' تنہاری کھرواپسی کا نظار کررہی تھی'آج لیٹ ہو گئے؟'' ''جی نانو' بارش کی وجہ ہے بس نہیں مل رہی تھی میں ۔ نہ بتایا تو تھا آپ کو کہ لیٹ ہوجا وَں گا آپ '' ہوں بتایا تھا تمریج جاہے جتنے بھی بڑے اور سمجھ دار ہوجا 'میں' ماؤں کے دل ان کی فکر میں دھڑ کنا مجھی نہیں "بِالْكُلْ مِنْ كِيهِ آپ نے بھاني كِيالِ بيں؟"وه ابسائيڈ پر بيٹھ كر بھيكے جوتے اتارد ہاتھا۔ نانو كى الكليال جو بيج كدان كرارى هيس ايك دم عظم سيس "عاشرك ساتھ باہر كھانا كھانے كئى ہے۔" " كيون .... آج كفريس دال على بي كيا؟" " مبین منن پلاؤاورکوفتے پکائے ہیں ہادیہ نے مکراس کا موڈ نہیں تھا کھر کھانا کھانے کا۔" " چلیں کوئی بات نہیں ان کی حالت بھی تو ایس ہے کہ کھر میں تھٹن محسوس ہوتی ہوگی پھر عاشر بھائی بھی تو کل جاب بروالیں چلے جاتیں سے آپ ایویں ان کی طرف سے دل خراب نہ کیا کریں۔" '' بجھے کیا ضرورت ہے اس کی طرف ہے دل خراب کرنے کی جواے اور اس کے شوہر کواچھا گے کرتے پھریں میری بلاہے۔''نانو کے کہے میں ہلکی ی حفی تھی وہ مسکراویا۔ ' ہادیہ کی دوست کا چلہ پورا ہوا کہ بیس؟' اٹھتے اٹھتے اس نے یونہی سرسری ساپوچھ لیا تھا' تبھی وہ دو پیٹے سے اقد دیم کر کا مصالیہ کا ملے ہاتھ خشک کرتی وہیں جلی آئی۔ " لتنى باركها ہے مهيں ميرى دوست كاذكراحر ام سے كيا كرو-" " كيون ؟ تمهارى دوست كيالسي ملك كي وزيرخارجه \_ ي-" بن الماريكان كي الماريكان كي وزير خارجدوالي؟" "دیکھی ہے ہم سے قوہزار گنازیادہ پیاری ہے۔" "بس .....یمی خوش منبی اور بدز بانی تم لڑ کیوں کو کہیں کانہیں چھوڑتی۔" دوسری جنگ عظیم شروع ہوگئ تھی ٹا تو نے "تم كهال كے مولا باصاحب مؤمرف تمهارى وجدے ميرى دوست يهال سے تى ہے۔" كيون ميس كياس كي دن رات تقليس ا تارتا تها-" ''اورنہیں تو کیا'کون کی بدتمیزی ہے جوتم نے اس کے سامنے بیں کی خوانخواہ مجھے جھکڑنا' ہار ہار میرے کمرے کا تکن مونے آف کرنا اور جان بوجھ کراپنے ان گندے کبوتر وں کے ڈربے صاف نہیں کرنا تا کہ سارے کھر میں بسائد انچل انومير ١٠١٥ ١٠٥٩م 220 शिवना विकास

سے بھا وروہ چپ جا پ بہاں سے بھاک جائے۔ "او ..... بلوا خردار جوتم نے میرے کوروں کی شان میں ایک لفظ بھی مزید کہا تو۔" "تو ..... كياكرلو محيم ؟ خود جو بروقت منه بها زيها زكر ميرى دوست كى شان مي تصيد ، يرجة رج بووه ." ''تمہاری دوست اور میرے کبوتروں میں بہت فرق ہے۔'' ''واقعی' کہاں وہ تائس کڑکی اور کہاں میگندے کبوتر۔'' ''نانود مکھر ہی ہیں آپ اے؟''وہ تیا'نانونے اپناس بیٹ لیا۔ 'تم دونوں بھی سدھرو کے یا ہیں بیرسرت لے کرہی دنیاہے بھی جاؤں گی۔'' ونیاسے جانے سے پہلے اسے تھوڑی ٹی تمیز سکھا جا۔ بے گانبیر توسسرال میں جو تیاں کھائے گی۔" وتم اینااخلاق بهتر کرومیری فکریس کر هاکر هار دیا ہونے کی فرورت نہیں۔ " فشكل ديكھوا بي جاكرآ كينے ميں " "عشارب! تميزے بات كرؤبرى بوہ تم ے"اس بارنانونے ڈیٹا وہ سلك الحا "بسآپ ہمیشهاس کی سائیڈ لیتی رہنا ای لیے تواتی سرچڑھی ہوئی ہے یہ جنگلی بلی کہیں گی۔ ' خنگل سے کہناوہ اٹھ کرا ہے کمرے کی طرف بڑھ گیا ہی پیچھے نا نو تا سف سے اے دیکھتی رہ کئیں۔ بہت دنوں کے بعد ہلکی ہلکی دعوب بھری تھی کرنل صاحب نے لان میں کرسیاں لکوالیں۔عا کلہ کھریز نہیں تھی وہ ماركيث كئي موني مى سديد فريش مونے كے بعدلان ميں بى چلاآيا۔ " كيے ہو برخوردار!" سديد پرنظر پڑتے ہى انہوں نے سامنے پھيلا اخبار سميث كرسائيد پرركھا۔سديد نے ان کے سامنے والی کری سنیال لی۔ سامے وہ مار میں سبال اللہ میں تھیں نے اللہ اور ہی تھی تو دیر تک سویار ہا عائلہ کہاں ہے؟'' '' تھیک ہوں بابا! بس تھوڑی تی تھیں نے ل ہور ہی تھیں تو دیر تک سویار ہا عائلہ کہاں ہے؟'' '' مار کیٹ تمی ہے گھر کی کچھے ضروری چیزیں لائی تھیں اس لیے آفس سے چھٹی کرلی۔تم نے متلقی کی بات السے؟ "جى بابا بہت خوش مورى كى -" "بہت اچھی بچی ہے عائلہ!" کرنل صاحب کے لیوں پرصرف ایک بل سے لیے ہلکی ی مسکان آئی پھرسٹ گئی۔ "تم نے اپے مشن کے بارے میں بتایا اے؟" " بہیں بابا وہ بہت حساس ہے میں فی الحال اس ہے بھی شیئر نہیں کرنا جا ہتا۔اسے ابھی بھی پتا ہے کہ میں آئی اليساة في جوائن كرنا جا بتا مول-، ماروں رہ چہرہ ہوں۔ ' ہوں میراستہ بہت کھن ہے سدید!اس رائے پآبلہ پاچلنے والوں کے نشان بھی بھی صحرا کی اڑتی ریت کے ''جانتا ہوں بابا! تمر میرے حوصلے کمزور نہیں اپنے وطن اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے اگر میراجسم خاک کے زروں کی نذر بھی ہوجائے 'کلڑوں میں بھی بٹ جائے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بیٹ کاراستہ ہے اور میں راہِ حصر میں نذر میں میں میں میں میں بٹ جائے تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ بیٹ کاراستہ ہے اور میں راہِ حق كامسافر ..... شهادت ميرى منزل بي بابا پهرمنزل كى ظرف يوصف كاخوف كيما-" سافروں كو خطرات كاخوف كيس موتا ميرے يے-" آنيل &نومبر &١٠١٥ ، 221 edilon ONLINE LIBRARY

" محك كماآب نے جب سے ميں نے ہوش سنجالا ہے ميرى ايك بى خواہش ہے اپنے وطن اور اپنے وين كى سربلندی بیزندگی تواللہ نے جنت کے بدلے تریدلی ہے بابا اس مجھود کھ ہوتا ہے جب میں غیرمسلموں سے بیستنا ہوں کہ اسلام اسے پیروکاروں کودہشت گردی کی تعلیم ویتا ہے۔ میں جاہتا ہوں ان بد بختوں کوتاریخ کے اوراق ملیث كردكهاؤل جب فتح كمد كے موقع پر ہمارے بيارے آتا حضرت محمضلي الله عليه وسلم نے تمام بدرين كافرول كے ليے عام معافي ايك اعلان فرمايا نصرف عام معافى كااعلان فرمايا بلكه است بدترين و منوب كواين جان سے بيارى ہتیوں کے مل بھی معاف کردیئے حالانکہ وہ دن بدلہ لینے اور گردنیں کا شنے کا دن تھا بالکل دیے ہی جیسے کافر مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہے مرمسلمانوں نے ایسائیس کیا۔ میں نے اپنی کورس کی کتابوں میں مسلمان بادشاہوں كى تاريخ يراعى ب بابا كدكي بزارول سال مختلف خطول يرحكرانى كے باوجودانبول نے غيرمسلمول كےساتھ بہترین انسانیت کاسلوک روار کھا۔ان کے حقوق کواہمیت دی۔امن اور انصاف کی بہترین مثالیں رہتی دنیا تک کے لية قائم كيس مكريد ماريا ندركا نفاق اس في جميس كهير كانبيس جمور ابابا! ماري شاندار ماضي كوخاك ميس ملانے والے ہم خود ہیں آپ دیکھیں ہم نے خودائے بچوں کے کورس کی تنابوں سے مسلمانوں کی تاریخ 'پاکستان کی ابتداء كى كہانى ارض وطن كے نے خطيے كے باسيوں كے ساتھ ساتھ ہونے والى زياد تيوں اور مظالم كے اسباق اتى ہوشیاری اور آسانی سے اڑاویے کہ کی کو بڑے پیانے پر اتنی بڑی رونما ہونے والی تبدیلی محسوس بی تبیس - ہم نے اہے بچوں کو اپنی شاندار تاریخ اور اینے ساتھ ماضی میں ہوتے والی زیاد تیوں سے محروم کردیا۔ ہمیشہ کے لیے بے خرى كى برزخ مين دهل ديا اورآب جانع بين جم نے ايسا كيوں كيا؟ اپ وشمنوں كوفوش كرنے كے ليے ان كى خوش نودی کے لیے۔ "وہ خاصادل برداشتہ تھا "كرنل صاحب كي آسى مونے لگيس -

ر کے اندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ کاندر کی بے چینی مزید بڑھ گئی۔ ''جب میں نے فوج جوائن کی تھی تو میرے بھی اس وطن کی مٹی کے لیے ایسے ہی جذبات تھے سدید! میرے خون میں آئی ہی کری تھی جو قربانیاں اسلام کے لیے برصغیر کے لئے ہے مسلمانوں نے دیں اس کے بعد قائدا عظم کو چیتہ بھین تھا کہ ان کا جہاز جب ارض وطن پر لینڈ کرے گا تو جہاز میں سوارتمام افسران سرزمین یا کستان پر قدم

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۵ و 222

ر کھتے ہی اللہ رب العزت کے حضور مجدے میں گر پڑیں سے مگران کا یقین چوٹ کھا گیا نی سرز مین پر سے خواب اور نی تو تعات کے کرائر نے والے تمام اضران تجدیے میں گر کراہے یاک رب کا شکرادا کرنے کی بجائے اسے اسے جھے میں آنے والی اراضیوں کے پیچھے دوڑ پڑے جھی قائد نے فرمایا تھا کہ''افسوں میرے جھے میں سارے تھو نے سکے بی آئے ہیں' انہی کھوٹے سکوں نے بعد میں اس عظیم انسان کے دنیا ہے رخصت ہوتے ہی ارض وطن کے کونے کونے میں اپنے ایمانوں کی منڈیاں لگالیں۔1948ء میں کوادرسپورٹا کمنی اور مقبوضہ جمول تشمیر کے ساتھ ملحقہ جوعلاقے کے حصے میں آئے تھے ہندوریتان نے واپس چھین لیے مجھ سے پوچھومیرے کیا جذبات تھے اس وقت صرف ای سانحے نے مجھے فوج میں بھرتی ہونے پراکسایا تھا'بس نہیں چلنا تھا کہ دعمن کی اینٹ ہے اینٹ بجا كرر كادون فظم اورنا انصافي كاسر كحل دول مكريس بيبس تفاؤه رات جب قدرت الله شهاب كوچيني حكومت كي طرف ہے فون آیا کہ ان کی فوج بھارت ہے اپنے کچھ علاقے واپس کینے میں فتح یاب تھمری ہے آگر یا کستان بھی ا پے مقبوضہ علاقے چھڑوا تا جا ہتا ہے تو اسے بتائے اس رات وہ محض تین بارصدرمملکت جنزل ایوب خان کو جگانے اور صورت حال سے آگاہ کرنے گیا مگر ملک کے صدر نے اپنی نیند کی قربانی نہیں دی محض یا بچ منٹ سے لیے بھی اٹھ کرفون سننے کی زحمت کوارانہیں کی۔اس وفت جب مجھے اس بات کا پتا جا میں خودکوا تناہی ہے بس محسوس کرر ہاتھا جنناآج تم خودکوکررے ہو۔1971ء کے حالات اور ملک کے دولگہ ہے ہونے تک میں اپنی ایک ٹا تک اور ایک بازو كنواچكا تفا مجمى فوج نے وقت ہے پہلے ہى ريٹائر ذكر ديا تم موج بحتے ہواي وقت ميرى بيلى كا؟ " بيلى آ محمول كے ساتھ انہوں نے سديد كى طرف ديكھتے ہوئے يو جھاتھ اجس كى اپني آئىسى سرخ ہور بى تھيں۔ "به جو حالات تم ابھی د مکھ رہے ہو یہ نے نہیں ہیں بہت پرانی داغ تیل ڈالی گئی ہے ان کی۔ بہت راز چھے ہیں تاریخ کے پنوں پڑ کھول کر پڑھنے کی کوشش میں اپنالہوجلاؤ کے تو کھوٹے سکوں کے ہاتھوں یا تو ماردینے جاؤ مے یا مر جاؤ کے ہم نے ساچن اور کارکل کے برف ہے ڈھکے بہاڑوں کی چین نہیں سنیں میں نے بن ہیں۔ تم نے برف تلے دبی لاشوں کا کرب نہیں و یکھا میں نے ویکھا ہے۔ میں گزرے ایک ایک کمنے کا خاموش کواہ ہوں جس کا جرم آ شنائی ہے اور مہیں پتا ہے انسانوں کی بولی لکنے والے اس ملک میں آشنائی سب سے برواجرم ہے اس لیے کسی بھی بات پردکھ مت کرو جو ہور ہاہے ہونے دو چپ رہو چپ میں عافیت ہے بس اپنے حصے کا دیا جلاؤ اینا فرض فیھاؤ گزرتے وقت کی کتاب میں درج حادثات برکڑ هنا چھوڑ دو۔''

"مركون بابالية بحسى إورسلمان بهي بحس موكرتيس جيسكاء"

" بہوں اس لیے تو شہید کردیا جاتا ہے یا جے دیا جاتا ہے۔ تم کیا بچھتے ہودہ لوگ جولا پنۃ افراد کی لسٹ میں درج جانے کن کن عقوبت خانوں میں درندگی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں وہ زندہ ہیں؟ وہ لوگ جن کا خودامر مکہ کو بھی نہیں چا کہ وہ اس کومطلوب بھی نہیں تھے پھر بھی اس کے حوالے کول کیے گئے وہ زندہ ہیں؟ نہیں میرے نیچ وہ بھی زندہ نہیں ہیں۔ ویمن اپنی چال میں اپنی سازش میں کامیاب ہوگیا۔ اللہ اور اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تام پر وجود میں آنے والے اس ملک میں اللہ اور اللہ کے دسول سلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بندوں پر دہشت کردی کا لیمل لگا کمان پر زندگی کے درواز ہے بند کے جارہ ہیں جبکہ اقبال نے کہا تھا" ان مکتبوں اور مدرسوں کو اس حال میں رہنے دو غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان میں پڑھنے دو اگر بیملا اور درولیش شدر ہے تو جانے ہو کیا ہوگا؟ جو بچھ ہوگا دو غریب مسلمانوں کے بچوں کو ان میں پڑھنے دو اگر بیملا اور دولیش شدر ہے تو جانے ہو کیا ہوگا ای طرح میں اس کا تاری میں مسلمانوں کی آئے تھوں الرم ضیر کے مسلمان ان میں دول کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اس طرح اندل میں مسلمانوں کی آئے تھوں الہ کومت کے باوجود تاجی خرنا طراح دور طبہ کے کھنڈرات اور الحمراء میں الدے اور الحمراء میں مسلمانوں کی آئے تھوں سالہ حکومت کے باوجود تاجی خرنا طراد در خریب مسلمانوں کی آئے موسلمانوں کی آئے تھوں الدے کومت کے باوجود تاجی خرنا طراد در خریب کی تقون کی تقرنا کی تو اس کے انداز کی میں مسلمانوں کی آئے تھوں سے دیکھنڈرات اور الحمراء

प्रवस्ति ।

مے نشانات کے سواد ہاں اسلام کے پیردادراسلامی تبذیب کے قار کا کوئی تعش نبیس ملتا۔ جواس ملک کی جزوں میں وعن ایک تیرے دو شکار کررہا ہے ایک طرف بارودی سرکی بچھا کروطن عزیز کا نقصان کرتا ہے تو دوسری طرف اپنی حركتوں كومور والزام الله كے نيك بندوں كوتفبرا كران كاسوا تك رجا كراسلام اوراسلامي روايات كومٹائے كى كوشش كرريائ تم كس كس نقصان كادكه كرو كي؟" وه سي محب وطن تصيمى ان كے ليج ميس وروقها سديد نے اپني آ محموں کے کوشے حق سے دبالیے۔

" ہے میرے کیے دعا کرنا بابابیں پھرے وطن عزیز کی عوام کو پاک فوج کے لیے ایک مفی کی طرح متحد کرنے میں کامیاب ہوجاؤں آپ دعا کرتا بابا! میں اپن سرحدوں کی حفاظت کے لیے اسے اضران کوابیا پیغام دے جاؤں کہوہ ہمیشہ میرے کردار پر فخر کریں اس وطن کی مائیں جب جیالوں کی سرفروشی کے لیے ہاتھا تھا کیں تو ان کے تصور میں ماضی کا کوئی جزل اپنے کرے تا ترکے ساتھ ندا بھرے بلکہ برف کے پہاڑوں پر بیٹھے وہ شنراد نے نظر کے سامنے آئیں کہ جن کے سونے جیسے رنگ سردی کی شدت نے سونولا دیتے ہیں۔"

ان شاءاللدايهاي موكاء "كرنل صاحب في اس كى پييم تفيه تفياني هي -

"مهيس مير ادهور يخوابول كو پورا كرنا بسديد! چور راستول كا پالگانا بيتم في ان را بزنول كا پالگانا ب جود حمن کی رہنمائی کرتے ہیں۔"

"سب كرون كابابا البس آب ميرى كامياني كے ليے دعا ميجي كا-"

''الله تمهارا حای و ناصر ہومیرے بچے۔'' كرنل صاحب نے دعا دى اور اس نے ان كا ہاتھ چوم كر آ تھوں سے لگالیا۔

₩.....₩

دورجا کےروتے ہیں سخت جان لوگوں کے و کھ بجیب ہوتے ہیں

آسان جگرگاتے ستاروں سے خوب روش تھا۔ کرنل صاحب نے عائلہ اور سدید کی منگنی کے لیے ایک چھوٹی س تقریب منعقد کی تھی جس میں صمید حسن سمیت چند خاص خاص لوگوں کو مدعوکیا گیا تھا 'مخقری اس تقریب کے اختیام پر پر تکلف کھانے کا انتظام تھا۔ تقریباً ساڑھے گیارہ ہے کرنل صاحب تمام مہمانوں کورخصت کر کے اپنے کمرے مدید میں میں

عاکلہ بہت خوش تھی آج اس نے وہ ڈرلیس زیب تن کیا تھا جو پر ہیان نے اس کی پہند پر پورے پینیٹس ہزار کا خریدا تھا جبکہ سدید آف وائٹ کرتا شلوار میں ملبوس ہے صدیبارا لگ رہا تھا۔مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد عائلماورسد يدفريش موكرالا وسيح شرية چكا تفا\_

"أيك بات كبول عائله!"اس كم مقابل بيضة موئ اس في استد البار

مول ..... كهول - "وه تورأمتوجه مولى

" تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو قتم ہے ..... پانہیں دلہن بن کرکتناروپ آئے گاتم پر۔ "وہ سجیدہ تھا عائلہ

شرارت ہے مسکرادی۔ "دهکرتمہیں میں بھی بیاری کی درنے تواس کرل فرینڈ کا بخار بی نہیں اتر رہاتھا۔"

آنچل انومبر ۱۰۱۵ 🐯 تومیر

"متم نے بہت زیادتی کی ہاس کے ساتھ و کھے لواس روز کے حدثہیں آئی وہ۔" "تو تمهاراول كيول جل ربائے اچھا كال حس كم جهال ياك. ''ول تو جلے گائی جیسے ہی میں کھر آتا ہوں اور اسے پینجر ملتی ۔ ہشدید بارش یا دھوپ کی پروا کیے بغیر ایک منٹ ے پہلے بالکونی میں آ جاتی ہے تم انداز ہمیں کرسکتیں کدا ہے دھوپ میں جلتے دیکھ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔'' '' پیٹکلیف تو ساری عمر رہنی ہے اب کیونکہ جب اسے ہماری منگنی کا بتا جلے گا ساری عمر جلے گی بے جاری'' " تتم بهت ظالم اور بے حس ہوعا کلہ! یکے میں۔" " شکر بیاس عز ت افزائی کے لیے۔"اس کے تا تک پر بنا جلے وہ مزے لے رہی تھی۔سدید کتنی ہی دیر تک اسے "كيابوا"ايكيول وكميربهو؟" "بس ایے بی جمہیں مُرا لگ رہاہے۔" "مبين بن مجهم محاجها بها الحصال الكرب مو" "الی کوئی بات جیس ہے اچھاریتاؤیم خوش ہوناں؟" 'موں کوئی شک ؟'' ' ''وہ اب بھی اے دیے ہی پُرشوق نگا ہوں ہے دیکھر ہاتھا۔ 'جب میں چلا جاؤں گا تو تم مس کروگی ؟'' "نيجمي كوني يو چھنے كى بات ہے ياكل۔" ''اچھامیرے کیے دعا کروگی؟'' " يمي كه ميس ايخ برمشن ميس كامياب روون -''ان شاءالله ضرور کروں کی۔'' "اجھافرض كرواكريس واليس نيآسكالوتم كياكروكى؟" " تہارا سر تو ڑووں کی وہاں آ کر اور کیا کرنا ہے۔" وہ تی تھی سدید مسکرادیا۔اے اس نے ایسے ہی ول جلے جواب کی تو قع تھی۔ ميراسرتو ژنے كےعلاده دوسراآ پشن كون ساہے تبہارے ياس؟" "اہے ملے میں پھنداڈ ال کرمرنے کا۔" "بالإلا توبيط مواكمة مير بسوال كوسجيده بيل لوكى ؟" "كول تجيده لول مهين مسئله كيابية كول محصاب ايفضول سوال كرد بهو؟" " محركيون .... مين اليي فضول اور اينا كى بات فرض بھى كيون كرون؟" "بال بيس كرنا فرض\_" المدكماني ب؟ "وهاب يراني اعدازيس يوجور باتفاع اللهاس غصے محوركرده كى۔ آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۹ 226 Regulon ONLINE LIBRARY

"تم ہے یہی امید ہے جھے آج کے دن بھی کوئی اچھی بات منہ سے نبیں نکال سکتے تم۔" "اوہ میں تو بھول ہی گیا آج تو ہماری مطلقی ہو کی ہے۔" " شكر بي بهت جلدى يادة حميا-" "اجِمابتاؤ" كياسنناجا متى موآج؟

''سوچ لؤیدنه ہو کہمہیں ان حسین کمحوں کو کھونے پر پچھتانا پڑے'' وہ موڈ میں تھا۔ عائلہ نے حقی بھری ایک کراری نظراس پرڈالی پھر جھنکے سے اٹھے کرا ہے کمرے کی طرف بڑھ کی اور دروازہ زورے بند کرلیا۔ سدیداس کے اس بچانداز پر سکرائے بغیر تبیس رہ سکا میجی وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ایک نظرعا کلہ کے کمرے كے بندوروازے كود كھتا الكلے بى بل الحد كفر ابوا تھا۔

ر بہان کی انگلینڈ کے لیے ٹکٹ کنفرم ہوگئی تھی۔صمید صاحب اور سارا بیٹیم دونوں نے ہی اے سمجھانے اور میں ترجہ و سرمیں رو کئے کی کوشش کی محروہ ندتو کوئی بات سنے کو تیار تھی نہ جھنے کے لیےا سے اپنا آپ تعلقی بے عنی اور حقیر لگ رہاتھا جمعی اس نے یا کستان ہے فوری کوچ کا فیصلہ کیا تھا۔

رات میں جب بھی اچا تک اس کی آ کھی جاتی تو پھروہ کروٹیں بدل بدل کرتھک جاتی تھر دوبارہ نیند آ نے کا لیت سمھ محمد نام نہ لیتی۔ بھی بھی اے بیسوچ کرخود سے تھن آئی تھی کہاس کی مال ایک باکردار عورت نہیں تھی۔وہ ایک الی عورت می جس نے کسی کابسابیا کھر اجا ڑا تھانہ صرف کھر بلکہ دوول اجاڑے تھے۔دوانسانوں کی زندگی میں درد کی راتیں اتاروی میں اندھیرے بھیروے تھے۔

اس کی ماں وہ عورت بھی جس نے کسی ہے اس کا پیاڑاس کا سائبان چھین کرا ہے ساری عمر کے لیے درو پیر بھٹکنے پر مجبور کردیا تقا۔ کیا وہ اس عورت اوراس کی بیٹی کا سامنا کر عتی تھی کہ جن کی خوشیاں ہی اس کی مال نے لوٹ لی تھیں۔ نينا تى بھى تو كىسے؟ اسے تو آج كل اپناسانس بھى كھنتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔

آ نسو تنے کہ کسی بل آ تھوں کے ساتھ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تنے کیا ساویز آ فندی کو کھوکر جینا آ سان تفا۔وہ مخض جواس کا خواب تفاجواس کے دکھ اور سکھ کے ہرموسم کا ساتھی تھا جس کے ساتھ ل کراس نے مستقبل کے بزارون خواب عمول مين سجائے تھے كياس مخص سے دستبردار ہو: آسان تھا؟

تبیں .....وہ جتنی بھی کوشش کرتی اس محص کو بھلانا اس کے بغیرخوش رہنا اس کے لیے سان جبیں تھا لندن ائر بورث يرجس وقت وه ا پناسا مان كليئر كرواكر بابرنظي اس كى استحصيسة نسووك سے بحرى تحيين شديدسرو موسم میں ہرطرف چھیلی دھندکواس نے رفتہ رفتہ اپنے اندراتر تے محسوس کیا تھا۔

وجمہیں اس وقت اس طرح سے یا کستان چھوڑ کرنہیں آتا جاہے تھازی!" پورے سات ماہ کے بعدوہ اسے دوستوں جو لی رابر ف اورا یک کے درمیان بیٹاڈر تک کررہاتھا جب جولی نے اپنا پیک خالی کرتے ہوئے اس سے

READING Record on

PAKSOCIETY

شدیت کے باعث اس کی آ کلمیں خوب سرخ ہور ہی تھیں۔جولی کی تھیجت پراس نے بہت غصے سے گلاس میز پر پنجا تعاجمي ايك في اشارے سے جولي كوخاموش رہنے كى تلقين كى -"جم تهارا درو مجھ کے ہیں زی! مرتم وی تلطی کیے وہراسکتے ہوجو برسوں پہلے تبہاری مامانے کی ایناحق چھوڑ کر مت بعولوكة تمهارے وفيد كى جنتى بھى جائىداد ہے اس ير بہلائ تمهارا ہے اس دوسرى عورت يا اس كى بينى كائبيس محرتم تے یوں دہاں سے چپ جاپ بھاگ کران لوگوں کے کیے میدان صاف کرویا۔ " بھاڑ میں جائیں وہ اور ان کے منصوبے میں اپنے باپ کی ہر چیز پرلعنت بھیجتا ہوں۔ " تھیک ہے مران کی نواز شات کے بغیرتم یہاں کیے رہو ہے؟ تم نے ابھی یہاں کوئی جاب یابرنس اسارٹ نہیں كيا تهاراذاتي محر بمي نيس اب تك جس كمريس ره رب موده بحى تهار في لاكاب مركب رمو يحتم يهال؟" ر اول کا بیرز من اور یہاں کے لوگ میرے لیے اجبی نہیں کچھ بھی کرلوں کا مراہیے باپ کی توازشات کی طرف مبين ديلهول كاي "بيعمل مندي كافيصله بين ہے۔" " مجيم من موس اب اين باب كساته كى بحي مم كاكوني تعلق نبيس ركهنا جا بهنا." "اس كامطلب بيم ايناحق خود چيوزر بهو؟" " بعار من حميات جب مين ال محض كي ساته كوئي تعلق بهي نبين ركهنا جا بهتا- " وه حد سے زياده ول برواشته تھا " ا یک نے چپ سادھ لی۔ فی الحال اس جذباتی محص کواس کے حال پر ہی چھوڑ ویٹا بہتر تھا۔ میں رکھ جاؤں گا تی وھر کئیں اس خالی کمرے میں خاموشي مين بمى سناالبين تحرير كرلينا مواجب كمركول يردهلين ديدوشي جماتك كى كاغذ پرميرى ياد كوكرير كرايت بيهار كأم مشكل بي سنوتم كرنه ياؤكى تويون كرنا..... كميرے پياركودل ہى دل ميں يونمي زنجير كرليما ا ژادینامیری سب دهر کنوں کو کھول کر کھڑ کی تكل جاناكبيل بابر کی بازار میں لوگوں کے دیلے میں جهال بس شور مون كامه مو اك بحير موية ابولوكول كي ىيىمراچپوژ جانااور..... ميرى يادول كائ سيب جنكل مين بمى والس سَدَّ نا الحظروزميام بخارك باوجودا فس جلاآ يا تعا حنان نے اسے فون پردر مکنون كى نارائسكى سے متعلق بتايا تعالمجى آنچل &نومبر &۱۰۱۵م 228 READING Seeffon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ہاں جی اور بہنوں کے روکنے کے باوجوداس نے ایک اور چھٹی کرنے کی حمافت نہیں کی تھی۔ چھٹی کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہی نہیں تھا' در کمنون کودیکھے بغیر ندا ہے چین ال سکتا تھا نہ شفا۔ اس روز وہ کمل وائٹ کاٹن کے سوٹ بھی ملبوس تھا جبکہ صیام نے بھی اتفاق ہے وائٹ کاٹن کی شرث ہی زیب تن کررکھی تھی۔ بخار کی وجہ سے اس کا چہرہ بلکا بلکا سرخ ہور ہاتھا ورکمنون نے بروانہیں کی۔

ر کی میں طلب کرنے کے بعدوہ ای نان اسٹاپ ہدایات ہی دیتی رہی تھی ای دوران کسی نقطے پر بات کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ذراسا صیام کے ہاتھوں کے ساتھ کچے ہوا تو وہ چونک اٹھی۔

"ارسا بكوتوبهت تيز بخار بلازى مريس درد مح مور باموكا-"

ہرے پروہبت میں میں ہوں۔' وہ پہلے سے زیادہ سجیدہ اوراداس دکھ کی دے رہا تھا۔در کمنون نہ چاہتے ہوئے محک خودکو مورسے اس کی طرح دیکھنے سے بازلیس رکھ پائی تھی۔

"بينسس آب مي جائے منكواتي مول "

'' نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے' میں واقعی ٹھیک ہوں آپ پریشان نہوں۔'' ''اوکے مرطبیعت زیادہ خراب ہوتو آپ کھر جاسکتے ہیں۔''

"اب آپ جاسکتے ہیں۔"اس کالہجا بھی بھی بے صدفار ل اور خالصتاً حاکمانہ تفاکر صیام کے لیے اس کی اتن اوجہ اور فکر ہی بہت بھی جوہ اس کے روم ہے لکلا تو خود کو بے حد ہلکا بھلکا محبوس کر رہا تھا۔ معادر میں بہت ہوں کے اس کے روم ہے لکلا تو خود کو بے حد ہلکا بھلکا محبوس کر رہا تھا۔

"السلام علیم مسٹر صیام!اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟" نیٹمرہ تھی اس کی کولیک اور ضرورت سے زیادہ اس پر مہر بان صیام ہمیشہ اس سے دور دور دسنے اور صرف ضرورت کی حد تک دعا سلام رکھنے کی کوشش کرتا تھا کیونک وہ اس کی خالہ کی بٹی کلٹوم کی بے صدقر ہی دوست تھی اور صیام کو ہمیشہ بھی فکر کھیرے رہتی کہ کہیں اس کی ذرای ہے پروائی سے ا۔ ۔ کا بلنگون میں دوا

اس کی خالہ بہت چرب زبان اور قدرے فت پرور حورت بھی رائی کا پہاڑ بنانے میں آئیں ویسے ہی کمال ورجہ حاصل تھا۔ عشرت کی طلاق میں بھی بڑا ہاتھ خالہ کی کارستانیوں کا تھا بھی وہ کوشش کرتا تھا کہ خالہ اور اس کی بیٹیوں کو کوئی بھی بات کرنے کا موقع نہ طے۔ ویسے بھی خالہ جانے کب سے اسے اپنے واماد کے روپ میں ویکھنے کی خواہش ول میں پالے ہوئے تھیں۔ اس کی بھولی ماں بہن کے شاطر بن کوئیس بھی تھیں جمی صیام کے بچین میں ہی اس کی مفتی کا فریعنہ بھی سرانجام دے دیا تھا اور اب خالہ اس کی لاکھ کنارہ شی اور ٹال مٹول کے باوجووا بی بغی کواس کے س مفتی کا فریعنہ بھی سرانجام دے دیا تھا کہ وہ اس کی لاکھ کنارہ شی اور ٹال مٹول کے باوجووا بی بغی کواس کے ہو اور ٹال میں اور ٹال مٹول کے باوجو وا بی بغی کواس کے آت س پر اور میں گر میا تھی ہوں گئی سال بھی ابھی ابھی مدواریاں ہیں وہ اس کے کہو ہوں کہوں کہیں میں کہا کہ کو تھی کہوں کہ تھی ہوں کہ کو تھی کہوں کہ کہوں ہوں کہا تھی وہ اس کے لیے اس کے بھی پڑھی کو کہواری رکھنے تھی ۔ اس وقت بھی ابھی وہ کراس کے بیچھے پڑھی کی کوئیواری رکھنے تھی ۔ اس وقت بھی ابھی وہ کراس کے بیچھے پڑھی کی باس وقت بھی ۔ اس وقت بھی ابھی وہ کراس کے بیچھے پڑھی کی باس وقت بھی ۔ اس وقت بھی کی ۔ اس وقت بھی کی کو بھی کی بھی کی دور اس وقت کی کی کوئی کے دور اس کی کوئی کی کوئی کے دور اس کی کوئی کی کوئی کوئ

میں ہوں ایک میں دی ہے۔ کے لیے ایک آلوکے پراٹھے لائی ہوں اپنے ہاتھوں سے بکا کر پلیز "وہ تو ہروتت ہی ہوتا ہے آج میں آپ کے لیے ایک آلوکے پراٹھے لائی ہوں اپنے ہاتھوں سے بکا کر پلیز میں ہے۔ ساتھ کرنے میں کوئی بہانہ مت کیجے گا۔" وہ سکرائی اور اس کی فرمائش نے میام کی پیٹانی کے بلوں آنچل ﷺ نومبر ﷺ 100ء م 229

مين اضافه كرديا تفار

سی میں ہے۔ دیا ہے۔ "سوری! میری طبیعت ابھی اتن بہتر نہیں ہوئی کہ میں آپ کے ساتھ آلو کے پراٹھے کھا سکوں اس بارقدرے خنگ کہجے میں کہہ کروہ حنان کے کیبن کی طرف بڑھ گیا 'ثمرہ اس کی اس ادار بھی مسکرائے بغیر نہیں رہ سکی تھی ۔ چھی میں کھی کہ کہ کروہ حنان کے کیبن کی طرف بڑھ گھی ہے۔

اس روز وہ آفس سے جلدنگل آیا تھا وجہ ورکشاپ پرنی نی شروع ہونے والی جاب تھی جبکہ وہ کل ورکشاپ کے مالک کو بتائے بغیر چھٹی کرنے کا قصور واربھی تھا۔ جب وہ ورکشاپ پر پہنچا ورکشاپ کا مالک موجود نہیں تھا البتہ اس کے بھانچے نے بتایا تھا کہ کل سے ورکشاپ مالک کے اکلوتے بینے کی طبیعت بہت خراب ہے اس وجہ سے کل ورکشاپ کا مالک کے اکلوتے بینے کی طبیعت بہت خراب ہے اس وجہ سے کل ورکشاپ کا مالک دکان کھول کرسارے معاملات اپنے بھانے کے بیروکر کے کھرچلا گیا تھا۔

صیام نے دل ہی دل میں خدا کاشکرادا کر کے درکشاپ مالک کے بیٹے گی صحت کے لیے دل ہے دعا کی اورا پنے کام میں مصردف ہوگیا۔اس کی ڈریسک شاغدار پر سلیٹی اور کچھ پڑھالکھا ہونے کی دجہ سے درکشاپ مالک سمیت وہاں کام کرنے والے بھی کڑکے اس کی بے صدعزت کرتے تھا دریمی بہت تھا۔در کمنون کواپئی کسی دوست کی طرف ساتا تھا

آفس ٹائم ختم ہونے کے بعد مریرہ بیگم کو بتا کروہ اپنی دوست کی طرف نکل گئی تھی۔واپسی کے سفریس اس کی دوست کی طرف نکل گئی تھی۔ دوست اس کے ساتھ آئی تھی کے دوست اس کے ساتھ آئی تھی اس کے وہم جس در کشاپ پراس کی گاڑی تھی اس کے وہم وگلان میں بھی نہیں تھا کہ دہاں اسے صیام در کشاپ ہیں کام کرتا ہوا دکھائی دے جائے گا۔اس کی دوست کی گاڑی تھی تیارتھی مگروہ شرٹ کی آستینیں کہدیوں تک فولڈ کے کسی اور گاڑی پر کام کررہا تھا در کمنون بالکل س بی اسے دیکھے

کی بگی باراس محض نے اس کی توجہ حاصل کی تھی تیز بخار کے باد جود وہ آفس نیٹا کر کہیں اور جاب کرر ہاتھا اس نے اس وقت حنان کو کال کر کے اس کی جاب کی تقد بق بھی کر لی۔ چند لمحوں کے لیے اسے اپنے کر دار پر بے حد شرمندگی محسوس ہوئی اس کی ماں ایک عظیم انسان دوست شخصیت تھی جس نے بھی اپنے مرتبے اور عہدے کا غرور نہیں کیا تھا مگر وہ گتنی بے حس تھی کہ اس نے ہمہ وقت خدمت گز ارد ہنے والے ضرورت مند شخص کی معمولی ہی مدد کرنے سے بھی صاف انکار کردیا تھا۔ اس روز گھر واپسی پر بھی بار بارگاڑی پر جھکا صیام اس کے تصور میں جھلملا تار ہاتھا۔

ا کلےروزا سے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی وہ اس میں نگ کرصیام کی پارٹ ٹائم جاب والامعاملہ بیسر بھول منی ۔صیام اس روز تھنن سے چور کھرواپس آیا تو اپنے باپ کو بے حاتیکیف میں بہتلا پایا۔عشرت اور تھکفتہ رور ہی تھیں جبکہ امال کا چہرہ بھی بے صدیریشان تھا۔

صیام کی فکیعت ابھی تک خود نہیں سنبھلی تھی اس کے باوجوداس نے حنان کونون کیااورا مکلے ایک مھنٹے میں اپنے باپ کوسرکاری ہپتال میں داخل کروادیا جو تکلیف انہوں نے گھر پر پڑے رہ کر برداشت کرنی تھی وہاں چلو کچھ نہ کچھ تو آ رام ملتا۔ سرکار کے نام پر ایک عدد بوتل یا درد کی کولی تو مل ہی جانی تھی پھر گھر والوں کو بھی تسلی ہوتی کہ چلوعلاج ہوں ہا ہے۔ رات میں اپنے ایک دوست کوابا کے پاس چھوڑ کر گھر آیا تو سب بھو کے پیاسے متفکر بیٹھے اس کا انتظار کرد ہے تھے وہ منہ ہاتھ دھوکو تی میں امال کے باس آ بیٹھا۔

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ء 230

و من من من ماه كا بلى كا بل جمع بدكروان يران كى بكل كث كلى من من مام في ساتھ والے مسات سے ورخوات كرتي إس عدامني طور يربحل ك تارادهار لے لى تفاراب بندره بزار كا بل آئے يروه بحى رقم كامطالب كرر باتفااور كى بى تھيلينفن كى وجد سے عشرت كے چھوٹے بينے كو مجيروں نے اتنا كاٹا كدوه معصوم تيز بخار ميں جتلا ہو كيا۔ امال نے اپنے طور پر قريبي ڈاكٹر سے دوالے كر بيچ كو كھلائى تھى تكر بخاراتر نے كانام بى تيس لے رما تما ریشانی می ریشانی تھی۔وواماں کے پاس آ کربیٹا توعشرت اور فکلفتہ بھی قریب جلی آئیں۔

میلے ہے بہتر میں ڈاکٹر نے سکون کا انجکشن دے دیا تھا سور ہے تھے میں اپنے ایک دوست کوان کے پاس

وا سرایا ہے ہیں، " کرفیل معمولی تکلیف ہاں شاءاللہ آپریش ہوگا توسب ٹھیک ہوجائے گا۔" "اور آپریش کب ہوگا؟" بیدہ سوال تھا جس کا جواب اس کے پاس بیس تھا مگر پھر بھی دہ اپنی بہنوں کوشلی دیے

''بہت جلد' میں نے ایک دوست ہے قرض کے لیے بات کی ہے تم لوگ دعا کرنا قرض ل جائے تو پہلی فرصت مر بہت جلد' میں نے ایک دوست ہے قرض کے لیے بات کی ہے تم لوگ دعا کرنا قرض ل جائے تو پہلی فرصت

ش يبي كام سرانجام دون گا-" ''ان شاءاللد''عشرت نے کہااورسر جھکالیا تھا، تبھی اس نے یو چھا۔

" کھانا کھایاتم لوگوں نے؟"

" وسيس بعاني أباكي يريشاني سي بعوك بي تبيس على -"

یں بیاب بالکل نمیک ہیں چلواٹھو کھانا کھاؤ شاباش اورامال کوبھی لاکردؤد کھوچندہی دنوں ہیں کتنی کمزور ہوگئی ہیں ہماری امال ۔''مال کو ہانہوں کے حلقے میں لیتے ہوئے اس نے لا ڈے کہا۔ جواب ہیں عشرت اور فکلفتہ نے اس سے بساخة نكايل چراني عيل-

بے ساختہ تا ہیں چرائی ہیں۔
''کیاپکایا ہے آج؟' وہ ان کے نظریں چرانے سے بچھ گیا تھا کہ یقیناً کھر میں سبزی نہیں آئی تھی اورابیا ہی ہوا تھا
وہ چونکہ بیار تھا تو اس کی مال سبزی والے پیسیوں سے اس کے لیے گوشت خرید لائی تھیں تا کہا ہے بیخی پلاسکیں۔
صیام کا دل جیسے کٹ کررہ گیا' اس کی غلاقی آ تھوں کے کوشے ملکے سے نم ہوئے تھے تا ہم اس نے لیجے کو ثو شے
ضیام کا دل جیسے کٹ کررہ گیا' اس کی غلاقی آ تھوں کے کوشے ملکے سے نم ہوئے تھے تا ہم اس نے لیجے کو ثو شے
ضیام

سیں اب بالکل نمیک ہوں امال اور آج میٹنگ کے بعد آفس میں شائد ارڈ نرجمی کیا ہے میں نے آپ لوگ پلیز اس کوشت کا سالن بنا میں اور یہاں میرے سامنے بیٹھ کر کھا میں۔ پرسوں تک ان شاءاللہ مجھے تخواہ ل جائے گی تو سارے مستلے ال ہوجا میں ہے۔

"غریوں کے مسلے بھی حل نہیں ہوتے میرے بے ایک مسلائم ہوتا ہے تو دومراسرا ٹھا کر کھڑا ہوجا تا ہے۔ کھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں اس پر فکلفتہ کی ساس مجے سویا تیں سنا کر تئی ہے کہتی ہے شادی نہیں کرسکتے تورشتے ے صاف جواب دے دیں ان کے بیٹے کولڑ کیوں کی کمینیں ہے۔ 'واقعی غریبوں کے مسئلے بھی ختم نہیں ہو سکتے

ا بالبیں بتادی امال کہ اہا کی طبیعت تھیک جیس ہے پھررشتہ کرتے وقت تو انہوں نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نیس

آنچل انومبر ۱۰۱۵% و 232



۲۰ ـ عزيز ماركيث ، اردو بازار ، لا بور ـ 7247414

READING Segion

امين بوربازار، فيصل آباد

ر می تقی اب ایک دم سے شادی کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے ان کے سر پر؟" و بنائيں بينا كہتى تو وہ يہى ہيں كما مے ان كى بينى كے سرال دائے جلدى تاريخ ما تك رہے ہيں مكر جھے تو كوكى اورى معاملىلك ربائ

" ہوں آپ پریشان نہ ہوں جو بھی معاملہ ہے میں بتالگالوں گا۔میری بہن اتی کری پڑی نہیں ہے جتنی ان لوگوں نے سمجھ لی ہے آپ لوگ کھانا کھا تیں پلیز تب تک میں اسد کے لیے دودھ اور پچھ دوا لے کرآتا یا ہوں۔" مضبوط لہج میں کہتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوااور پھر کھرے باہرآتے ہی خوب دل کا غبار نکالا بے بھی ک بے بھی کہاس

كے سارے دشتے تكليف ميں تھے اور وہ جا ہتے ہوئے بھی ان كے ليے بھونيس كريار ہاتھا۔

تقريبا آ وسف كمفظ بعدوه تازه دوده وكيك اور بخاركا مهنكا سرب لي كركمر آياتو فكفته سالن تياركر چكي فن روني بلے بکار می تھی۔عشرت نے اپنے بیٹے کو کود میں لےرکھ اتفااورا،ان اس برمختلف قرآنی آیات بڑھ کر پھو تک رہی میں۔اس نے دودھ کیک اورسیرے عشرت کے حوالے، کیا پھر جاریا تیاں سیٹ کرکے پیڈسٹل فین آن کرویا۔وہ مجھی خراب ہونے کی وجہ سے رک رک کر چاتا تھا اور شارث بھی و تا تھا بھی اس نے عشرت اور فکلفتہ کواسے چلانے سے حتی ہے منع کررکھا تھا تمراس وقت مجھروں کی وجہ ہے اس کی ضرورت تھی لہٰذااس نے احتیاط ہے وہ سیٹ کر کے چلاد یا تھوڑی فرصت نصیب ہوئی تولازی وہ اے کھول کرخود ہی تھیک کر لیتا۔

عشرت نے اپنے بیٹے کو دود ھ کے ساتھ کیک کھلا کر دوایلا دی تھی ۔تھوڑی ہی دیر بعدوہ سکون سے سو کمیا تو امال عشرت اور فیکفته نے مل کر کھانا کھایا 'صیام تب تک اپنی جاریائی پرلیٹ چکا تھا۔ مھکن اور بخار کی وجہ سے اس کا پوراجسم در دکرر ہاتھا مگر اے اپنے در د کی پروائبیں تھی اس کا ڈیمن ایا میں اٹکا ہوا تھا اگر وہ بروفت ان کا آ بریث تبیس کروا تا تو کیٹرنی اورآ تکھ دونوں کا ہی زیادہ نقصان ہونا کا خدشہ تھا اور زیادہ نقصان وہ افورڈ تبیس كرسكنا تفاعجيب بي بي محى كرسوائے اپنے مالك كے حضور مددكى دعا كے اسے ان مشكلات سے نبروآ زما ہونے كاكونى راسته بى دكھائى تېيى د كەرباتقا

₩.....₩

ا پناسب چھلٹادیا ہے مگر میرے یاب جینے کے سامان بہت ہیں آ نسو ہیں عم ہیں نفرنس بن دھو کے ہیں ازتمل بين وحشيس بين آ ندهمیاں ہیں طوفان ہیں ستخة زوية يم مرده سے خواب ہيں پیم مردہ ہے۔ پیس پیم میں کانے ہیں اس خوتی تو نہیں ہے گر ممان بہت ہیں میرے پاس جینے کے سامان بہت ہیں آنچل ﷺ نو صبر ﷺ ۲۰۱۵ء 234

Section



Downloaded From

Paksodiety.com

آ نسوؤں سے بھری آ جھوں کے ساتھ وہ لندن ائر پورٹ سے باہرآئی تھی جب مارتھااس سے آن ملی۔ " او پر ہیان! مجھے یقین نہیں آ رہائم استے سالوں کے بعدا نگلینڈوا پس لوٹ آئی ہو۔ "وہ اے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی جی اس نے اس کا گال بھی چو ماتھا۔ پر ہیان نے جلدی سے اپنی بھیکی پلیس صاف کیس۔ " تھینک یو بھے اندازہ بیں تھا یہاں اتن شند ہوگی۔" مارتھا کے ساتھے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے اپنی سرخ تاک اور بھیگی آ تھوں کی صفائی پیش کی تھی۔ مارتھانے بے نیازی سے مسکراتے ہوئے اس کا سامان گاڑی کی ڈعی میں رکھ کرڈ رائیونگ سیٹ سنجال لی۔ "انكلآئ اورتمهارا بھائى كيسا ہے؟" ۋرائيونگ كے دوران اس نے پوچھاتھا۔ پر بيان كے مكلے بيس جيسے كچھ '' تنہارے بھائی کو ابھی چندروز پہلے میں نے بیزی دیکھا تھا ایک بارکلب میں شایدا ہے بھی پاکستان نهد کیا ''' و السي بالت جيس ب وه برنس ك سلسله من يهال آئے جي -''اده میں مجھی شاید یا کستان میں دل نہیں لگا۔'' "اجھامال فی کرتم نے اس سے دابط کیا؟ " ہوں تی بارکال کی ہے مراس کا تمبررسیانس مبیں دے رہا۔" "اوه ..... كياتم في السي بتايانيس تقا كرتم يهال ينج ربي مو؟" "جبیں میں نے ان سے دابط کرنے کی کوشش کی مران سے دابطہ نہ ہواای لیے تم سے رابط کیا۔" "چراب کیا کروگی؟" ''فی الحال تو تمہارے ساتھ جارہی ہوں بعد میں فریش ہوکران سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کروں گی۔'' دولیک بڑے ہیں۔ "ليكن اكراس برابطه شهواتو؟" " كيول نبيں ہوگا اگرفون پرنہ ہوسكا تو ہم ايب كے كھر چليں سے وہ ہميں بھائی كے اپار شن تك لے "بول بي هيك بوي يول اجاكك بالكليند كيسا تابوا؟ "بس يونى پرانے دوستوں كى يادستارى تقى-" "جھوٹ ..... بتم صرف دوستوں کی یادیس انگلینٹا نے والی نہیں ہو۔" "میں سے کہدری ہوں مارتھا! کچھ پرانے دوستوں کی یادی اور کچھ نیک عزائم۔" "اليّ كاد البيلة كولى وها كركرن كايلان في كريوشيل أيمي؟" مینک گاؤ میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ ' ڈرائیو کرتے ہوئے مارتھانے اس کا دل جلایا تھا 'تاہم وہ پروا کیے بغیر بے سے باہر دیکھتی رہی۔ بچھ بل گاڑی میں خاموثی رہی تھی پھر مارتھانے ہی اس خاموثی کا کلد کھوٹاوہ زیادہ دیر المين با إس في الماليت شاندار كمريناليا بأل باب عليمد كي بحى موكل-" آنچل انومبر ۱۰۱۵ هنومبر 235 Section ONLINE LIBRARY

"اوہ حمہیں بیسب کیے پاچلا؟ " ملنة يا تعاده مجه ساس ويك ايند رئيه س بهت كزور موكيا بتم ديكموكي توشايد بهجان بعي بي ياؤ" "اييا كيول؟" "وى دُرىك كى زياد تى يار! "اوه کیااس نے شادی نبیس کی؟" المانين وهاس الكيركى عائيس كراء" "بول اوراس كى كرل فريند كاكيابناجو بهندوستان عية كي مي؟" 'چھوڑ دیااے وہ واپس ہندوستان چلی گئے۔'' "بہت الجھا ہوا محص ہے پیالی۔" "بول بالكل تبارك بعاني كي طرح ميرابعاني فكرد جيس ب-" " كه عنى مو-"اس باراس في بينازى س كبته موئ رخ جيرا ارتفاكا إر ثمن تكافعا ربيان نے كائى سے از كرا بناسامان نكالا اس نے سوچا بھى نبيس تفاك تفذيراس كے ساتھ يہ بجيب كھيل كھيلے کی۔وہ جو کسی کی دلبن بین کرزندگی کی خوشیاں سمیٹنے جار ہی تھی کیسے ایک دم سے بے سروسا مان ہو کررہ گئی تھی۔ الوداع كيج موت كلى كوچوں من دوباره آباد مونا يؤكيا تفا۔ مارتفائے سيرهياں كراس كريك ايار شمنٹ كالاك كعولاتو شراب كى بوكاايك تيز جمونكار ميان كي تقنول مي تمرايا ـ وه بمشكل الى ابكائى روك يا في تعى ـ درواز و كلي بى سِائے جو ہال نما کمرانظرآیا تھا اس میں جا بجاشِراہ کی خالی ٹن پلیٹوں میں بچا ہوا حرام کوشت اور پھے خالی ریپر بعمر مد کھائی و برے تصورہ پہلے قدم پر ہی چکھائی گئی۔ "سورى رات اللين في جاب ملنى كوفى من يارتى دى تى يدسب اى كة اربين آؤتم آ جادًا تدر" مارتها نے آ مے بر حکر قالین پر بھری ہوئی چیزیں تیزی سے سیٹنا شروع کردیں پر بیان نے خاصی مجور ہوکر ایار شند كاغد قدم ركعاتفا ₩.....₩ دان کھولے تنے پچھ پرانے فط بجرمحبت درازيس ركهدى رات آ دمی ی زیادہ بیت چی تھی مراس کی آئھوں سے نیندکوسوں دورتھی۔ بجیب بےسکونی تھی کہ نیندوں کے سلسلے بی ٹوٹ مے تھے۔اپنے بیڈ پر بیٹی مھٹوں پر دھرنے بازوؤں پر سرٹکائے اس کی سوچوں کے محوالے بہت سال پہلے کاسنر طے کررہے تھے۔ اس رات جو یلی میں بہت رونق تھی کلفتہ اور قمر عباس کی مہندی کا اکٹھافنکشن رکھا ممیا تھا۔عمر نے اس کے ساتھ ل کرھ کی کوا تنا خوب صورت سجایا کدد میصنے والی برآ کھ تحریف کردہی تھی۔ وہ دونوں مجے سے کام میں انچل&نومبر&۱۰۱۵م 236 Algoriton ONLINE LIBRARY

اتے معروف تنے کہ کھانے پینے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ عمر کام کرد ہا تھا اور وہ اس کے ساتھ لگی اے ضرورت کی مختلف اشیا پکڑار ہی تھی وہاں گاؤں میں چونکہ سب ہی اس سے واقف تضے لہذا کسی نے بھی اعتبر اض نہیں کیا کہ وہ کیوں عمر کے ساتھ ہرکام میں پیش پیش ہے۔ بے جی اے دو تین بارکھانے کے لیے بلاچی تھیں مگروہ ہر بار "اجمي آني جا چي" كهدكراميس ال ويق-

اظهار ملک صاحب این بوے بیٹول کے ساتھ باہر کے کاموں میں معروف منے مر پھر بھی وہ دو تین باراے کام کاج میں معروف و کھے کر بیارہ ہے تھے۔ پوری حو کلی کودہن کی طرح سجانے کے بعد عمر حصت بہآ یا تو مربرہ کو بھی ساتھ میں معروف کے بعد عمر حصت بہآ یا تو مربرہ کو بھی ساتھ تھی۔ گاؤں کی محلی فضا میں شنڈی شنڈی ہوا شام کے وقت بے صد بھلی محسوس ہوتی تھی۔ فکلفتہ عمراور مربرہ کو

وبين حيت بركماناد بي تي هي-

۔ ''آج مہندی کافنکشن ہے مریرہ! مگرا بھی تک تنہارے شو ہر نامدار نہیں پنیج' کیابات ہے کہیں تم دونوں کے درمیان کوئی نارافنگی تو نہیں ہے کیونکہ میں نے ان تمین جار دنوں میں تمہیں اس سے بات کرتے ہوئے محد نہیں مجی نہیں دیکھائے' ہاتھ دھوکر کھانا شروع کرنے سے پہلے عمر نے خاصے بجیدہ انداز میں اس سے پوچھاتھا' و واسے دیستی رو کی می۔

"اليي كوتى بات بيس بي بيال كاوَل بين موبائل وَن توبين جويس برونت اس كاسر كماتى ربول لينثر لائن تمبر میں اسے دینا بھول کی۔''

''توتم خود كال كراوا\_\_''

"ضرور كريتى أكراس كانمبريا دموتا"

"أف .....كيسى لزكى موتم يار تهمين اين شو هركا نمبريا زمين "عمر بنساتها وه اي محوركرده كي تقى \_

"ميساكى بى مول تم سے بہتر مجھے كوئى بيس جا سا موكا-"

'' ہول'صمید حسن سے شادی کیسے ہوئی' تہاری پیند تھا یا کرنل انگل نے زبردی کی؟'' وہ سوال جواہے کتنے معنا سے سات بہتھ اس سے عرف ا دنوں سے مضطرب کرر ہاتھا بلآ خرلیوں پرآ حمیا تھا۔مریرہ نے اس سوال پر بےساختہ نگا ہیں چرائی تھیں۔ دور لیے برون

"اليي بات بيس ہے۔"

" پھر کیے ہوئی بیشادی؟" وہ جیےسب جان لینا چاہتا تھا' مریرہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا تھا۔
"صمید میرے اسکول کے باہر تھیلا لگاتے تھے'ان کے والدین کی وفات ہو پھکی تھی اور وہ بالکل اسکیے تھے' ہوے
ایوکوان کے حالات کاعلم ہوا تو وہ آہیں اپنے کھرلے تھے اپنا ہیٹا بنا کر سکندر بھائی ان دنوں اپنا ہاسٹرز کممل کررہے
تھے اور بڑے ابوکوان کی کمی بہت شدت سے محسوں ہوتی تھی۔"
"تھے اور بڑے ابوکوان کی کمی بہت شدت سے محسوں ہوتی تھی۔"

مجررفة رفة صميدا عي شرافت اورفرمال برداري سے بوے ابو كے ول ميں كمركرتے محيّا نبي ونوں سكند بعائی یا کتان آئے تو برے ابونے اپنی خراب طبیعت کے پیش نظران کی تریرہ سے شادی ملے کردی جبکہ وہ اس كے كيے تيار نہيں منے ہوتے بھى كيے؟ وہ تو بہلے ہى وہاں ديار غير ميں كى اور كے ساتھ محبت كى پينليس بوھاكر شادي رجا بيكے تھے مراس وقت برے ابويا بم ميں ہے وئی بھی ان كاس رازے كا فہيں تفاخود بريره بھی جبيل جمي شادي كے بعدوہ فقط چندروز رہ كروالي ايبروؤ سطے كئے اور دوبارہ بلث كر پیچھے كى خرميس لى۔ بريرہ في موجى تحى اس في سكندر بعانى كوبعى اس بات سا كاه كرد يا مروه تب بعى لوث كريس آئ بعد من بابا آنچل &نومبر ١٠١٥ ١٠٠١م 237

effon

کی ہدایت پرصمید نے ان کے بارے میں بنا کیا تو ان کی دوسری شادی والی حقیقت علم میں آئی۔ بروے ابو نے بی خبر بوے حوصلے سے تی تھی تمر بریرہ حوصلہ ندر کھ تکی وہ ای دور شن ایسی جاریائی سے لگی کہ پھراٹھ ہی نہ تکی۔ صمید نے تب بھی میزااور بردے ابو کا بہت ساتھ دیا تھا' موصلہ بر صایا بعد میں بر رہ کی موت کے بعد میری حالت بہت خراب رہے لی تھی بھی بڑے ابونے میری شادی کا فیصلہ کرایا تا کہ میں بہل جاؤں۔ بریرہ کے دکھ سے نکل آؤن ای لیے بڑے ابونے صمید کے ساتھ میری فوری شادی کا فیصلہ کرلیا بعد میں مجھ سے اور صمید سے پوچھا تو ہم دونوں نے بھی ان کی خوشی کے لیے ہاں کردی۔ " ہول اس کا مطلب ہے بیمل طور پرار پنج میرج تھی۔" " مول كه كت مو- "ايك بار براس فنظري جرات موك اثبات مين مر بلايا تفا-الم حق معال ال كالماكم؟" "مول.... "مرجھے ہیں لگتیں۔" " "أييآ تحصول كاعلاج كرواؤ" صميد خيال ركهتا بتهارا؟ " مرجھےاییا کیوں لگ رہاہے جیسے تم مجھے ہے جھوٹ بول رہی ہو؟ "ميل جھوث جيس بولتي۔" " حجموت مبين يوليس أو خوش بھي نظر مبين آتيں۔" "میں خوش ہوں عمر اتم ابویں خوانخو او سینشن لے رہے ہو۔" ''اوکے مان لیتاہوں بچوں کے بارے میں کیاسو دیا؟'' " میجه بھی مبیں کیوں کہ صمید بچوں کے حق میں مبیں ہیں۔" "وماث ..... بيكيا كهدرى جو؟" ا بی کے رہی ہوں اس کی مال کی ڈے تھ ڈلیوری ٹائم میں ہوگئی تھی اس کے اندر پیٹوف بڑھ گیا ہے کہ كبيل مجهي كههوندجائي" "اس كامطلب بودتم سى بهت باركرتا ب-" " ہوں کہ سکتے ہو تمرین بچوں کے بغیرادھوری ہوں عمر! میں اپی خوشی اس کے فضول سے وہم کی جینٹ جہیں ير ماعتى -" بلى باراس في اس كرسام ول كولا تفاعمر في باته مين بكر انوالددوباره چيكير مين ركوديا تفار (انشاءالله ياقي آئده ماه)

Stative elecated states of the state of the





ایہ سے ہور نہیں منزل مراد مگر ہمیں حیات کا کچھ اعتبار بھی تو نہیں حیات و موت کے اسپرار کوئی کیا سمجھے که زندگی میں سکون و قرار بھی نہیں

> میں نے آئیے میں اپناس پر ایک نظر ڈائی نیا کارٹن کا تھری چیں سوٹ جس کا شوخ رنگ الگ ہی حجب وكعاريا تفار ميچنگ تاپس اور بريسليك بلكا تعلكا میک ایپ اور کیجر میں سمٹے بال میں نے چیزے پرایک

"بهم ....م ..... عام دنول کی برنسبت ذرای تیاری نے میری شخصیت کونکھار دیا تھا'اوپر سے موسم سرما میں میرا چرہ پورے سال کی بنسبت رہتا بھی فریش تھا اوراس وفت آیئے آپ کوسجا سنورا دیکھ کر تازہ ہوجانے والمصوذكي بدولت اورجهي احجها لك رباتها\_

میں ایک خوش مشکل وخوش کباس خاتون کی تصویر پر بورى اتر ربى مى اوركبيل عيمى ايكية ته ساله بين اور گیارہ سالہ بنی کی مال تبیس لگ رہی تھی۔ ابھی خود ساخت تعریقیں آئیے ہے وصولنے کاسلسلہ جاری ہی تھا کہ باہر سے میری بنی کے خوشی سے چلانے کی آواز آئی۔ آیا..... بردی پھو ہو۔' اس نے بہت جوش ہے ملام كيا تعا- لحد بمركى بات تفي خوش اخلاقي مائتي

مسكراہٹ خوش شكل خاتون كا خاكہ غزاب ہے آئينے میں ہی غائب ہو گیا تھا۔

"أف الله ....." صدے کے مارے میرے منہ یمی نکل سکا۔ میں نے تڑے کردیوار کیر کھڑی کود یکھا مسبح کے گیارہ ہی تو بجے تھے۔

اتوار کے دِن اس وفت کی کے کھر جانے کے لیے ناشتا وغیرہ کا تھٹراک سمیٹ کر تیار ہوجاتا میرے زویک بہت چرتی کا متقاضی تھا اور آج میں نے ای تيزي چرتي اور چستي كالمملي مظاهره كر ڈالا تھا كيونك ميں بورے بندرہ دن کے بعد طےشدہ معمول کے مطابق ميك جانے كے ليے لكل راي مى \_

"لو ..... فيك يراس من من من في المن في الت كي الم

"اوہو ..... تو کیا ہوگیاتم مجھی تو جارہی ہو۔" انہوں نے حسب عادت میراجی جلانے کا فریضے بھایا۔ "تم بھی تو جارہی ہو۔"میں جل ہی تو گئی تب کان

آنچل &نومبر &۱۰۱۵ء 239

"اب بيك المال جان جانے ويس تب تار "مير نے ہاتھ میں پکڑا برش ڈرینک پردے ماراجوابا وہ مجھے

" میمین کہیں گی۔"اب وہ خوداطمینان سے بالوں سى برق كدي تق-

يتأنبيس كيون بيس ال كالمصلمان انداز برداشت نبيس كرياني فاص طور براس وقت جب مجھے شديد غصاتے ك اوروہ میتے انجوائے کریں۔ چند کمے میں ان کا چرہ غصے ے محورتی رہی چر ہر چیز کولا حاصل جان کر کمرے سے باہر تکل آئی۔ کمرے لکا ہواور بن بتائے کوئی مہمان آجائے بچھاس سے ہمیشہ سے چڑ ہی رہی تھی۔ جا ہے میری اعی نندین ای کیون شهو-

سلكتے ار مالوں برمسكرابث جوندصرف سامنے والے كالبول بريجي موبلكة بكيمى زبردى اين منه برجيكاني رائے أف .....! كون كہتا ہے كريم سرام است سب سائل كاهل ہے اور مشكلات سے بيانى ہے اور مسائل كوچيكے ے حل كرويتى ب فلال ..... فلال .... جب دل جل رہا ہوتو یمی مسکراہٹ جلتی پر تیل کا سا کام دیتی ہے اور کچھ

مخریت تو ہے کہاں کی تیاری ہے؟" آیا جان ملے ملتے ہوئے یو چورہی تھیں چونکہ وہ عمر میں صائم سے بردى ميس اس ليےسب سے چھوتی بھائي کے ليے عام طور يران كالبجداورروبيه مشفقانه بى موتا تفاعمر مجصے پتانہيں كيون منافقان لكتا\_

"ان كاكيا پوچستى مونى بى!ملاكى دور تومسجدتك بى ہونی ہے۔" میری ساس نے کھٹاک سے یا عدان کا وهکن بند کر کے تحت کی سفید براق جادر پرانے میر سمیث کرگاؤ تھے سے کرنکالی۔

"آئے بائے امال تو ظاہر ہے بچیاں اپنے میکے بھی عال " آیا جان مسکراتے ہوئے واپس تخت پر بیٹے چی ابدیں میرے غصے کا شکار موجاتے ہیں۔ RIE A BENCE

"أيك كلوري مجهي بنادين امان! ثم جاؤشبانها خير ہے و و اور سب کومیراسلام دعا کہنا۔" انہوں نے تو گلو خلاصى كروادي محى مرجان جيموني اتني آسان كهال-"آئے تو کیانا شتائیں کروگی بیشانہ پانچ مند میں تیار کردے گی۔" امال نے ہر کز میری چستی اور میریانہ صلاحيتول كااعتراف تبين كيا تفاميرادم تكلنه والا موكميا نیاسوٹ میچنگ جیولری اور میک اپ سب پراوس پڑنے

" تبین نبین تم جاؤ میں نے سعدی کوفون کردیا ہے آج سی کوادهرای چھوڑ دے وای آ کر بنادے گی۔ بیہ لوگ تواب نکل بنی رہے ہیں میں ویسے بھی تجر کے بعد عائے کے ساتھ کھونہ کھی کھالیتی ہوں۔" آیا جان نے لاؤج مين آتے صائم كود كھ كركها جوائيس سلام كرد ہے

"وعليكم السلام! جيت رمؤخوش رمؤاولاد كى خوشيال ويجعون ووبالكل ماوس والاعداز من صائم كودعا عي وے رہی تھیں اور جنہیں ویل جائیں وہ جزیز ہوتی سر جھنگ رہی تھیں۔

میں نے دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوستے ہوئے بچوں کوآ واز دی اور چلنے کے لیے کہا مرحقیقت سے کھی کہ ائي ساس كاكبابواايك بى فقره ميرامود برباوكرچكاتها-₩.....₩

گاڑی منزل کی طرف رواں دوال حی بیجے تاتی ای كے يہاں جانے كے خيال سے بہت خوش تھے۔سنہرى صبح کی میشی دعوب اورسر ماکی شندی موا میں نے جان بوجه كرفرنث سيث كاشيشه كمول ركما تفا ممر بجول كاجوش اورموسم ک خوب صورتی مجمی میرا مود بحال کرنے میں تا كام تحى اورحال بيقا كه بين منتظرى كدأدهرصائم كوئي بات كري اور إدهر من حساب جيتا كرون حالا تكديب نہ جا کیں تو کہاں جا کیں۔ماں باپ سے کٹ تونہیں عتی بار میں اجھے موڈ میں اعتراف کرچکی تھی کہ صائم بس

کی اور برآیا غصرا تارچینکنے کے کیے استعمال میں

انچل انومبر ۱۰۱۵% و 240

Region 1



کروں گی محرافسوں کہ ہر بارغصآ جاتا پھراتر نے کے
بعد مجھے ان کی اچھائیوں سمیت اپنی تمام اچھائیاں
وعدے ارادے بعول جاتے تھے بلکہ یوں کہیں تو زیادہ
مناسب ہوگا کہ گدھے کے سرے سینگ کی طرح
میرے ذہن ہے بھی غائب ہوجاتے تھے۔
میرے ذہن ہے بھی غائب ہوجاتے تھے۔
بلا خرصائم نے جھے چھیڑنے کارسک لے بی لیا۔ چند
بلا خرصائم نے جھے چھیڑنے کارسک لے بی لیا۔ چند
کم از کم تین باراصرار ہواتو میں پٹی۔
میں نے جان ہو جھ کر بے نیازی دکھائی جب ادھر
میں نے جان ہو جھ کر بے نیازی دکھائی جب ادھر
میں نے جان ہو جھ کر بے نیازی دکھائی جب ادھر
میں کے لیے میں بھٹائو ہے التی پھروں۔
میں کے لیے میں بھٹائو ہے ذالتی پھروں۔
میں کے لیے میں بھٹائو ہے ذالتی پھروں۔
میں کے لیے میں بھٹائو ہے دارتی ہو یہ خوش خری ال کئی
کودوچند کیا (نا دانت)۔
کودوچند کیا (نا دانت)۔
میں طعن میں کے بوی نند کے سامنے ہے عزبی کروا

"جی طعنے من کے بروی نند کے سامنے بے عزتی کروا کر۔" مارے غصے کے بے ربطہ سابول کر میں نے کیلی آ کلمیں رگڑ ڈالیں۔

"اونوه .....ایسانجی کیا کهددیا امال نے جھوڑ ونال تم مجی بس ....." ایک بیان کی ہروفت ہر بات کوبس چھوڑ وینے کی عادت .....

" بہر بات جھوڑ دول جو دل کرے بولی رہیں میں سے جاؤں اور جب بولئے لکوں تو جھوڑ دول ۔ کیوں؟ اپنی بیٹی ایندی سے ہر ہفتے چکرلگاتی ہیں کہیں سے بر ہفتے چکرلگاتی ہیں کہی میں نے ایک لفظ بھی کہا چر مجھے کیوں کہا نہوں نے ۔ " میری آواز بلند ہوگئی۔ گاڑی سکتل پررکی ہوئی تھی انہوں نے ایک میری ایک میری اگاہ مجھ برا الی۔

"آستديولو"

"كون آسته بولون ادريه چالاكيان نبيس بوتي جمع سے كه چيكے چيكے بيشى دوسروں كو آگ لگانى رمون ان كى زند كياں عذاب كروں ـ" آج تو مجھے زياده عى غصية عمياتھا۔

" "كيازعكى عداب كردى انبول في تنهارى أيك ذرا

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 241

ی بات کہدد ہے ہے تہاری زندگی ..... 'وہ بھی بھڑ کے مر محربات ادهوری چهوژ دی۔

" ذرا ذرا ی باعل بی بره کر بری بن جانی ہیں۔ "غصے اور صدے کے مارے میری حالت غیر ہوئی میں نے تلملا کررخ بدل لیا۔صاف ظاہرتھا کہ اب میں ان سے کوئی بات مبیں کرنے والی ای کے يهال چيچ کر جي جيس۔

"نانی ای .....نانی ای ....." یج این تنهیال آ ہمیشدایسے بی خوش ہوتے تھے ای ان سے لاؤ کرنی تھیں۔ابوان کوسیر کراتے اور میرے بھائی بھی ہروقت ان کے ناز کرے اٹھاتے تھے۔ ابھی چونکہ کسی بھائی کی شادى تېيىل مونى تھى للبذا بھادج تام كى كوئى تخريلى خاتون جو نندکود مکھ کرمند چڑھائے یا بچوں کو بلاوجہ ڈانٹے ڈیٹے مير \_ كريس بيل باني جاني مي \_

آپ لہیں بہتو تہیں مجھ رے کہانیا کہتے وقت میں بھول کئی ہوں کہ میں خود بھی کسی کی بھانی ہور ا جی جیس اليي كوئى بات بيس بحصاليمي طرح ياد بم مكر بات س ہے کہ میں نے خودا تی اندوں کے سامنے کسی بات برمنہ مہیں بنایا خیرمنہ بنانے کا فائدہ ہی کیا۔کون سامیرے منہ کی گئی نے بروا کرئی ہے جنہیں کرئی جاہے وہ تو خود اینامنہ لے کروالی دروازے سے بی بلث مے گاڑی میں بیٹے بیٹے بی ای ابوکوسلام کہلوادیا۔

محى بات بمري اتن ي صاف كوني ان كى ساعت اور مزاج پر بہت کرال گزری تھی۔ اپنی مال کے خلاف بالتي فيس من سكاور من جودن رات عنى مرداشت كرتى ہوں وہ .....میری طبیعت پھر سے مکدر ہونے گئ میں وہاں سے سرورد کا بہانہ کر کے اٹھے گئے۔عافیت ای میں تھی كهيست روم مين جائے تنهاا پناهم غلط كيا جائے۔

₩....₩

يا ي الكان تين ببنيل آخ مبن بعائيول كى اس يملى بي حيك عديد بوبواني -

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۹۹۰ 242

صائم عائول مں سب سے چھوٹے اور دو بہنوں سے برے جی چھے مبر پر تھے۔

من جب بياه كرا في تو كمر من ميرى ايك جشاني اور دو كنوارى نيدى رہتى تھيں۔ كھر كا ماحول بس تھيك ہى تھا چھوٹی موئی یا تیں تو خیر ہر کھر میں ہوجاتی ہیں مرشادی کے بعد کھے ہی دنوں میں مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ تمن منزلداس کھر کے او ہری پورش سکے بھائیوں کی فیملیز کے بجائے کرائے داروں سے کیوں آبادی۔

ميري ساس كي زبان الامان ..... الامان .... ادهر میں نے باور کی خانے کا جارج سنجالا اور ادھر میری ساس نے اپنا۔اس کے بعد ش می اوران کی یا تیں میں خود چونکہ لڑائی جھروں سے کوسوں دور بھائتی تھی البذا مطستن محلی کدمیری از دواجی زندگی بخیریت گزرے کی مکر اتی گخ زبان رکھنے والی ساس کا تو میں نے تصور تک نہ کیا تفاچونکہ شادی سے پہلے کے بیشتر معاملات آیا جان نے سنجا \_ لاور تمثائ تصالبذا شادی کے بعد بی امال بی کی زبان کے جوہر طل کے سامنے رہے تھے۔

مرن بار کھانا یکاتے ہوئے میں نے کوشت کے سالن یں دہی کی جکہ فماٹر ڈال دیئے دہی ختم تھا اور میں نے موجا أنيس بتانے كاكيا فائده كوئى وہى لاكروسينے والاتوب نہیں مر .....رات کو کھانے کی میز پر انہوں نے سب كرام عن مرر وو لخ لي كدوين بين بين بين مير ر آ نسو بهد نكائواله علق مين الك كيا - جرت وصد م بات يا كا كرصائم سيت ميرى نندي اورجيع جهانى اتے اطمینان سے بیٹے کھانا کھارے تھے کویاتی دی ہر کوئی ڈرامہ چل رہا ہو۔ جھے ہے دہاں سب کے درمیان بینے رہنا دو بھر ہو گیا مصیبت سیمی کہ میں وہاں سے اٹھ كركونى بداخلاقى كامظاهره كستاور بدتميزكا فيك خود يرلكوانا نہیں جاہتی تھی۔میری ساس بے نیازی سے کھانا حتم كركے چلتى بنين ايك ايك كركے سب عى اٹھ مح يراسرال اجها خاصا بحراير اخاندان ب بإشاء الله مير اسامنے سے بليث اشاقے ہوئے ميري جشائي

Region .

باتوں سے خوش بوآئے 28 علم دل كواس طرح تازه كرتا بي جيسے بارش خشك زمين كو۔ عدى سے ملوتواس طرح ملوك دوسراد وبارہ ملنے كی خواہش كرے۔ عدزندگی میں اچھے کام کرؤموت کے بعدیادر کے جاؤ کے۔ Downloaded From عوزبان اگر تلوار ميس مرتكوار سے زيادہ تيز ہے۔ Palæedayæem عو خاموشی ایک ایساور خت ہے جس پر بھی کڑوا کھل مہیں لگتا۔ عوجن کے حوصلے بلند ہوتے ہیں وہ مٹی کوسونا بنادیتے ہیں۔ عدايسا پهول مت چنو جوخوب صورت بومراس ميس خوش بونه و-ع3 وِفا کے پھول برساتے رہوتا کہ مہیں کوئی نفرت کے شعلے میں نہ جلا سکے۔ عدى كادل ندكھاؤ موسكتا ہے اس كة نسوتمبارے ليے سز ابن جائيں۔ عد كسى كونفرت كى نكاه سے مت ديكھو موسكتا ہے جي بيونت تم يرجمي آ جائے۔ ﷺ اچھادوست یانے کی خاطر پہلےخوداچھا بنو۔ 36 اگر جہیں کوئی یا دنیں کرتا تو کوئی بات جبیں اصل بات توبیہ ہے کہ کوئی خود کوفراموش نہ کرے۔ مارىيكنول ماى .....كوجرانواليه

کرنا ان کی بچین کی عادت ..... ظاہر ہے بچین کی عادت "بوی بی کی برانی عادت بے برداشت کرلواور کوئی مين اب ال عمر شن و تيديلي بين المعنى عن عارة بيس "ميس في ديد بائي آئم محول سي أبيس ويكها تو وه ترحم آميز انداز من مجھے ديكھ كر باہر چلى كئيں ميل یمی وجد می کدان کی بردی جاریبروس میں سے ایک بھی ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہھی۔ لے دے کے صاف کرنے کے بعدمیری تدمیرے یا س آئی میں تب بھی سر جھکائے آنسوینے کی ناکام کوشش کردہی گی۔ ایک صائم ہی تھے جن کواپنی مال کے پڑھا ہے کا خیال تفااور لحاظ بھی مرمیرے دل میں ان کی باتیں س س کر " بھالی ..... "اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ا تناغبار جمع ہوگیا کہ کیے بعد دیکرے اینے کھروں کی " بھائی! آئی ایم سوری میرسب میری عفلت کی وجہ سے ہوا بھے آپ کو پہلے ہی بتا دینا جاہے تھا کہ ای کوسالن ہوجانے والی نندیں جو بھے بے انتہاعزت اور بیاروین تھیں ان کی دل جوئی بھی میرے دل میں ان تے لیے میں تماٹر بالکل پسند تبیں۔ بھائی پلیز آپ رو میں مت۔ اس کا اتنا کہنا اور خیال کرلینا ہی میرے کیے کافی تھا۔وہ منجائش بنانے میں نا کام رہیں تھیں۔ میں دلی اور ذہنی پلیٹ میں تازہ گرم سالن لے کرآئی تھی اے باتھ سے طور بران سے تو دور ہوئی تھی مرساتھ ہی ایک کھر میں ر بهنا بھی مشکل ہوتا چلا حمیا اور اب بیرحال تھا کہ ای ہر لقمه بناكر مير عدمنه من ذالا اورجي ميراول بي جيت ليا وقت مائم كوجوروكا غلام اوربيوى كاللو بكركر علنے والا صائم کی دیکھادیکھی میں بھی اپنی ساس کوائ امال جی مردگرد نتی تھیں اور میں صائم سے اس لیے ناراض رہتی کہنے کی حالانکہ وہ میری اس کی خصیت سے ذرامیل نہیں سمجھے لگتا تھا کہ انہیں صرف امال کی بروا ہے کھائی تھیں۔ روضنا اور ناراض ہونا ان کا مشغلہ تھا اور میری نہیں۔ کھر کے ماحول کی اس کھینچا تاتی کا اثر

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱ 243

على كوبلالحاظ سب كے سامنے يا تنهائي ميں بےعزت مير بيراج پر بيراتواس كى تنى سے وہ لوگ بعى محفوظ نہ Recifor 1

رہے جنہوں نے ایک دفت میں ای کے مزارج کی ترشی کو سہار نے اور بچھنے میں میری مدد کی تھی جو جشانی ساتھ رہتی تھیں وہ بھی جلد ہی تنگ آ کرکرائے کے گھر میں چلی گئیں پھر بھی خدا کا شکرتھا کہ سب ہی معاملہ فہم اور تعاون کرنے والے تھے ورنہ میرے اندر تو میری ساس نے قوت پرداشت کا ایک قطرہ تک نہ چھوڑا تھا۔

₩ .....

"شبانه ..... شی اٹھ جاؤ کہ یکھوعمر ہونے والی ہے۔"
ای کی نرم آ واز میرے کانوں میں بڑی تھی جانے کب
سوچے اور آنسو بہاتے میری آ کھالگ گئی ہے۔
"اف خدایا ..... پوراون گزر کیا کیا میں اتی درسوتی
رای۔" میں خود پر جیرت کرتی اٹھ بیٹھی ای کے ہاتھ میں
عائے کا کپ تھا جوانہوں نے مجھے پکڑایا۔
"امائم آ تا ہوگا منہ ہاتھ دھوکر حلیہ درست کرلو۔"
"اونہہ .... کان کے نام کے ساتھ ہی جو والی تی منہ

بھاڑے میرے سامنے کھڑی گھی۔ ''انہیں میرے جلنے یا حالت سے کیا سروکار۔'' میرے جلے دل سے ڈنگل ۔ میرے جلے دل سے ڈنگل ۔

میر سے بسے وں سے ہیں۔ "کیوں خیر تو ہے کوئی بات ہوگئ کیا؟" میں نے بنداری سے نفی میں سر ملایا۔

بنداری سے میں مرالایا۔ "کیابات ہوگی وہی معمول کی مصبتیں۔" می تھیلے بن سے مسکرا کر مجھے و کیمنے لکیس انہیں بھی میری ساس کے مزاج سے خوب آگائی تھی کیونکہ انہوں نے اپنی زبان کے جو ہر کسی سے تفی رکھنے کی دانستہ یانا دانستہ کوشش نہیں کی تھی۔

روب میں رکھ دیا ہوگا میں بیک لے کروا پسی پلٹی تو ای خالی کٹیا افعار ہی تعیس۔

" بیزوں کوان کی جگہ پررکھنا سیموشی اتم نے بیک بھی ہو کی لاکر بے پروائی سے رکھ دیا تھا۔" مگرمیرادھیان ای کی لمرف نہیں صائم کی طرف سے آنے والی چھ مسڈ کالزی طرف تھا میں نے جلدی سے تمبرطا۔

"بيلو ..... يى جى .... كيول .... اچھا تھيك ہے۔" "كيا ہوا؟" اي مير ااتر اہوامند كھنے لكيں۔

"جلدی لین تمیس مے دربھی ایس کریں ہے۔ یہی اور زین آئی ہوئی ہیں کمریر انہوں نے یائے ایکا سے

ہیں۔"میں نے اپنی تندوں کا نام لیا۔

" چاوتو تم تو کھا کرچلی جاتا۔" میں نے دی ہے۔
سر ہلایا۔ ای میری افسر دگی بھانپ چی تھیں کے لیس۔
" چلو ..... بھائی کی بری کے لیے جو سے جوڑ بے
لیے دہ تو دیکھو کے جب سے آئی ہو کمرے بیں تھی ہوئی
ہو۔ " بھائی کی شادی نزدیک تھی اسی کی تیاریاں دیکھنے
کے لیے ای نے آج بطور خاص مجھے بلوایا تھا۔ جبح تیاری
کے لیے ای نے آج بطور خاص مجھے بلوایا تھا۔ جبح تیاری
کے وقت تو میں بھی بہت ایکسائیڈ تھی محراب میرا دل
مکمل طور پراجات ہو چکا تھا۔ جبعی جھلملا تے جوڑ سے اور
میری میری
مزاج ہی نہ کر سکے۔
مزاج ہی نہ کر سکے۔

کمر پرحسب تو تع ایک میلہ سالگا ہوا تھا کی بیں سے اور زبی کے ساتھ میری بری بھیجی نیناں بھی تھی۔ دوسرے نمبری جٹھائی بھی کیملی سمیت موجود تھیں۔ آپا جان کے میاں اور بیچ سی اور زبی کے بیچے اور خاوند۔ موکوکہ کھر خاصا کھلا ساتھا کھر بھی اس وقت کھیا تھی جراہوا لگ رہاتھا۔ راستے بھر صائم کی خاموثی بھی بے حد کھلی تھی جھرا ہوا جسی اس وقت سے کھی کے حد کھلی تھی ہے حد کھلی تھی ہے حد کھلی تھی جسی اس وقت سب کو د کھی کر دل خوش ہونے کی بجائے مزید ہو جسل ساہوگیا۔

سفائی کرنے کے "آیا جھوٹی جا چی آگئیں۔" اپنی بھیجی نیال سے ا ان کی تو اپنی وارڈ میری اچھی دوئی تھی جسمی وہ مجھے دیکھ کرخوش ہوئی باقی آنچل چھی نومیر جھی ۲۰۱۵ء م 244

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

مجصيوقت بدلنے كى رو دادسنا كر يراني يادون كو بحلاكر ميرى روح كوب رخى كي شي من وفتاكر وہ سے سے معنی ل مجع لقين كرمياب میں اس سے کیے کہوں وتت توبدل جاتاب مبت کب برگتی ہے بإوازل يصابدتك وبوروزى تبديلي عن موسمول كتغيرض ر كب بدلى ب يرووى راتى ي ايك بمبم سين اک اداک شام کی سرخی کی مانند اك بينامى خودسے ضد سوچوں کی بیکغار ہاں میں تو ہے بحبت بال بدلة بيراو فقطاعاز ..... أك انداز جعيا لينحكا اك اعدارلارديخ كا اک خواب ناممل کی ادهورى حقيقت كو مجت ی تو کہتے ہیں تو مرجب بدلی میں محبت تو پھر كيوں لوك كہتے ہيں ار وقت بدل كياب

تمام جمله الل خاند بمى اسين اسين اعداد مي خوشى سے ملے سوائے .... میں نے این مخصوص تخت پر براجمان امال جى كوسلام كيا-"آ کیں بھائی! کھریں سب خیریت ہے۔" سی اورز ی مجی کن سے باہر کسی-"بال بال سب تحيك بى موكا ماشاء الله چرك ير بارہ تو یہاں آئے کے بعدیج ہیں۔"ان کے لیوں سے تيرلكلا اورسيدهامير يدل بس جامسا میرے محراتے لب سٹ مخط میں نے ایک اڑتی نگاه لاؤج ميس موجود حصرات ير دالى جومعى تما كمركى خواتین کی بات الک محمی وہ توسب بی امال کے تیر کھائی رہتی میں مراہے جیٹھاور نندو ئوں کے سامنے اس عزت إفزاني برميرا جمره يقينا سرخ موكميا تعار صورت حال كو لبيرتا بيانے كے ليجلدى ساتى۔ "بي بتارې تے پائے پائے ہيں آپ " ظاہر ہے جب خاتونِ خانہ کو سیر سیاٹوں سے فرمت نہیں کے کی تو باہر سے بی لوگ آ کر یکا تیں مے۔"میراخون کھول اتھا۔ "بين كامياب طريقه بجوا ئے خود بى يكائے اور كماني كرچانات يبال كون ى يرواب كى كو-" لاؤرج كية وازي كم موجى مين أيك بار بحرسنا ثابو لفلكا\_ زى كىسيانى كالمى سىس

"اوہوامان! کیا ہوگیا ہے چھوڑیں نال۔" سی اور 'جب بيدوں بارآ كے كے يكائے كماتے بي تو ایک بارآ کر یکانبیں کے کیا اُ خرکوبدان کا اپنا کھر ے۔ "وانت کی کی کرسلتے کھیں میں نے بھی جواب

"لود كيداؤبس بيظرف بان كا" عاظرين محفل كو میری بات نے بکایکا کردیا تھا تمریس دوجاریل کے مرامال كى يوحى وازن اس كيفيت عدورا تكال

245 ,100器,

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



" چلو بس کرو کوئی تہیں سب خیر ہے۔" صائم کی بھاری آ واز سر کوشی کی صورت میرے جلتے ول پر مھائے رکھ رہ اس ہے۔ جبی میرے سر پر جیسے کی نے پھواری برسائی۔ آیک شنڈا معطرسا جسم و جان کا مہکا احساس د ماغ كالك الك رك مين سكون ا تاريخ لكار

کی کی طائم ہوریں بہت زی سے میراسر کدا کدارہی میں۔ یہ یقینا میمی می جومیرے سریس جڑی بوشوں ہے بینے خاص تیل کی مالش کررہی تھی۔ جانے کتنی در گزر من می اس کے ہاتھ میری کنیٹیاں بھویں بیشانی اور سرسبلارے تھے۔رفتہ رفتہ جب درد کا اثر زائل ہونے لگا اورطبیعت کی بحالی کے آثار میرے چبرے پر نظرا نے لكيباس في وهرب سي بحص يكارا-'' بھائی .....'' میں نے تم آئیسیں کھول کر

" بھالی ....ای نے کل آپ کوجو کھی کہا میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ پہائیس وہ اتن کروی کیوں ہیں حالانکہ میری ماں ہیں مر میں جائتی ہوں انسان کے سارے اعمال براس کی زبان پائی چیروی ہے۔ان کا طرزهمل غلط ہاس طرح تو دوسروں کے دلوں میں محبت اور جك بنے كے بجائے تفرت اور بےزارى پدا ہوجانى ہے۔" میں چپ جاپ اس کا نادم لجدس رای می وہ وهر \_ يدهر مر مر بالول من باته محمر اي كى -"انہوں نے بھی جوائی میں بہت کڑا وقت و یکھا ہے عمر کے اس حصے میں وہنچتے وسینچتے ان کی قوت برداشت جواب وے چی ہے وہ مجبور ہیں ان کی عادتیں اتی پختہ ہیں کہ انہیں اس طرح سے بول کر یا بحث كرك بدلائيس جاسكتا۔ ألبيس برواشت كرنے كے سواكوني جارہ بيس بھالي!

" جاہے ہم ان کی عمر کوجاتے جاتے ان بی کی طرح وہ کلمات بھی جو وہ میری شان میں در تک بولتی رہی کے ہوجا میں بات بے بات اور جکہ بے جکہ دوسروں کو آ واز بحرا تی۔

" تو .... " سيى امال كى طرف جبكه زي ميرا باتحد تعام كرمعالمددباني بى كلى تحى محراب مشكل تعار " تہارے باپ کا دیائیں کھاتی میری زایاں! خرا كاشكر ب ب اين كمريار والے بيں۔ بيتو ميرا وم سلامت بجودو كمرى آكريوج ليت بي ورندمندوعو ر کھونی بی! تم پرتو کوئی تھو کے گا بھی نہیں آ کے۔" میری ساس کی میچی کورو کنااب سب کے بس سے باہر تھا۔ "میں کسی کواینے منہ پرتھو کئے کی اجازت دوں کی بھی

مہیں۔"میں نے تیزی سے کہااورزین کا ہاتھ جھنگ کر كرے ش آئى۔ كرے ميں تى وى چل رہا تھا متام چھوٹے بچے میرے بیڈ پر چڑھے کارٹون و کھے رہے تھے۔ میں نے اپنے بچوں سمیت سب کو کرے ہے بعكايا ادرادند مصمنه بستر يركر كرروف كلى - بابراب بعى وبى وأويلا جارى تقاـ

جلتی آئیس بھاری پوٹے سو کھاب اور دکھتا ير .....ميرى حالت رات كے مقالع مي بهت بدتر عی بھے در دِشقیقہ کی شکایت رہتی تھی اور بقول میرے بجھے یہ بیاری بھی میری ساس کی طرف سے تفتا بخشی مونی می ورند شادی سے پہلے تو میں نے سرے درد کا نام تك ندسناتھا۔

آه ..... من نے بے قرار ہوکر و کھتے سر کو دائیں

يا عن شجار " بخار تو نبیں ہے۔" جبی اینے زود یک کی ک مہریان آ واز سنائی دی میں نے سوجی آ محصیں کھول کر بشكل ديكها وسائم بسرر بالكل ميرے ياس بيضے يتے مرا ہاتھان کے ہاتھ میں تھا۔ پاس بی سی کمری می يريشان اور پشيان\_

مجھے گزشتہ رات کا تمام ماجرافورایا و گیااورامال کے میری آعموں ہے موٹے موٹے آنونکل کر

انچلى انومىر 1018%، 246

Regilon

"الله نه كرے بھائي! آب ميں مجھ ميں اوران ميں يہ ہی تو فرق ہے آ پ تو پڑھی لکھی باشعور عورت ہیں۔اللہ

"جم سبآپ سے محبت کرتے ہیں اورآپ کی سرت بھی کرتے ہیں وہ میری علی ماں ہیں بھائی! میں جاہ كرجى ان كورُ ابھلائيں كہائى پھر بھى ان كى باتوں \_ آب کاول وکھا میں اس کے لیے آب سے معذرت کرنی موں۔" وہ اپنی بات ملس کرکے خاموش ہوچکی تھی اتن کڑوی زبان والی بد اخلاق عورت کی اے خسن سلوک والی بیٹیاں یقینا میرے کیے نعت خداوندی سے کم نہ تھیں۔اس کا ہاتھ تھام کرمس نے لیوں سے لگایا۔

لوك كام بھي بہت آتے ہيں۔

ے دعا کریں اللہ مارے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوكوں كو بميشه محفوظ رکھے اور جميس سي بھي لحاظ سے ايسا نے سے بچائے کہ لوگ ہماری موجود کی سے بے زار ہوں اور ہاری غیر موجودگی میں سکون محسوس کریں آ مین ـ "اس کی دهیمی پُراثر آ واز قطره قطره امرت جل کی طرح ميري ساعتول ميس اتر كرول و د ماغ كوروش كرتي جارى سى المائم الكيول كى يورى اب بھى مساج ميں

₩....₩....₩ بھانی کی شادی بخیردخونی انجام پائی مرمشکل ہے بارات والے دن امال بورج میں یائی کی وجہ سےسلب موسیں۔ ہم سب تقریب کے لیے نکل ہی رہے تھے میری توجان نکل تی ہال کے بجائے ہیتال بھا گنا پڑااور جب بتا چلا كەرات يېيى ركنا بوگا تو دل خون كے تسورو دیا مربھلا ہومیرے سرال والوں کا خاندان بھرائر اہوتو مسكيمسائل تو موت بي مرداون مين ميل نه موتو محريي

آ دھے گھنے کے اندرسب ہی سپتال پہنچ سے اور رعمیا۔ مجھے بھی اپن ساس کے ہاس لا تزہونے کے بعد کا۔ "ای نے سر بلایا۔ یہ بات کھ مناسب نہ کی کہ میں ای کے یہاں رک "دیے میں نے محسوں کیا ہاس میں احساس ذمہ

جاؤب امال ایک دن رک کر کھرآ محمی الله کا فسکر تھا کہ فريلير ببه واتفا معمولى خراشيس ادر تخف يرذراي سوجن سی فر الحال وہ چلنے سے قاصر تھیں۔ میں نے بھی تمام با تیں بھلا کران کی خدمت کی جوابا انہوں نے بھی مایوس مبیں کیا۔

ج بى تقاكد بعلائى كابدلد بعلائى سے كى ندكى ون ل ہی جاتا تھا' دنیا میں نہجی ملے تواللہ کے پہال توضرور ہی ملے کا ۔ ہاں سہ ہوا کہ کھر میں مستقل مہمانوں کی آ مدکی وجہ ے بھاکم دوڑی میں ولیمدا ٹینڈ کیا جس کا کئی دن ملال رہا کیونکہ میرے بعد کھر کی جہلی شادی سی تو ظاہر ہے اس لحاظ سے تیاریاں بھی خاص تھیں اور جوش وخروش بھی ديدنى تفا

خراللہ و جی کرتا ہے بہتر کرتا ہے بی سوج کرکھ کے کام دھندوں میں لگ کی اور بھائی کی شادی سے بعد كافى دن ميكے كارخ تہيں كريكى يهاں تك كدايك ون ا می کا بلادا آ پہنچا' وہ یوں کہ کھیر یکائی کی رسم میں مجھے بلا رہی تھیں۔

ای نے خاصا اہتمام کرڈالا تھا تمام چزیں خود ہی بناني تحيل \_ميري ادركوني بهن تو تحي تبيل جو أن كا ماته بٹائی اس کیے ایک حد تک میری نی نویلی جماوج تعنی ماما نے بی ان کا ساتھ دیا۔ای نے فی الحال اس سے صرف کھیر ہی پکوائی تھی۔ پہلی پہلی بارتھا پانہیں اے لوگوں کا کھانا تھیک سے بکا یائی یا جیس اس لیے میں نے خود ہی سب کرلیا ٔ رات میں کام سمینے کے بعدوہ تھی تھی ی مجھے

"اچھا کیا ویسے بھی سب کھر کے طور طریقوں میں فرق ہوتا ہے جب تک وہ یہاں سب کی پیندنہ پیندکو مجھے اور صائم کوشادی میں روانہ کردیا۔ میرا بارات کے ٹھیک سے جان نہ لئے پلی کردیا کریں۔ لید جاکیں ساتھای کے کھرواپس جانے کا ارادہ تھا اس میں رخنہ میں تلوے اور ایڑھیوں پرسیاج کردوں بہت آ رام ملے

آنچل انومبر انجل انجل انجل

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



دارى دراكم بى ب جهال كحدكمانى ينى ب كب اور پلينى فرراً اشاكتيس رهني روز رات كوهنول اي مال اور بہوں سے فون پر ہاتوں میں بھی رہتی ہے۔ 'ای خالصتا ساس كروپ بنس دهل چى مين بين محرادي۔ "ارے ای! بیشروع کے دن ایسے بی ہوتے

"آئے ہائے بیجاولوں کا کیا حشر کردیا؟"ای کی تیز آ داز ریس نے چونک کرسرا تھایا۔

أى وه كرسے ون آحميا تعالق ميرادهيان ادهرلك

ا تو کمرے فون کرنے والوں کو کہددیتی کدومنٹ بعد فون كرما المحي كون ي ابم بات مى جواى وقت..... يس كمانا بيول كرجرت سائى مال كود كيورى كلى جواس ونت ایک ممل ساس کا روپ دھار چکی تعیں۔ وہ کہیں ہے بھی وہ مشقق مال ہیں لگ رہی تھیں جو ہمیشہ سسرال کے معاملات کو مہل انداز میں نمٹانے میں میری رہنمانی کرتی تھیں۔

«بسام!خیال بی نبیس رہا۔"وہ سر جھکا کر یولی۔ "توخیال رکھا کرونال آگرایے ہی بےخیالی میں ر بيلو بس بوكيا كام-"

"ای کیا ہوگیا ہے؟" اب مجھے مداخلت کرنی بی يرى كى -" تفيك بين بس دراچيك كے بيں ـ" بيس نے سرسرى اعداز ايتايا\_

"ارے رہے دوئم توبیتو 'روز کامعمول ہے ایک بار بتائے وے رہی مول مہیں یہ جولا کیاں ہروقت فون اور تی دی سے چیل رہتی ہیں مال اور جن کے ہرروز میلے کے لكت بي بيراسى نبيل كرسكتين " ويمي آوازلين

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و ۲۰۱۵

مجصيا أكل اجماليس لكار ربي مي مريس جائن مي وه در يرده ايخ آسوييني ي مشغول ہے۔ مجھاس ونتاس میں اورخود میں کوئی فرق یں بے بروا بے فکر کمن ..... ذمہ داری پڑے گی تو مجھ جائے گی۔" تظرينا يا\_سالول يهليكا منظر كمرس جي اشا تعا فرق صرف بیتھا کہ بیمیرامیکہ تھااوراس کاسسرال ای کے رویے سے بچھے بے حد شرمند کی محسوس ہونے لی اوراب

میرے دل میں ایک خیال نے سراٹھایا اپنے میکے میں مجھے وہی کردار ادا کرنا تھا جو میرے سسرال میں میری تندس ادا کردہی تھیں۔ كمرول كو جوزے ركھنے كے ليے رشتوں ميں بحرم اور محبت قائم رکھنے کے لیے مجھے وہی شرمند کی اور خفت کی کفوری اٹھائی تھی جو ایک عرصے ہے میری

صائم بھی موجود تنے ان کے سامنے ماہا کواس طرح کہنا

يدا منك بيل برخاموى حماكن ماما جاولون سيكميل

نندول نے اٹھائی ہوئی تھی۔اینے میکے میں جنم لینے والے سرالی رشتوں سے محبت اور عزت وصولے کے کیے مجھے بھی عزت دینی اور محبت بائنی تھی اور کسی اور كے تبيں۔ اپنى كى مال كے لكائے محصے زخوں كا مداوا كرنا فهاجس صدتك مكن موتا\_

میر کھانے کے بعد پکن میں آئی مایا وروازے کی طرف پشت کر کے سنک کہ آئے کھڑی تھی۔ ٹس جانتی متى دە رورى تى بىس بىرى جانتى تى كە جھے اس سے كيا كہنا تقااس كے تسوؤں كولكى ميں بدل كے اس كے ول كابوجه كيے باشاتھا۔ میں نے پیچے سے جا كے دحرے ساس كنده يرباته ركاديا-



### For More Visit Palæedety.com

READING

Staffon



میں ریزہ ریزہ تو ہوتا ہوں پر شکست کے بعد مگر ندهال بهت دیر تک نہیں رہتا جواب مل ہی تو جاتا ہے ایک جیب ہی نہ ہو کوئی سوال بہت دیر تک نہیں رہتا

> موسم كرماكي حديث اب قدرے كم ہو چى تھي فونا میں ہلکی سی حتلی درآئی تھی وہ آج سے ہی حق میں تکی کیار بول کی صفائی مشرائی میں مصروف تھی۔وادی امال و ہیں تخت پر بیٹھی کی کے دانے کرار ہی تھیں اور اس کی امال کچن میں براٹھے بنانے میں مصروف تھیں۔ یراٹھوں کی اشتہا انگیزخوش بو سے اس کا دل بھی اب لکیانے لگا تھا وہ کام ختم کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اویری منزل سے آئی تائی امال کی آواز نے اسے شدید كوفت مين مبتلا كرڈ الانھا۔

"کرن بیٹا! میری طبیعت ٹھیک نہیں اپنی ای سے کهوجار براغے بنا کراو پر بھیج دیں لائبہکو کا کج اوراسد کو اسكول بھى جانا ہے۔ "وہ جانتى تھى كداييا ہى كوئى حكم

ڈراے شروع آپ کوس نے کہاہے کہ اتنا اچھا کھانا جاہ رہاتھا۔ دادی امال نے بھی کچھ بولنا مناسب نہ سمجھا يكاياكرين-"اس كي واز قدر ي تيزيقي دادى امال بھى وه جانتى تھيں جماليى بى ہے۔ المحسكراني تفيس

" بُرِي بات بينا! وه تمهاري بروي بين كتني بارسمجها يا ہے الی فضول کوئی مت کیا کرو۔ "امی نے کچن کی کھڑ کی ہے باہر جھا نکا تھاوہ ایسی ہی تھیں ساوہ لوح 'ہر ایک کی خدمت کے لیے ہمہوفت تیار۔

" أن اي! آپ جھي کٽني بھولي ٻين تائي امال الگ رہتی ہیں چربھی ہر وقت خدمت کے کیے آپ کو آوازیں دیتی رہتی ہیں جبآپ بیار ہونی ہیں بھی ینیے جھا تک کے دیکھاانہوں نے۔ "وہ وہی کہدرہی تھی جو بچین ہے دیکھتی آئی تھی وہ اپنی امال سے بے پناہ محبت کرنی تھی۔

''وہ بڑی ہیں آئندہ ایہا مت بولنا۔'' مجمہ نے برا مفاور جائے کی کیتلی بوی مرے میں رکھ کے اس تے ہاتھ میں تھائی اوروہ مال کو گھورتی ہوئی بچے دل کے "لوجی میری پیاری امان! ہو گئے تائی امال کے ساتھ اوپرآ گئی اس کا ول اب ناشتا کرنے کو بھی نہیں

₩.....₩.....₩

آنچلى دەمبر ھا١٠١٥م 249

مصروف تھی بھی الماریاں صاف کرتی تو بھی کمر کے جالے۔دادی خوب جانتی تھیں کدوہ ایسا کیوں کردہی ہے جب بی او جائے کے ساتھ موے لے کراس کے ياس چلي تي سي

"میں جائتی ہوں بیٹا! تم اپنی مال سے خفا ہو تمہاری امال بہت ہی سیدھی سادی ہے اور تمہاری تانی امان وع سے ایس میں۔جب بی تو میں نے اور والا يورش خواكے اسے الگ كرديا تھا عربھلا ہوتمہارى امال کا جنبوں نے تمہاری تائی کو بدا سی ہوئے ان کی خوب خدمت کی۔ مہیں بھی پرائے گھر جانا ہے اس لي سمجها ربى مول كه بيناكى كاكونى كام كردينے سے نہ ہم چھونے ہوجاتے ہیں نہ ہی جارے ہاتھ مس جاتے ہیں۔ عورت کی زندگی ہی کھر کا کام کرنا ہے اور سرال میں اصل عزت ہی ای ہے ہے۔ آج و مجولو بورے خاندان بھریس تہاری مال کی سلقہ مندی کی اس كالتصروف كاليى عزت بدابتم بحي بدكهاؤ اوراینامود تھیک کرؤایک ندایک دن تنهاری تانی امال کو ائی و بورائی کا خیال ضرور آئے گا۔ واوی امال نے بات الجهاس طرح مجماني كدكرن كي مجه ش آسكي اب وہ مسراتے ہوئے جائے اور سموسوں سے لطف اندوز ہورہی گی۔

وادی امال (تسرین شاه) اور خالد شاه کے دو بی سيوت تصاحمه شاه اورزا بدشاه -خالد شاه مشينول كاكام كر\_، في يون زندكى كاكرربراجي سے موجاتا تھا۔ انہوں نے اسیے دونوں بیٹوں کو کر بجویش تک بر حایا پھر اس کے بعد دولوں تھی فرم میں ملازمت كرينه يكفيه ان دنول خالدشاه كي طبيعت زياده خراب رہے لگی تھی وہ چھیپیروں کے مرض میں مبتلا تھے ایسے یورا دن کرن کا موڈ شدید آف رہا تھا احتیاجا اس میں نسرین کو احمد کی شادی کا خیال آیا تھا۔نسرین نے نے امال سے بات تک نہیں کی تعنی ندو پہر کا کھانا کھایا اپنی بھا بھی کی بٹی سفینہ سے احمد کا ٹکاح کرویا یوں ایک نه شام کانا شتاسب کے ساتھ کیا تھا۔خودکومصروف ظاہر سمینے میں ہی وہ اس کھر کی بہوبن کی۔نسرین کا خیال تھا ف كاكوشش مى من سے مرك مفائى سفرائى مى كى بيو كمرسنجالے كى اور وہ اسے بوڑھے شريك

"احرصاحب مي نے كهدديا باس بارجم قرباني ضرور کریں ہے وہ بھی الگ بیانہ ہو کہ ہر دفعہ کی طرح ا بی امال کے ہاتھ میں جا کے میے تھادیں کہ لوامال! تم قربانی کراؤ ایک تی کمرے جارا۔" سفینہ تائی احمد صاحب محمل كان كماري هي وعيد قربال مي ایک ماه ره حمیا تھا سووہ اب کوئی رسک مہیں لبنا جا ہتی سن ہر سال این ملے میں ہونے والی قربانی ک شاندار دعوت وهبهمي نه بهولتي تعيس بورا خاندان اكشاهوتا تفاسواس بارانبول نے یکا تہید کرر کھا تھا کہوہ بھی قربانی كركے اسيے مليك والوں كى وليى بى شائدار وعوت

و قربانی ہوتی تو ہے کھر میں تم کرویا اماں بات تو ایک بی ہے نہ سفینہ اتم مجھتی کیوں مبیں۔"احمایی يوى كى بث دهرى سے كافى يريشان تھے۔

" بحصراس بارے میں کھیس سننا احمد صاحب! موش کے ماحن لیس کی جوان مولی ہے کل کلال کواس کی شادی بھی کرتی ہے۔ میں نے کہدویا ہے بس اس بار ہم قربانی ضرور کریں کے اور میں اینے سارے خاندان کو بلاؤں کی وعوت میں۔ بھی وہ جب جارے کمرآ میں سے مل کے بیسیں سے لائے کو سے ر طیس کے تب ہی تو بات بے کی نا۔"انہوں نے بھی تاك كے نشاندلكا يا تھا۔ وہ جائى تصيل لائبد كى شادى والى ومملى ضروركامآ مدايت موكى اوريبي مواتفا\_

" تھیک ہے جیے تہاری مرضی بھلاتم سے کوئی جیت سکتا ہے۔'' ہار مانتے ہوئے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تتے۔ بیدو میلے بنا کہ اِن کی شریک حیات کی آ مھوں میں لیسی چک اترآئی می دکھاوے اور عمود و نمائش کی۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۹ و 250

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

حیات کی اجھے سے خدمت کریا تیں کی مرابیا نہ اوا شادی کے ایک ہفتے بعد ہی خالد شاہ اینے خالق حقیقی ے جاملے وونوں بیٹے اپنے باپ کی موت کے بعد و مے سے محمر ایسے میں نسرین نے اپنے آنسو چھیا

> كابي بيول كوسنجالا اورخودكو بخت كرليا-آسته آسته سب این روئین برآنے لگا نسرین نے کھر پر دھیان دینا شروع کردیا تھا جب ہی ان پر سفینہ کے پھو ہڑ بن اور زبان درازی کا اوراک ہوا تھا انہوں نے اے اپنا سمجھ کے بڑی بہو بنایا مکر وہ تو کھوٹا سکٹنگی تھی۔نسرین نے سفینہ کو ہر چیز تسمجھانا اور اسے ٹو کنا شروع کردیا مینجتا ان کے گھر میں بھی وہی ساس بہو کا رواین رشتہ قائم ہو گیا۔ دوسال تک انہوں نے جیے تیے گزارا کیا پھر بڑی ی میٹی ڈال کے کھر بنوایا۔ زاہد کی شادی این دور برے کی رشتہ دار کی بنی تجمدے كَ الْجِي نَيْ نَيْ شَادِي تَعَى سُوانبول نِي سِفِينهُ كُوا لَكَ تَهِين كياتفا مرجلد بي اس كي نوبت بھي آ گئي تھي۔

ایک طرف سفینه کا پھو ہڑین تھا تو دوسری طرف بحمدى سلقه مندى سفينه بحمد سے ندصرف جلنے في مى بلكه برونت اس برطنزيه جملي كمن كلي محل بمرسيرهي سادی تھی بھی بلٹ کے جواب نددین سرین کو بھسک بری فکر تھی اس کیے جب سفینہ نے لائبہ کوجنم دیا اس کے چھی صے بعد ہی نسرین نے سفینہ کو اور شفث كرديا \_ جفكر \_ تواب حتم موسئ تصمر بحمد كي خدشين ساری زندگی چانا تھیں کہی یا۔ آ ریب کے کیے پریشان کن می۔

ا محلے روز احمہ نے آ کے مال کوائی الگ قربا كرنے كا فيصله سنا ديا تھا كھر كے سب بى افراد حران تھے۔

مانس وي مكر كان كلول كين لويدا لك الك قرباني نحل الهنووير ١٥١٥ ١٥١م 251

والا معالمه اس كمر ميس مبيس موكا عيد بميشه بم سب ساتھ سناتے ہیں اس پارچھی ساتھ منا میں کے۔ ' دادی امال کا فیصلہ ائل تھا احمد تھبرا کئے۔ بیوی کومنع بھی نہیں

"امال پلیز بات مجھیں سفینہ اس عید پر ایخ سارے خاندان بحرکو بلانا جاہتی ہے اس کا کہنا ہے کہ لائبداب بوی ہوئی ہوگئ ہوگئ میں سے جاتیں مے تو اس كى كہيں بات بنے كى-" احمد نے بھوكتے ہوئے ساری بات کہدوی تھی اماں مل میں سفینے کی حالا کی کا معاملة بجھ في تھيں۔

"بہانے نہ بناؤ ..... "اس سے پہلے کداماں بات مل كرتين زابدا تحركم المح تق

"رہے ویں ایاں! اگر بھائی قربائی کرنا جاہے میں آو کرنے دیں کسی کو قربانی کے لیے معظم میں کرنا جاہے۔ بھائی قربانی کریں یا ہم ایک ہی بات ہے کھر تو ایک بی ہےا۔ قربانی توایک بی ہوگی تا۔ "زاہد کی بات امال كرا مجھ ميس آئى تھى۔

" فیک ہے کراو اینا شوق پورا۔" انہوں نے اجازین وے دی تھی احمد صاحب خوتی خوتی اٹھ کے

"بیٹا! تم چھوٹے ہووہ بڑالیکن اس نے بھی بڑاین تہیں دکھایا۔ 'امال افسردہ ی ہوئی تھیں۔ زاہدنے امال كو تكلے لگالياان كاموڈ فوراً تھيك ہو كيا تھا۔

عيد قربال مين اب صرف ايك هفته ره حميا تفااحمه صاحب چیس بزار لے کے منڈی بھی محے تھے۔ ہر سال وہ امال کو قربانی کے لیے چیس ہزار ہی دیتے تھے اور چیس برارزابدو یا تھا دولوں کے میے ملا کے اجھا جانورآ جاتا تفالیکن اس بارسفینه کی ضداور کم عقلی کے " یکلاتو تبیں مے ہواجد! تہاری ہوی کی حرکتوں باعث آج وہ اکیلے کھڑے تھے۔ مہنگائی کے اس کی وجہ سے میں نے اس کھر میں دوچو لیے جلانے کی طوفان میں پہیس ہزار کوئی اہمیت ندر کھتے تھے۔وہ دو دن تك مخلف منزيوں ميں خوار ہوئے تب كہيں جا كے

ایک چھوٹا سا بھیڑا ان کے ہاتھ آیا۔ کھر لائے تو ماسوائے سفینہ کے کسی نے تقص نہ تکا لے سب ہی نے الشكاهكراداكيا-

"اہے نیچ ہی باندہ دیں احمہ! مجمہ کوتو سیجے ہے د کھے بھال کرتی آتی ہے جانوروں کی ہرسال وہی تو برکام کرتی ہے۔ ' اعداز طنریہ تھا دادی امال نے

" ال بال بھانی! کیوں جیس قربانی کے جانوروں کی تو خوب خدمت کرنی جاہے جب بی تو قربانی کا حق ادا ہوتا ہے۔ "سادہ ی جمداس بار بھی خدمت کے لے خود آ کے برحمی تھی۔ داوی امال سمیت کران کو بھی غسيآ بانقاده الي امال كي اكلوني اولا دجوهي مكريبال يروا الركوم - احد كائے بائدھ كے حطے كئے يہتے جماس کے دھیان کورہ کئی جس سفینہ کو قربانی کا شوق تھاوہ ایک بارجمي نيح جما تكني نه أني محى-

" کیاالی ہوتی ہے قربانی۔" کرن سوچ کے ره کی۔

₩....₩....₩

اہے سارے خاندان کو وہ عبیر کے دوسرے دن کا وعوت نامه بذريعه يلى قون سبنجا چلى عى بس أب يحمد ے بات كرتا باقى تھى۔آج كل ان كے يارلر كے چكر لگ رہے تھے اور اس کام میں انہوں نے بے جاری لائبه كوبهي تحسيث لياتها فيشل كرالؤآني برو بنالؤمير كتنك كرالؤا فيمي طرح تيار مواكروبيسب وه ايني بني كو تحماري تحيس تبين تحمايا تفاتؤيه كدبيثا وكن صاف ركها كرو يرتن اكتفى ندكيا كرو باتھ كے باتھ دھود يا كرو۔ جهار ومي لكايا كرو كونے كهدرول بيس مجرا جمع ره جاتا ہے۔روئی کول بنایا کروسالن کا مصالی تھیک بھوتا کرو۔ وه جیسی خود تھیں و کی ہی ہی ان کی بیٹی تھی ساراون اسد کھر جوایک بارصفائی ہوجاتی تو دوبارہ نہ ہوتی۔دادی امال تو دادی امال نے اشارے سے جمد کوئع کرنا جا ہاتھا۔ اويرآ في ميس ب جاري كرن كے بى چكر لكتے تھے

اے کندگی برداشت نہ می سواس کا اوپر دل ہی نہ لکتا ورندلائها السكوني خاص بيرند تفاركرن مال كايراد صی سے بقد مندی کا منہ بولتا جوت سودادی کو بھی اس کی فكرن ينا وفكر محى تولا سبك آخركوان كاخون محى نام توان كابى زاب مونا تفايياه كرجاني توبيكها جاتا كه"مال نه سکھا یائی تو کم از کم وادی بی سکھا دیتیں "مروہ دادی کے پاس بھی کب می ان کی سٹی کب می جب سے كائے آئى مى بے جارااسدى فارغ اوقات مى يى آجاتاتھا۔

کائے کے ساتھ کھیا رہتا کرن سے اس کی بتی بھی بہت تھی۔عید میں تین دن رہ سے تھے سفینہ لائے كي مراه فيح في توكرن في بالويدلا تها جائي مي تاني امال بنامطلب كي في في المال بنامطلب كي المال

" مجمدا فارغ موتو ذرا يهال آؤ " دادي سے دعا سلام کے بعد انہوں نے پین میں جائے بنائی محمد کو آ وازدی تھی۔

"جی آئی بھالی!" حبث جائے کی ٹرے کہاب عمراه لي في

" بھی وہتم نے پچھلی عید پر بریانی اور پائے استے زبردست بكائے تقے نديرى توزبان سے الجمي تك اس كا ذا تدنيس عيا- كيا كرول تهارك باته كا كمانا تہار۔ ے جیٹھ جی کو بھی بڑا پسند ہے وہ تو بس یہی کہتے بين بھي كھانا يكاؤنو تجمه كى طرح سويس سوچ رہى ہوں كه عيد كے دوسرے دن كھاناتم يكاؤ اور ميرے بھى سب کھروالے آئیں کے بھی مجھے سے بیسب اسلے جیس موگا۔ میں مدد کردوں کی تمہاری محرب لائے اور کرن بھی تو ہیں ویسے بھی تو عیدتو ہم سب ل کے ہی مناتے ہیں تا۔'' وہ فطرتی مطلبی هیں دل میں د بورانی كے خلاف بغض يالے اپنا كام تكاوانے كے ليے وہ میں کچرا پھیلائے رکھتا۔وہ بھی صاف نہ کرتیں بس مجھ اوپری دل ہے اس کی تعریف میں رطب اللمان تھیں " بھی جب قربانی الگ کررہی ہو دعوت تم کررہی

آنچل&نومبر&۱۰۱۵م 252

کی شنے ان کی ندی محرسفیند کی ہدایت کے مطابق رشتہ داروں کے جعے بنادیے۔ کوشت بکایا مر جمہے كمايانبيس حميااس كادل اداس تغا\_

₩.....₩

آج مج سے بی جمداد رہی ای بمالی کے ہدایت تاموں پر کی مشین کی طرح عمل کردی تھی۔ لائے کیا خاک کام کرائی اے تو فیشن پرستیوں سے فرمیت نہ محى-كرن كاول جل رہاتھا 'ماں سے سے كام بيس في مي مجبوراً كرن نے بى ان كى مددكى \_ دادى امال اويرآئى تبين عين شام كوسب مهمان أناشروع موسحة محال بھی پیچا می سیقے سے تیار ہوئی وہ کہیں ہے جی اوور میں لک رہی می جبکہ لائیدنے بے تحاشا میک اب تقوب ركعا نفاجو بحي مهمان آياوه ينجي بي آيا فغار صاف متقرا كمرايي سليقه مندى كالجوت ويدربا تفاجؤآ بإسراه

۔ نے تمام مہمانوں کو پہلے کولڈرنک اور کھر میں بے سموے سرو کیے پھرسب ل کے اوپر چلے گئے۔ کرن نے جان بوجھ کے اوپر کی صفائی ستھرائی پرتوجہ نہیں وی تھی اس کا مانتا تھا کہ اس کی تاتی اماں کے کھر والول يوجعي توبتا جلے كه دولتني سليقه مند ہيں تجمه تو خود بے چاری چن میں مصروف تھی سے۔اس نے سوحا تفاكهم ازكم صفاني وغيره تو بھائي خود ہى جيج ہے كركيس كى مكرد يوارول بركنك جالول اورجكه جكه كاريث يرمثي د مکھے کے وہ بھی شرمندہ ہوئی میں۔

سفینہ کی بھائی آسیہ نے ہر چیز توٹ کی سے وہی بعالي هي جن كے بينے سے سفيندلائيد كارشت كرنا جا ات تحين ان كالمجتنبا المجيئر فقا خوب صورت تفا اوركيا

فے سارا کوشت اور مشروع سے کی لواز مات تھے سب بی نے کھانے

موات مجمد كول كام كرے؟"اس سے يہلے كر محمد بال كرتى دادى فورا بول يرى ميس \_سفيند \_ دل بى دل ين الى ساس كوكوسا تقار

ارے نیس ای! آپ کیسی یا تیس کررہی ہیں بعانی مج تو کهدري بي اتناسب ده اسلي کيے کريں كى - ين جاؤل كى بعالى آب فكرنه كرين -" جمه نے فورا ساس کی ہات کی نفی کی کرن کو بھی بہت غصه آیا تھا۔ بھلا بیجی کوئی بات ہوئی کون سیا تجمہ کے میکے والوں کو بلایا تھا سفینہ نے مگروہ تجمیمی ہر

" فشكريه جمه!" سفينه نے جائے بيتے ہوئے كہا عركام كابهاندكرك المحكرى موسى - لائبهمى مال كے بیچے ہوئی جوكام كرنے آئے تھے وہ تو ہوى كيا تھا واتے جاتے انہوں نے اپنی قربانی کی گائے تک کو و یکنا گوارا ند کیا تھا بلکہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے منہ پر کیڑ ار کھ لیا تھا تا کہ بد بونہ محسوس ہو۔

₩ ......

عيد قربال كاون بھي آن پہنچا تھا احداورزاہدنے ال سے گائے ذریح کی سی اب باتی کی ذمہ داری خواتین کی تھی احمہ نے سارا کوشت سفینہ کے آ کے

"ارے بھی برکیا کردے ہیں آپ بھلا میں کب سے کوشت وغیرہ بنانے لی۔ آپ جمہ کودیں بیسب مجصو حلی شروع موجاتی ہے ابھی تو اتنا کام ہے کل کا۔" سفینے اتھ جماڑے تھے۔جبکہ بحمہ جیکے جیکے رورتی مى ايك مفترض اساس بارےى كائے سے إى مبت ہوئی میں۔اپ ہاتھ سے کھلائی می نہلائی می مغانی کرتی منی اور اصل قربانی بھی تو یہی ہے اپنی بيارى چيزكواللدى راه مي قريان كرنا \_سفينه كوكب قرباني علی مانا تو بہت زیروست بھا ہے۔ کیا گئے۔ کے اصل مغیوم سے آئی تھی اس کے لیے تو دکھاوا شامی کہاب بریانی 'بہاری یونی اور منصے میں کمیر نروی داری ہے۔ اس فروری تھا واوت ضروری می۔ جمہ ركر يكوريون كاحسالك كبارسفيذي

Seeffon

"نرامت مانتا سفینه مرمیرا ایک بی بینا ہے میں نہیں جا ہتی کہ وہ جھ ہے الگ رہے جس طرح تم اپنی ساس سے نہ بھاہ کریا تیں ہوسکتا ہے کہ تمہاری بین بھی ندنیاه کریائے اور تمہاری اور لائید کی سلیقدمندی تو محصے با ای ہے۔ میں جانتی ہوں تم نے بدوعوت بھی ای لیے رکھی االک قربانی کی تکرسفینه تم مجھے عزیز ہوای کیے سمجیا رہی ہوں کے قربانی کسی دکھاوے کانام میں ہے۔ قربانی تو وہ ہے کہ ہم اسے جانور کوعزیز رهیں خدمت کریں هن ندكري پراي بياري چراندي راه يس قريان كركے غريبوں كى مدوكريں۔ ہم تمہاري وقوت اس لیے کرتے ہیں کہتم اس تھر کی بٹی ہولیکن اس کا مطلب میں کہم اے دکھاوا مجھواور دکھاوے کے کے تم بھی دویش کرتی چرد۔عید قربال کا مطلب سے ہر گر جیس۔اسدنے مجھے بتایا کہ مامی ہم تو الگ گائے لائے کیکن نیچ قربانی کی چی نے سب کام کیا ہے۔وہ بچہ ہے بچ بواتا ہے سین تم بوی مو برواین و کھاؤ۔ میں تنہاری ساس سے بات کر کے آئی ہوں۔"جنہیں آج تك كوني آئينه تهين دكها يايا تقا أتهين آسيدا يك لمحد مين آئیند دکھا تی تھیں۔انہوں نے قربانی کی دکھاوا کیا اور ہار بیٹھیں کیلن میہ ہارضروری تھی انہیں احساس ولانے کے لیے اپناکل سنوار نے کے لیے۔وہ روئی جیس تھیں

بعد بحر ہے۔ آئے ہے انہیں اپنی گرمستی سلیقہ ہے سنجالنی تھی تاکہ کوئی بٹی اپنی ماں کی وجہ سے بن بیابی نہرہ جائے۔ اس عید پر قدرت نے ان کے ذروآ کچل بیں آگری کے ستارے بھر دیئے تھے اب ہر ضبح روشن ہونی تھی۔

كيونك وه جانتي تهين كهوه غلط بين الجفي أنبيس بهت مجمه

كرنا تاسب سے يہلے الله سے معافی ما عی می اس کے

For More Visit Paksociety.com

"ماری چی کھانا پکاتی ہی ایسا ہیں کہ الکلیاں حاشے رہ جاؤر" اس سے پہلے کہ سفینہ سارا کریڈٹ اپنے سرلیتیں چودہ سالہ میٹرک کے اسٹوڈنٹ اسدنے کی بتاتے ہوئے اپنی مال کے ارمانوں پر پانی پھیردیا تھا۔

"وہی تو مجھی ایک دوبار میں نے سفینہ کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے جب ہی تو میں سوج رہی تھی کہ یہ سفینہ کے ہاتھ کانہیں۔ بھی واہ نجمہ! تمہارے ہاتھ میں تو ہڑا ہی ذا گفتہ ہے بقینا تمہاری بیٹی بھی اچھا پکائی ہوگی۔" آسیہ نے پہلے نجمہ کو پھر کرن کوستائش نظروں ہے دیکھا تھاسفینہ بل کھا کے رہ گئی تھیں۔

تفاسفینہ بل کھا کے رہ کئی تھیں۔
"جی شکرید!" نجمہ مسکرائی کھانے کے بعد علی شکرید!" نجمہ مسکرائی کھانے کے بعد علی شکرید! کا تبدکو علی کا دور چلا تھا جو کرن نے بنائی تھی۔ لا تبدکو کہاں فرصت تھی کی تیس جانے گی آ سیہ سفینہ کواک سائیڈ پر لے کئی تھیں۔
سائیڈ پر لے کئی تھیں۔

" تنهاری هیجی کرن کی کہیں بات وغیرہ تو طے ہیں ہوئی۔ "سوال ایسا تفاسفینہ شیٹا گئی تھیں۔

" کیوں بھائی ..... خیریت؟ " وہ یہی پول

وہ جہیں ہا تو ہے میں اپنے بیٹے ناکل کے لیے رشتہ وہ جہیں بتایا تھا در شدہ وہو تر ہی ہوں تم بیٹی بارآئی تھیں تو جہیں بتایا تھا در میں نے رہی میں تو بیٹی کی ماں کو و کیے کرلڑ کی پر گھتی ہوں جیسی ماں ہوتی ہے وہی بیٹی۔ تبہارہ بھی اتنا ماس کے ساتھ ابھی تک نباہ رہی ہے تبہارہ بھی اتنا کام کرتی ہے اتنی سلیقہ مندہ ہو بھتی اس کی بیٹی بھی اس کے جیسی گئی ہے میں تو اس سے ناکل کارشتہ کروں گی۔ تم بیاواس کا رشتہ ہوا کے نہیں پھر میں تبہاری ساس سے بناواس کا رشتہ ہوا کے نہیں پھر میں تبہاری ساس سے بناواس کا رشتہ ہوا کے نہیں پھر میں تبہاری ساس سے بناواس کی ۔' وہ سفینہ کے دھواں ہوتے چہرے کو بناوی بات کہنے میں مصروف تھیں۔' نگر بھائی! لائب بھی تو آ ہے کی جیسی ہے اس کے بناوی بات کہنے میں مصروف تھیں۔' بوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔' ہوتے ہوئے آ ہے کرن کا رشتہ کمیے یا تک سکتی ہیں۔'

آنچل &نومبر ١٠١٥ ١٥٠٩ء 254

Section

مفینے دوٹوک ہات کرنے کی ٹھانی تھی۔



مری وحشت علاج غم ہوئی ہے کہ رونے سے اذیت کم ہوئی ہے اللہ میں آتی ہے اینے آنسوؤں پر کہ بیہ برسات بے موسم ہوئی ہے

یہ ساتھ لے کرچلیں مجال ہے جوآپ بھی میری بات کے خوب صورت لڑکیون سے کی ہوئی تھیں۔ محتر مہ مان لیں۔'' دعائے رنگ برنگے کیڑے ویکھتے ہوئے تاک پیکھی نہ بیٹھنے دیتیں بڑی امال جب اسے نخوت سے کہا۔ ''تو بہ ہے جواس لڑکی کو بھی کچھ پیند بھی آ جائے

حد ہے بھی الیمار کی بورے خاندان میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملے حسن پرست چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مجھی خوب صورتی کو ڈھونڈنی رہتی ہے سارے جہاں کو مما کی پیند کی گئی چیزیں اچھی لگیں مگریپاڑ کی انسان کو ذلیل وخوار کرا کے رکھ وے مما آپ اے ساتھ ہی لے جایا کریں۔ "وعاہے بروی رامین نے بہن کو غصے ے و مجھتے ہوئے کہا۔

جبکہ زینب بیگم چپ جاپ صونے پر بیٹھی تھیں کیا ہے؟'' ایک تو سارا دن بازار میں پھرنے کی تھکا دیے اوپر ''بری امال آپ کونبیں بتا کہ آپ کے اس چہتے ے ان کی صاحب زادی کے نخرے۔ دعائقی ہی پوتے شانزل کارشتہ آیا ہے میرے لیے اور رامی آئی بتا ایسی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر ریجیک رہی تھیں کہ بابانہیں جلد ہی ہاں کہدیں گے کیونکہ تایا کہ دی تا کی دکھا تھا اگریہ کے اور شخ کا کہ دکھا تھا اگریہ کے دی سارے خاندان میں حسن پرست مشہور تھی ابونے کافی عرصہ سے بابا کورشنے کا کہ دکھا تھا اگریہ

''مما میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے شاپنگ حتی کہ کالج میں بھی یہی معاملہ تھا دویتی بھی چن چن مستمجھا تیں خاندان کی دوسری لو کیوں کی مثالیں دىيتى تو بميشه دە كھلكھلا كركہتى -

"برسی امال تایاب بین جم کونی جم سا موتو "-272L

''برِ ی امال پلیز آپ ممااور با با کو سمجھا نیس بیکیانیا تماشا شروع كرديا ب انبول نے۔" دعانے رولى صورت بنا کر کہا۔

''اے لڑکی تمیز سے بات کروآ خربتا ؤ ہوا

آندل اندل اندل اندل الهنومبر ۱۰۱۵ و 255

Specifon

رشتہ ہوگیا تو یادر کھے گا بیس آپ کو بھی معاف تہیں رضا احمه کے تین بیجے دو بیٹیاں راشن اور دھا ، ایک بیٹا كرول كى آب ييرى صورت و يكفي كوبحى ترس جاكي على جوسب سے جھوٹا تھا۔

> بدی اماں اس کی بات سنتے ہی مسکرانے لکیس البيس يفين تعاجيب اى دعا كورشة والى بات كاية حل گادہ اسی کے پاس آئے کی اور میں کرے کی آخریس

وممكيال دے كى۔

"و يمولزكي والدين جيشه اين بجول كالجعلاني موجة بي تباراباب محصاس رفت كالليليس رائے کے چکا ہے اور میری طرف سے ہاں ہی ہے کیا می ہے مارے شانزل میں ماشاء اللہ بر حد اللهانے خوبروہاور....!"اسے سلے کدوہ ای بات ممل كريس دعانے وصفح موسة البيس روكا۔

"برى المال......!" "بيآب نے اس بل كرے كالے كوے شازل كو تو يروس خوتى من كها مال بوليس ..... توبه توبه الله محموث نه بلوائے جوایک باراے دیکھے دوسری بار و ملمنے کی ہمت خود میں نہ یائے۔ ' دعا ہمیشہ شانزل کی سانولى رنكت كوتفحيك كانشانه بناني تحي-

"الله يو يحصم سے دعا نجانے كب سدهروكي تم، کتنی بار سمجمایا ہے میں نے مہیں الی بات نہ کیا کرو مرتم بھی نجانے مسمئی کی بن ہوکوئی بات ملے ہی میں برتی چنا چلانا بند کرو، جاکر این باب کے سامنے الکار کرو۔" بوی امال نے ناراصلی سے کہتے ہوئے منہ دوسری طرف چھیرلیا۔

فیاض احمداوررضا اجردونی بھائی تصان کے والد كانقال كودس سال كزر يك سف دونوں بمائى اينى فياص احمر كے دو يج روميلداور شانزل جبك

کی۔ 'وعانے وحملی دیتے ہوئے کہا۔

فاض صاحب کی بمیشہ سےخوا بش می کدوہ دعا کو ایل بہوینا نیں نٹ کھٹ ی چھوٹے بچوں کی طرح شرارتیں کرتی دعا الہیں بے حدعزیز تھی وہ اپنی خواہش كااظهار كى باررضا صاحب كے سامنے كر يكے تھے۔ اب کی بارانہوں نے اس ملط میں تعمیل سے بات کی تھی وہ شازل کی شادی جلداز جلد کرنا جا ہے تھے رومیلہ کی شادی کے بعد کھر کی ساری رونفیں ہی حتم ہوئی میں۔

دنا صاحب نے کمرا کرسب سے پہلے ساری بات بڑی امال کو بتا کران کی رائے مانکی می وہ اینے بمائی سے بے صدعیت کرتے تھے دشتہ کرنے سے پہلے سب كا اورخصوصاً وعا كاراضي مونا ان كے لئے بہت ابميت دكمتا تحار

رامین نے مما کی زبانی جب اس دھنے کا سنا تب ے وہ بہت خوش می شائزل جیسا پیارا محص اس کی بہن کا نصیب ہے گااس سے بڑھ کرکیا خوشی ہوئی۔

دعا کے رونے دھونے اورا نکار کے باوجود تایا ابوکو ہاں کردی تی تھی اور وہ آج نکاح کی رسم اوا کرنے آئے تھے۔ دعا کا غصے سے برا حال تھا اس کی سب تدبيري ناكام موكئ ميس بدى امال اس سے سخت ناراض معیں کیونکہ ان کے سامنے ویانے ان کے لاڈ لے ہوتے کی شان میں مساخی کی تھی۔جا ہے کھے مجى ہوببرحال وہ اسے بابات بہت پیار کرتی می اور ان كوا تكاركرنا نامكن تقا\_

" اشاء الله جارى بيني تو بهت پياري لك ربي لإد لے بھی زیادہ تھے بدی اماں اس کے یاس رہتی رسم کی جاچی تھی سب بانتا خوش تھے دعانے بوی مشكل مےخودكوسنيالا مواقعااس كاول كرر ماتھا يہيں بینی کر پھوٹ پھوٹ کردونا شروع کردے سب خواب

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 256

Starlon.



چکناچورہو گئے تھے بھی بھی دوسروں کی خاطرانسان وہ
کام بھی کرلیتا جواس کے لیے بہت مشکل ہوں اسینے
خوابوں کوٹو نے ہوئے دیکھنا اس کے لیے جہت تھن
تھاا ہے کم والوں کی خوشی کی خاطر بیکڑ وا کھونٹ اس
نے بی لیاتھا ہے اختیاراس کے آنسو بہہ لکلے تھے۔
'' آئی ۔''اس نے قریب بیٹسی رامین کا ہاتھ پکڑا۔
'' بیلیز مجھے کمرے میں لے چلیں میری طبیعت
مماسے کہ کروہ اسے روم میں لے آئی جہاں اسے کھل
مماسے کہ کروہ اسے روم میں لے آئی جہاں اسے کھل
کرر دونے کا موقع مل گیا تھا۔

''دعا پلیز جپ کروتمہاری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔' رامین نے اسے مجھانے کی کوشش کی۔ ''میرے سب خواب ٹوٹ مجے رامی آئی آپ کے ساتھ بیرسب ہوتا تو آپ کو پید چلنا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے وہ فیصلہ کرنا جس میں دل کو مارنا پڑے۔ اس وقت مجھے جو تکلیف محسوس ہورہی ہے وہ صرف میں جانتی ہوں۔' وہ رامین کے مجلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کرردرہی تھی۔

"وعاشانزل بہت اچھا لڑکا ہے میں یقین سے کہ یکتی ہوں وہ ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگا بیکا راور فضول کی ہاتیں سوچنا بند کرو اب بس۔" رامین کی باتوں کا بی اثر تھا اس کے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔

ساری شانیک ای پیند سے خود کریں۔ وعاکی طرف سے ممل خاموثی تھی اس نے سارا اختیار مما دیدیا تھا کہ جو بھی شانیک وہ کریں گی وہی اسے بھی پیند آ جا کیں گی زینب بیلم نے جبرت سے

آنچل &نومبر &۱۵،۵ مرود کام

Recilion

اے دیکھا تھا کیا واقعی میدائمی کی دعا بی ہے تا؟ ہر چیز اپنی پہند سے لینے اور دوسروں کی پہند کی ہوئی چیزوں سے کوسوں دور بھا گئے والی ان کی تک چڑھی بٹی میں اتنی بڑی تبدیلی اچا تک کیساتا گئی تھی۔

"بوی امال کیا آپ اہمی تک جھے سے ناراض بیں؟"اپ تخت پرلیٹی ہوئی بوی امال کے سر پردعا نے بیارے ہاتھ رکھا۔

" میں نے آپ سے معافی ما تک کی پھر بھی آپ اراش ہیں؟" اس کی بھرائی ہوئی آواز میں آنسوؤں کی آمیزش تی ، بڑی امال نے اٹھ کرا سے اپنے نجیف بازوؤں میں بھر لیا میری بچی بھلا میں تم سے ناراض ہو گئی ہوں میں تو بس تہیں ذراسااحساس دلار ہی تھی ایوں کی نارائشگی اور ذرائی دوری سے کس قدر تکلیف ہوتی ہے تم تو میری جان ہو میری لاؤلی بٹی میری شنراوی۔" بڑی امال نے اس کے آنسو یو نچھ کر بیار سے اس کا ماتھا چوم لیا۔

" بڑی اماں میں نے بہت فلط کیا اپ ساتھ آپ

سب کے ساتھ میں فلط تھی بچھے اس بات کا شدت سے

احساس ہور ہا ہے ، خوب صورتی ہمیشہ رہنے والی چز

انسان کا اچھا ہوتو آپ ساری دنیا کوخوب صورت کیں

گے میں نے ہمیشہ خوب صورت سے خوب صورت ہیز وں کور نے دی۔ پر قصورت آپ سب لوگوں کا بھی

چزوں کور نے دی۔ پر قصورتو آپ سب لوگوں کا بھی

قماآپ لوگ اگر ہمیشہ میری ضد پوری نہ کرتے تو حسن

میری ترجی بھی نہ ہوتا رہی ہی کمر میری کا نے فرینڈ ز

میری ترجی بھی نہ ہوتا رہی ہی کمر میری کا نے فرینڈ ز

شمرادہ آئے گا جو بھے سے بڑھ کر حسین ہوگا جنتی حسین

شمرادہ آئے گا جو بھے سے بڑھ کر حسین ہوگا جنتی حسین

میں ہوں اس سے بڑھ کر خوب صورت چزیں بچھے کمنی

میں ہوں اس سے بڑھ کر خوب صورت چزیں بچھے کمنی

میں ہوں اس سے بڑھ کر خوب صورت چزیں بچھے کمنی

میں ہوں اس سے بڑھ کر خوب صورت چزیں بچھے کمنی

میں ہوں اس سے بڑھ کر خوب صورت چزیں بچھے کمنی

سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں لے کر بہترین عطافر ما تا ہے ہمیں اللہ سے بہتر چزیں ا

ک رضا میں راضی رہنا جاہے وہ جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے بی کرتا ہے ہمیں ہرحال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے میں نے بہت ناشکری کرلی محراب آپ کی دعا ہے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ کی دعا کیں قبولیت کا درجہ پاچکی ہیں۔ ' دعا نے مسکراتے ہوئے پر عزم لیجے میں کہا۔

رامین جو بڑی امال کو جائے دینے آئی تھی اور اتفا قان کی ساری ہاتیں سی چکی تھی وعا کی اس تبدیلی پر منہ کھولے ان کے سامنے آگھڑی ہوئی اور جیرت سے دنا کو تکنے گئی۔

سے وہا توسے ی۔ ''آپی منہ بند کریں کھی جلی جائے گی۔'' دعانے ہنتے ، دئے اسے چھیٹرا تو ان دونوں کے ساتھ ساتھ بڑی امال کی آئی بھی کمرے میں کونے آٹھی تھی۔

منروری تو نہیں صرف خوب صورتی کو اہمیت دی جائے؟ جو وقت کے ساتھ ختم ہوجاتی ہے دیر ہے ہی سہی پر دعا کو بھی اس بات کی سمجھ آگئی تھی اس نے شکر ادا کیا اور اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوگئی۔ ویکھنے والی آگھ اگر خوب صورت ہوتو ساری دنیا خوب صورت گئی ہے دعا کی آٹھوں سے حسن کی پٹی اتری تو اسے سب بچھ خصوصاً شانزل بہت پیارا گئے لگا تھا وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر تائی ای کے تھر جانے کے لیے تیار ہوئے اٹھ کر تائی ای کے تھر جانے کے لیے تیار ہوئے گئی یہ خیال آتے ہی کہ شانزل اس وقت تھر پر



## For More Visit Paksociety.com

آنچل &نومبر ۱۰۱۵ هنوم و 258





تھک گیا ہے دل وحثی مرا فریاد سے بھی جی بہلتا نہیں اے دوست تری یاد سے بھی اے ہوا کیا ہے جو اب نظم چمن اور ہوا صیر ہے بھی ہے مراسم ترے، صیاد سے بھی

"شہریار بھائی! جلدی سے پنڈ پہنچؤ امال کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ' ملی کی روثی آ وازس کے میرے ہاتھ یاؤں پھول گئے اور دوسری طرف وہ بھی اليي غير ذمه داركه بس بيجمله بولتے ہی كھٹ سے فون بندكرديا \_ بحصال يرخوب تاور يا- .

"حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی۔" میں نے نمبر ملایا کیکن بے سود وہی جذبات سے عاری آواز الجري-

"آپ کا ملایا ہوا تمبراس وقت بند ہے۔" میں نے جھنجلا کرفون بیڈیردے مارا۔

" پہانہیں اجا تک امال کو کیا ہو گیا ہے پرسوں تک تو بالكل تفيك تعين " بين پيكنگ كرتے ہوئے مسلسل انی سوچ کے کھوڑے دوڑا رہا تھا۔ آخر پیکنگ مکمل ہوئی تو مجھے خیال آیا کہ''حریم کوفون کر کے بتادوں بتا منہ سے بچھ پھوٹو بھی کب سے ہیلوہیلو بول تہیں وہاں کتنے ون لگ جائیں۔ کہیں امال ..... لاحول ولا ..... يمين كياسوج ربامول-"مين في خود وڈیٹااورحریم کانمبرملانے لگا۔

حریم میری کلاس فیلورابعه کی روم میٹ تھی پتانہیں دونوں کی دوئ کیسے ہوئی تھی کیونکہ حریم رابعہ سے تین جار سال چھوٹی تھی۔ شاہد اس کیے کہ دونوں ایک مرے میں رہتی تھیں۔ وہ کسی فتکشن پر ہماری یو نیورش آئیں مارافلمی قسم کا مکراؤ موا اور میں اے ول دے بیٹھا وہ البتہ بڑی مشکل سے لائن برآئی تھی۔ گندی رنگت کی نازک سی لا کی تھی مجھے سب سے زیادہ اس \_ إلى ال خوب صورت لكت تنظ كمر سے فيح تك آتے کا لے سیاہ بال جواو برسے بالکل سیدھے جب كه يني آت تحمول من تبديل موجات تھے۔ لڑ کیوں کے لیے بال ہمیشہ سے میری مزوری رہے تصين اس كے خيالوں ميں تھويا ہوا تھا كماس كى آواز نے بچھے ہوش میں لا پنجا۔

ניט מפט"

" بيكو حريم! ياريس امال جاربا مول گاؤل بيار

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۹ و259

READING Seeffon

س ایا۔ 'صاب بی تعلونے لے لو۔' میں ریل کے انظار میں اشیشن پر بیٹا تھا کہ ایک بچہ تعلونے لیے میرے پاس آیا۔

" میں شہبیں کا کا لگتا ہوں جو اِن کھلونوں سے کھیلوں گا؟" مجھے غصہ آیا وہ ٹا تک برابر بچہ مجھے کھلونے دے کرمیری بے عزتی کرنے کی کوشش کررہاتھا۔
کررہاتھا۔

''صاب جی اپنے بچوں کے لیے لے لو۔'' وہ کھلونے ہاتھ میں اٹھائے دوقد م آگا یا۔ ''نہیں شکریہ! مجھے نہیں جا آئیں۔'' میں نے جان چھڑانی جا ہی۔

"أف ....." ناچار اس سے دو كھلونے كے كر بشكل اپن ٹانگ كور بائى دلائى۔" كى كے دونوں بچوںكودےدوں كا۔" ميں نے سوچا اور مطمئن ہوتے ہوئے كاڑى ميں بيٹھ كيا۔

❸ ..... ♦

"مول ..... مامول ..... عاد کھنے ٹرین بیں جسک مارنے کے بعد بیں کھر پہنچا تو کوئی آئے دی بی جسک میری بیا تو کوئی آئے دی بیجے میری ٹانکوں سے لیٹ مسے جو تھوڑے برے تھے۔ انہوں نے میرے بازوؤں تک رسائی حاصل کی۔ انہوں نے میلونے کس کے ہیں؟" ان آفوں کی نظر سب سے پہلے میرے ہاتھ بیں موجود کھلونوں پر تنظر سب سے پہلے میرے ہاتھ بیں موجود کھلونوں پر بی بی بیٹری۔

"ار مان اور احمر کے۔" میں نے یو کھلاہث میں

" کیا ..... تم پاکل تو نہیں ہو گئے؟" اس کی تیز آ واز ائیر پیں ہے اجری میں نے ریسیور یہنچ کرکے بروقت اپنے کان کے پردے کو پھٹنے سے بچایا۔ "م ..... میرا مطلب ہے امال بیار ہوگئی ہیں' اس لیے میں گاؤں جارہا ہوں' بوکھلا ہٹ میں الٹا بول کیا شاید۔''

بول لیا تناید۔ ""تم بھی جارہے ہو؟" ساراز در" بھی" پرڈالتے ہوئے اس نے بھال بھال کرکے رونا شروع کردیا۔ "کیا مطلب میں بھی .....میرے علاوہ کوئی اور لوربھی ہے تہارا۔" میں غصے سے اکڑا۔

" بکواس مت کرو۔" وہ اتنے زور سے چیخی کہ مجھے لگا اگر میرے کان کا پردہ پہلے نیج گیا تھا تو اب ضرور بھٹ کیا تھا تو اب ضرور بھٹ کیا ہوگا۔ میں نے جلدی سے ریسیور ہٹا کے کان میں انگلی ڈالی۔ خیرر بی خون نہیں لکلا۔

علی میں اور ال میرون ول میں اللہ اللہ میری جان کے کے سے معور نے گی۔'' چھوڑ نے گی۔''

''میرا مطلب تھا ٹیں بھی جارہی ہوں اور اب پتا نہیں کتنے دن ہم بات نہیں کرسکیں گے۔'' وہ سول سول کرتے ہوئے بولی۔

" ہاں یار! بہتو واقعی مسئلہ ہے چلو ہمت مرداں مدد خدا والیں آ کے بات بلکہ باتیں کریں گے۔ " بیں خدا والیں آ کے بات بلکہ باتیں کریں گے۔ " بیں نے ہیئے ہوئے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کی ورنہ نیج تو بیرتھا کہ میرا اپنا دل بھی اس سے بات نہ کرنے کے خیال سے و وب رہاتھا۔

"میں مردبیں ہول جوتم کہدرہے ہو ہمت مردال مددخدا۔"وہ منہ بگاڑ کے بولی۔

" چلو ہمت عورتال مدوخدا کمہ لیتے ہیں۔ " میں نے قبقہدلگایا تو وہ بھی ہنس بڑی۔ اس کی ہنسی کی آواز س کرمیں ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔

"اچھایار میں کیٹ ہور ہا ہوں واپس آ کے بات کروں گا اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ۔" میں نے فون بند کرسکے جیب میں رکھا اور بیک اٹھا کے کھرے باہر

آنچل انومبر امام، 260

ان سب کو چیچے ہٹایا۔" تم سب بھی آئے ہو؟" جرت ے تعمیں تھنے لیس وہ سب کورس میں بولے۔

" يقيماً ان كي اما تين بهي آئي مون كي- أف میرے خدا مجھے لگتا ہے بیدون میری زعر کی کے مشکل ترین دن ہوں کے۔ "میں جار بہنوں کا اکلوتا بے جارہ سا بھائی اور وہ جاروں گاؤں میں ہی چوہدر پوں ملکوں کے کھر بیابی ہوئی تھیں۔ عی مجھ سے چھوٹی اور باق تینوں بڑی محیں اوران کے بیدرجن بحریجے۔

"أف ميرے خدا!" ميں نے بھکل ان سے جان چیزائی اور اماں کے یاس بھاگا۔ امال کرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور اللہ جھوٹ یہ بلوائے تو بالكل صحت مند نظراً ربي تعين \_ مين نے آئى تھيں مياڑ ما و کرامال کی بیاری و عوید کی جاتی۔

"بهم الله ..... بم الله .... ميرا مرآيا ب-امال نے دونوں بازو پھیلائے میں سب چھ ذہن ہے جھنگ کے آئے بڑھائی تھا کہ نغمانہ ہائی کینہ اور چھی یا جی رونی ہوئی دھاڑے دروازہ کھول کے اغدرواعل بوعي-

"الله معاف كرے به جاروں جب روتي تحيي تو لگتا تھا جیسے کوئی چیچی موٹر سائیل بغیر سائلنسر کے استارث موني مو-"

"امال ويكها .... ويكها آب نے اپ لاؤلے ك كرتوت " نغمانه بالى اسيخ ناديده آنونك كرتي موئ بوليس ويس الحل يدا-

" کہیں ان سب کو حریم کے بارے میں پا تو میں چل گیا۔ " میں نے اپن سوچ کے کھوڑے دور اے مرسکینہ باجی کی اگل بات نے مجھے لگامیں

تھینچنے پر مجبور کر دیا۔ ''اماں میصرف کی سے بچوں سے لیے تھلونے لایا ے ہم تو جے سوتیلے میں نا اس کے۔ آج کک ایک آخری کوشش کرنی جائی۔

مار سر کول کے لیے تو چھیس لایا۔"

م چلو جي محودا پهار لکلا چوبا ده مجي مرا مواي میں نے کھا جانے والی نظروں سے نتیوں کو دیکھا جو میرا سانس خیک کر چی تھیں ۔نغمانہ باجی سر پکڑ کے جاریانی پر بین کئیں اور ایک مرتبہ پھرز وروشورے رونا شروع كرديا اور مجصے لكا جيسے ايك دفعه كر ملجي اشارث ہوئی ہو۔

"افوہ باجی الی پات جیس ہے میں سمجھا صرف عی آئی ..... " میں نے کہا مرمیری بات درمیان میں بی

کاے دی گئے۔ " نبين نبين السين المحمد المحم نے ثابت کردیا ہے تو ہمیں سولی جہیں جھتا ہے ہم آج بی طلے جائیں مے یہاں ہے۔ 'یہ بات نغمانہ یا جی کے علاوہ کوئی تہیں کرسکتا تھا'اماں بھی بو کھلا تمیں۔ ''نی کھوتیوں وہ ایسا میجھنیں سمجھتا' ایسے ہی رورو کے خود کو بلکان کررہی ہو۔اچھا تھبر جامیرا پتر تو جا کے ان کے بچوں کو بھی چیز ولا دے۔ 'امال نے پچکارا۔ "کیا..... ہے... ہے کیا کہدرہی ہیں امال؟" میں ا ایملاجیے مجھے بچھوتے ڈیک مارویا ہو۔''میں ان كولہيں لہيں ليے كے جاؤں گا۔"ايے متوقع حشر كا

سوچ کرمیں کرز گیا'ان شرارتی بچوں کے ساتھ جانے ے بہتر تھا کہ میں بہنوں کی ناراصلی سمید لیتا۔ چھی نے ایک زورورا مح ماری اورفرش پراڑھک تی۔ " و يكها ..... و يكها امال! السي بوت بي بهاني " اس نے میری طرف اشارہ کیا۔

"تو کیا بھائیوں کے سریرسینگ ہوتے ہیں؟" میں بوبرا کے رہ کیا امال تعبرا کئیں۔ "شهريار تونے ساتہيں جالے جاان کو۔" مال تحكمانه کیج میں بولیں۔ میں نے بے جارگی ہے ایک نظرا مال کودیکھااور پھران تینوں کو۔

"اجھا انہیں صاف کیڑے تو پہنا دو۔" میں نے

"المال اے اب مارے بے گندگی کا ڈھر لکتے

نچل &نومبر اهنام، 261

بیں ہائے اب ہم کدحرجا میں کے۔ایک بی بمائی تھا وہ بھی ایا نکلا۔" انہوں نے بھال بھال کرکے رونا شروع کیامیں بو کھلا کے باہر نکل گیا۔ دائیس پرمیراموڈ كافى خراب تقيا-ان تمام بجول نے ميرے و ماع كى چولیں ہلادی تھیں۔ کھرآتے ہی میں سیدھا اپنے كرے كى طرف برو حيا' تين كھنے كى نيند كے بعد

میں قدرے پرسکون ہوا۔ ابھی سستی سے لیٹا حریم کے

بارے میں سوج ہی رہاتھا کہ اجا تک دروازہ نے اٹھا۔

" كون ہے؟" ميں نے كينے كينے او كي آواز

" صاب جي ميں شبو ..... آپ کووڙي چو ٻدراني بلا

'اچھا تھیک ہے' تم جاؤیس آتا ہوں۔'' میں بعر يوراتكراني ليت الحد بيضار

"حریم کیا کررہی ہوگی بھلا اس وقت؟" میری سوچيس پھر بھنك كئيں۔"اے ميرى آئىسيں بہت المچھی للتی تھیں وہ کہتی تھی تمہاری ان شہدر تک آ کھوں پر میں ونیا وار کر بھینک علی ہوں۔" میں نے مسراتے ہوئے سر جھٹکا اور بیڈے اتر کے داش روم چلا گیا۔ فریش ہو کے میں باہر لکلاتو حیران رہ کیا۔ پوری حویلی بقعة تورين موني محى جكه جكه لائيس جل ربي تعيس ـ

"مال صدقے! میرایمر اٹھ کیا کب ہے انظار كررى مول تيراي امال برا خوب صورت هيس سا سوت سينيرى طرف مي-

"اماں! بے شادی س کی ہورہی ہے؟" میں نے چیکتی دمکتی امال کو دیکھا ان کی تو آج حجیب ہی زالي مي-

اماں نے فخر سے کردن اکڑائی۔ مجھے لگا حو ملی کی میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔

"بال مكر وه جو تيرے جانے كى دى ب نه ہیرو....ای ہے۔

"ميرو ....."ميرى زبان لا كميرانى مي فياي بحبين من ديكها تعانوه بهت موني من اورجعني موني من اتی بی پر تلی بھی۔ جہال کی بچے نے فلط کام کیااس كى پٹائي لكائے آ جائی۔ پورے كاؤں كے بجول كا داوا نی چربی عندوں والا دادا۔ای کیے بچوں نے اس کا نام ہیرو باجی رکھ دیا تھا۔ بینام اتنامشہور ہوا کہ پھر سب بی اے ہیرو کئے لگے۔ ہیرو باجی ہیروہ تر ہیرو بہناوغیرہ کی آ واز ہروفت کالول میں پڑتی رہتی۔ بہتی ناک اور سالولی رنگت والی وہ لڑکی مجھے شروع ہے ہی ز ہراگا کرتی تھی۔ بوائے کٹ بالوں کے ساتھ وہ جب او نجے او نجے تہقہے لگائی تو اور بھی مُری لکتی۔وہ کلاس فور میں تھی جب میں میٹرک کرنے شہرآ تھیا پھر میں گاؤں بس دو چار بار بی حمیا محروه مجھےنظر مبیں آئی شہر میں امال ابالمجھ سے خود ہی ملنے آ جاتے تھے۔

"امال ..... بین اوراس سے شادی ..... جبیں امال ميكم مت كرو\_"ميل كرابا\_

"ميں يه كرچكى مول محورى وير ميس نكاح ب تیرا۔ مولوی صاحب آنے والے ہیں سے کیڑے پکڑاور جلدی سے تیار ہوجا۔ 'امال بے لیک کہے میں بولیس توجيح بعى غصة عميا-

" ماں میں ہیروے شادی مبیں کروں گا۔" میں فیسلد کن کہے میں بولا۔ امال ایسے الچھلیں جیسے انہیں بحلى كانظا تارچھوكيا مو۔

"كيا بكواس كرر مائ باب كى عزت اچھا كے كا۔ محجے بتا ہےند کہ تیرا باپ دل کا مریض ہے اس کا خون "چوہدری حبیب حیدر کے پخر شہریار حیدر کی۔" تیرے سرجائے گا۔" امال نا گواری سے تیز تیز بولیں

"امال میں کسی اور کو پیند کرتا ہوں۔" میں نے دوب سے پہلے ہاتھ یاؤں چلائے حالاتکہاس کا فائده كوني تبيس قفايه

انچل انومير ١٠١٥ هنام، 262

لفظ لفظ مولى 🗖 عورت کے ہاتھ بغیرمہندی کے بھی اجھے لگ عنة بي اكروه خاندداري مين مصروف مو 🗖 آ مصیں بنا کا جل کے بھی اچھی لگ عتی ہیں اكران مين حيامو\_ □ چره بناميكاب كيمى حيين لكسكتا باكر نامحرم كي نظر يجفوظ مو-🗖 قد بنااو کی جمل کے بھی اسا ہوسکتا ہے اگر کردار میں بلندی ہو۔ 🗖 بناورزش کے بھی عورت فٹ رہ علی ہے اگر نماز کی یابندی کرتی ہو۔ 🗖 لب بنالب استک کے بھی خوب صورت لگ علتے بن اگرورود یاک براصتے ہوئے ملتے رہیں۔ [] اكراس قوم كي عورت آج بھي حياكي جاوراوڙھ كرامهات البسؤمنين كيتش قدم پرچلنے لگرت جازىيەعباسى.....د يول مرى

ماں باپ کی نافر مانی نہیں کرسکتا۔ وہ سمجھ جائے گی ہاں۔"میرادل جا ہاسب کھے چھوڑ چھاڑ کے یہاں ے بھاگ کھڑا ہوں اس سے پہلے میں اے ارادے کو مملی جامہ پہنا تا وہن کا تھر آ گیا۔ بھی سے ارتا میں لوگوں کے بجوم میں آگے بوھا تو میرے او پر پھولوں کی بارش ہونے لگی۔

"بائے تی ہے ہیرو کا بندہ تو رج کے سوہنا ہے۔ صوفے پر بیٹھتے ہوئے میں نے ساتو سر تھما کر ہو گئے والى كود هوندا ـ وه ذرا فاصلے ير حكيلے كيروں ميں ملوس ای جیسی لڑکی ہے مخاطب میں۔ میرے چیرے پ

اس کے لیج میں حید تھا میری مسکراہٹ سٹ تی۔ حریم کا چرہ میری آ تھوں کے سامنے تھا ک

"جب تو ہیروکو دیکھے گا تو اپنی پسند بھول جائے گا۔"امال کے چبرے پر سکراہٹ درآئی کہے میں فخر تعامیں تلملا کررہ حمیا' ونیا کی کوئی بھی لڑکی حریم تو نہیں ہو عتی ناچاہے وہ پر یول جیسی ہی کیوں نہ ہواور بیاتو پھر

امال میں بتارہا ہوں کہ میں بعد میں دوسری شادی ضرور کروں گا۔ "میں نے امال کودھمکایا مرادھر كمال بے نیازی كاعالم تھا۔

ميري هيرو مي اتن كن بين كه توكسي اوركي طرف دیکی جمی تبیں سکے گا۔ چل جااب تیار ہوجا۔'' اماں نے مجھے کمرے میں وحکیلا اور خود محلکانی ہوئی

₩ ..... ₩

آف وائث شيروائي پرميرون كلاه پينے ميں ونيا جہاں کی بےزاری چرے پر جائے کرے سے باہر تکلا تو امال نے کئی ہرے نیلے نوٹ جھے ہر سے وارے۔وہ شاید میرے انظار میں ہی کھڑی تھیں۔ ''آج تو میرے پُتر کومیری اپنی نظر لگ جائے کی۔''امال محبت سے بولیس میں نے ایک نظرامال کو

و يكهار كلابيال چھلكا تا چېره كهيس سے بھى بيار كېيى لگ ر با تفایعنی بدان سب کی سازش تھی۔میراول جا ہا میں على كى كردن مروردول\_

" چل پُر بسم الله كر بيشه جائه امال كي آ داز مجھے سوچوں سے تکال لائی میں نے سامنے ویکھا جرت کا شديد جه كالكارسام بهت خوب صورت آخم سفيد محور وں والی بھی کھڑی تھی۔

" بھی میرااکوایک پڑے کیا تناہمی نہ کرتی تیرے لیے۔ " میں امال کو دکھے کے رہ گیا۔ بوی "اور وہ ہیرو؟ توبہتو بہندنگ تے ندروپ۔ "وہ شان سے بارات جلی میراد بن مسلس ریم کے گرد کانور کو ہاتھ لگاری تھی۔ محوم ر ما تقا۔ " میں کیسے اس کا سامنا کروں گا جہیں 

آنچل &نومبر هم١٠١٠ 263

میں نے نکاح نامے پروستخط کیے کب دلہن کومیرے برابر بنفايا حميا اوركب رحفتي مونى مجص بجحه بتاتبين چلا۔ میں روبوث کی طرح سارے کام کرتا ، ہا۔ مجھے ره ره كرجيرو برغصياً رباتها-

" بیسب اس کی وجہ ہے ہوا ہے میں اے بھی کوئی خوشی نہیں وول گا۔''اب ساری زندگی سسکتے ہوئے گزارے کی ایک باغیانہ سوچ نے میرے اغدمرأ بحارا\_

"ميل شهر يار حيدر! كمس يو نيورش كا يوزيش مولد اس جاہل کو بیوی بناؤں گا جھی تہیں ..... بھی بھی تہیں۔ میں ہیرو کو سب کھے بتادؤں گا اور حریم سے شادی کرلوں گا۔شہر بارحیدراہے مشمنٹ بھی تبین تو ژنا۔" میں فیصلہ کرچکا تھا ای لیے اطمینان سے اپنے کمرے

"مشہر یار!" امال کی آوازی کے میرے قدم رک کیے میں فوراً مڑا۔ وہ سلطان راہی بنی مجھے کھور رہی محیں بس کنڈاسے کی کی تھی۔

" کہیں امال کومیر سے خطرنا ک ارادوں کا پتا چل تو مبيس حميا؟" ميرا د ماغ التي سائيد ير دور ا-"مبين بھی یہ کیے ہوسکتا ہے۔ "میں اے مینے کراپن جگہ پر لا يا اورسواليه نظرول سے امال كود يكھا۔

"وے....وے میں كدهرجاؤں عقلال دیا كوريا (عقل کے کورے) ووہٹی کو منہ وکھائی جہیں وی ہے' امال نے اپناما تھا چیا۔

\*\* منه د کھائی تو ایسی دوں گا اما*ں که ساری عمر* یاد کرے گی۔' ایک زہریلی سوچ نے میرے

ے ہر۔ ابوں بے حوب صورت سرخ "امان ابا میں تم سب کو بھی معاف نہیں کروں گا۔" رکیس میرے ہاتھ میں پکڑایا۔"اب جا بھی کھڑا میں نے آئیسیں بندکرلیں۔ و کھی رہاہے میرا۔"امان مجھوا کہ ہوں کا میں ایک اسٹان کا میں ایک کا اسٹان کی میں ایک کا اسٹان مجھوا کہ ہوں کا ا منه کیاد مکھر ہاہے میرا۔ 'امال مجھے ایسے ہی کھڑاد مکھ کر

ومبر ١٥٥٥م و١٥٥٠م

"امال ایک بات پوچھوں؟" میں نے سوالیہ تظرول سے امال کود یکھا۔

"تہیں اب جاتا ہے یا میں اتاروں جوتی؟" صاف چٹا انکار کرتے ہوئے امال غضب تاک ہوئیں۔ میں خاموتی ہے واپس مڑا دروازہ کھول کے اندر داخل ہوا تو گلاب کے چھولوں کی خوش ہو جھے سے کلے ملیٰ وہ تھوٹکھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سرخ کپڑے بہنے وہ کوئی لال سیب ہی لگ رہی تھی۔موئی اتی کے دھابیر تو ای نے کھیرا ہوا تھا۔ محرے شلوار قیص پہنی ہوئی تھی اگر اہنگا ہوتا تو میرے بیٹھنے کی جگہ بھی نہ ہوئی۔ میں نے شیروائی اتار کے زمین پر ماری-کلاه صوفے پر پھینکا وہ صوفے سے عمرایا اور لڑھکتا ہوا زمین بوس ہو حمیا مراس کے اطمینان میں کوئی فرق میں آیا۔

"ہیرو ....."میرے بکارنے پروہ موتی ذرا سا ہلی توبيريون بلاجي والزلية كيامو

" ہیرو میں کسی اور کو پند کرتا ہوں تم میرے مال باب کی پند ہومیری میں اور میں بہت جلداس سے شادى كرلول كا-"مين كشور كيج مين بولا-

" كيا .....؟" إلى نے يك دم كھونكھث الث ديا۔ كالى - ياه رسك يركى سرخ لب استك يس فورا آیت الکری کاوردشروع کردیا۔

"مم ميرو كے اوپرسوتن لانا جاہ رہے ہو؟" وہ غضب ناک کہے میں بولی تو مجھے بتا جلااس کا آ کے کا ایک دانت بھی اُوٹا ہواہے۔

" ميرو ..... ميرو بابرآ جا درنه تيرابي نام نهاد شو ہرمیرے ہاتھوں ضالع ہوجائے گا۔' وہ شاید

"أف زبيده! تم غصے من كول آسمى مؤہم نے لو غال کیا تھا اور تم نے سارے خاق کا بیڑہ فرق

Stellon



کردیا۔ نفیس سے لہنگے میں ملبوں وہ کوئی بہت اسارٹ کالڑی تھی اس کی کمرمیری طرف تھی اور میں اتنا جیران تھا کہ اتنا ہے ہودہ نداق کرنے پرآ مے جاکے اس کا منہ بھی نہیں تو ڈسکابس چپ چاپ بُت بنا ان دونوں کود کھتارہا۔ ان دونوں کود کھتارہا۔

می ایر میں ایک ایک ایک ایک ایک ایر میں ایک کے اس نے موثی کو باہر بھیجنا جا ہا۔ کو باہر بھیجنا جا ہا۔

ووليكن ميرو .....

''ان یارجاؤتم میں دیکھاوں گی۔' اس نے اس موٹی کو باہر دھکیلا اور دروازہ بند کر کے میری طرف مڑی تو میر ہے سر پرآ سان ٹوٹ پڑا۔ وہ حریم تھی سرخ اور مہندی ریگ کے اسکے بین کمل دہن بی وہ کوئی ایسرا لگ ہی رہی تھی۔ مجھے دگا میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔

"حریم تم .....؟" میرے منہ سے سرمواتے ہوئے لکلا۔

''جی میں .....'' دونوں بازو سینے پر باندھتے وہ دو قدم آ کے بڑھیٰ میں ہی ہیرو ہوں شہر یار اور ریسب ایک پلان تھا گوکہ ریاسب چھپانے میں مجھے کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا گر ہوگیا۔'' میں ہونقوں کی طرح منہ کھولے کھڑا تھا۔

المسال المسلم ا

آنچل انومبر 1018 مومر 265

Regilon

صورتمين

0300-8264242

021-35620771/2

كرية كا فيصله كرليا بجرتم على محق من كلاس 9th میں تھی جب مجھے پتا چلا کہ میں تمہاری منگ ہوں۔ میں اس ون ٹوٹ کے روئی کیکن میں نے مہیں سبق سكمانے كا فيصله كرليا تھا۔ "وہ چند جيپ ہوتي اور ميں حیرا علی ہے ساری کہائی سن رہاتھا۔ وہ مجھے غاط جھی تھی میں بالکل بھی خودسر ہیں تھا۔ ہاں بس میری طبیعت تھوڑی تقیس تھی اسی لیے مجھے گاؤں کا ماحول بھی احیما

م پھر یو نیورسی میں تم مجھے ملے میں تمہیں اچھے ے جاتی می-امال نے اتنی ڈھیرتصورین لگائی ہوئی تھیں تہاری تم یا گلوں کی طرح میرے بیچھے آئے میں نے جان یو جھ کرتمہیں وھٹکارا مگر پھرمیرا ہا پنا دل ہی میرے آئے ڈٹ گیا۔ میں جانتی تھی کہ مہیں شادی کے لیے گاؤں بلایا جارہا ہے بس ای لیے میں نے یہ چھوٹی شرارت کی ۔خالہ کو میں نے متع کرویا تھا کہ مہیں بیٹ بتا تیں کہ میں نے بی ایس کیا ہوا ہے اور نام کی تو مجھے تیکشن تھی ہی ہیں۔ سب ہیرو ای بلاتے ہیں جھے مہیں جانے کے بعد مجھے پالگا كہتم بہت خوب صورت طبیعت کے مالک ہو۔ میں صرف بدو مکھنا جا ہتی تھی کہتم اینے مال باپ کے كتنے فرمال بردار ہو كيونكه شهريار جو حص اين مال با پ کانبیں ہوتا وہ پھرکسی کانبیں ہوتا اور بچھے فخر ہے كه ميراشر يك حيات برلحاظ سے پرفيكٹ ہے۔ "وہ بولتے بولتے شرارت سے میری طرف بھی میراچرہ

غصے سرح ہوگیا۔ مجے۔" میں نے بے صدطنزیہ کہے میں کہااس ے سراٹھایا۔" پلیز اب جاؤ اور چینج کر کے سوجاؤ۔" (COM) ميں انتہائی رو کھے کہے میں بولا وہ الکلیاں چنجائی اٹھ

آئی الیم سوری شهر یار! میرا مقصد تمهیں دکھی کرنا

وه بهت آست وازيس بولى-

آنچل انومبر انچل انام 266

''انس او کے اب میری جان چھوڑ دو۔'' میرالہجہ ویبا ہی تھا اس کی آئٹھوں میں آنسوآ مسئے۔میرا دل

تڑپ گیا۔ دوئم نے بھی تو مجھے اتنی دفعہ دکھی کیا تھا' میں نے ایک دفعہ کیا توحمہیں کتنا مُرا لگا۔'' وہ آنسوؤں کے درمیان بولی۔ میں اس کی طرف مڑا اور ہاتھ سے اس

کے آبوصاف کیے۔ ''اچھابس کرواب۔'' میں زم لیجے میں بولا اس کے نسومیراغصہ کمل طور پرختم کر گئے۔ "آئی ایم سوری شہریار!"اس نے میرے ہاتھ

اسے ہاتھوں میں لے لیے میں سکرادیا۔ " تہاری اس مسکراہٹ پر میں ونیا وار کے کھینک علی ہوں۔'' وہ مجھے د میکھتے ہوئے بڑے

جذب سے بولی۔ "الكين تم في توكيا تها كم ميرى المحول ير ..... میں نے جملہ ادھورا۔

ی نے جملہ ادھورا۔ ''ہاں تو آئی تھوں پر بھی نا.....' وہ ہننے گلی۔ "ميدم دنيا چهوڙي آپ صرف اين محبت وار دیں ہے ہی بہت ہے۔ ' میں شرارت سے بو لتے اس ی طرف جھکا تو وہ کھلکھلا کے بنس دی۔اردگر دموجود گلاب کے پھول بھی مسکرانے لگے تھے۔



معرب و میں یقین آئیا در الیاد تر نے ناکاکالا ہے۔ اس الحال Paksodieu

## 1 de la

از دیکیوں میں دور کا منظر تلاش کر جو ہاتھ میں نہیں ہے وہ پھر تلاش کر کوشش بھی کر امیہ بھی رکھ راستہ بھی چن پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر

> بدصورت لوگ ہر شے سے محروم رہتے ہیں؟" اس پر محرانے سے تھا۔ قنوطييت سنوار موربي تعى است بميشه تقتدريس محكوه رباتها آئيندد يلصتى توائي تفوزى يجمى خوب صورتى نظرنا تى اور اس كاحساس محروى مزيد بروه جاتا-

"ربیداتهارادل شفاف کی جیبائے تم میری نظر زاری سے تصویرایک طرف رکھدی۔ میں بہت حسین ہو۔ سلیمان نے سامنے بیٹھی لڑکی کو بے صرمحیت ہے دیکھا۔

"تم ع كهدر بونا ....؟" وه مشكوك بوني هي-"بدهمانی محبت کوآلوده کردیتی ہے۔"اس نے مبیور لبج میں کہا۔

اس بل ربیعہ کولگا وہ دنیا کی سب سے حسین لڑکی ہے۔اے خود برناز ہونے لگا تھا'اس نے دل وجان ے سلیمان پر اعتبار کرلیا تھا' اس کے سارے دکھ ختم ہو گئے تھے۔ بین سے دوانے کمریل رشتے داروں میں مراق کا نشانہ بتی رہی تھی۔اس کیےاے ہر کی کی محبت يرشك تفابه

یوفیورٹی میں ایم ایس ی بائیولوجی کی کلاس میں نے نے بےساختہ کہا۔ سلیمان احمد سے اس کی دوستی انسیت اپنائیت گھر محبت میں رہید کوشد بددھیکا لگایں نے محکوہ کنال نظروں سے بل می تقی سلیمان احمد ذہین اسارٹ اور بے صداح تھے۔ آئیس دیکھا مروہ نگاہی جرا تنیں۔

"كيا محبت صرف خوب صورت لوكول كامقدر ؟ مزاج كا مالك تفار اس كاتعلق حيدا باد كے زميندار

"ربيعه! تهبيل كيسي كلي تصوير؟"ممان يوجها-"آب پلیز ان لوگوں کوئع کردیں۔"اس نے بے

اعجاز پخت عمر کا مرد فقا بحس نے والد کے انتقال کے بعد بردی ذمه داری سے رات دن محنت کر کے اسے محرکو چلایا تھا۔ چار بہنوں کو بیاہ دیا تھا'اب تنہا تھااس کی بہنیں ربعه كويسند كركي هيس-

" كركيون؟ كوئى وجه بھى تو ہوا تكاركى ـ " انہوں نے جرت سے یو چھاان کے وہم وگمان میں بھی جیس تھا کیان كىسب سے حساس مجھدار بينى الكاركر عتى ہے۔ " مجھے پندنہیں ہے۔"اس نے جھیک کرکہا۔ "بيالىندند بىندتون بولى ب جب سائے بہت ے رہے ہوآج کل واجھی شکل وصورت کی اڑ کیوں کے ليے بھی مناسب رشتے ملنا مسئلے بن محتے ہیں۔" انہوں

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ء 267

FOR PAKISTAN

READING Collon



وہ نند کے دیور کی شادی میں حیدیا ہادا کی شادی کے اس کے فنکشن میں وہ سی سنور کرا نجوائے کردی تھی معاس کی نظر دور بیٹھے خود کو گھورتے محض پر پڑی اسے دنیا کے تمام مردوھو کے باز لکتے تھے۔اس نے بے حد غصے سے اس کھورا اور نفرت سے منہ چھیر لیالیکن وہ محض بڑی بے قراری اور جوش سے اس کی جانب بڑھ رہا تھا کھیوں تر اس کے سہارے اپنی طرف آئے والے محض کواب کے اس نے بہت ہمدردی اور دکھ سے دیکھا۔

جب ہی اعجاز اس کی روتی ہوئی بیٹی کواس کے قریب کا آیا۔ قریب آئے تھی نے اعجاز کواس کے قریب دیکھا شدکا گر پھر ملیٹ گیا۔ایک مل میں وہ رسعہ اورا عجاز کا تعلق ماں میں انتہا

جان گیاتھا۔
''یہ .....یون ہے؟''ربیدگائیاٹھی۔
''یآ پاکے سرالی رشتے داروں ٹی ہے ہوئے
یونیورٹی میں پڑھتا تھا۔ کراچی ہے حیدا آبانا تے ہوئے
اس کاروڈ ایکسیڈنٹ ہوگیا تھا۔'' اعجاز نے بتایا ربید کے
اعصار برگویا بم بلاسٹ ہوا تھا۔ اس کی آسمحوں کے
آ گےا میراجھا گیا وہ چکراگئی۔

ربعہ نے بھی بہنیں سوچا تھا بونیورٹی میں حسین لڑ کیوں کی کی بیس تھی اگر سلیمان احمد کوفلرث ہی کرتا ہوتا تو اس کا انتخاب کیوں کرتا؟

"برگمانی محبت کوآلوده کردیتی ہے۔" سلیمان احمد کی بازگشت اسے اپن ساعتوں میں سنائی دے دبی تھی۔

₩....₩

ان کا یو نیورش میں آخری دن تھا اسلیمان کی جدائی کے خیال سے اس کادل بہت اداس تھا۔

"سلیمان تم جاتے ہی اپنے کھر میں رہنے کے لیے بات کرومے نہ ....."

'' ''بالكل كرول گا۔'' سليمان نے مينوكارڈ و يكھتے ہوئے كہا۔

"اگروہ نہ مانے میرے لیے....؟" اس کا خدشہ زبان تک آیا۔

"ربید میں تم سے محبت کرتا ہوں تم سے بی شادی کروں گا۔اس کیے میرے کھر والے تہارے کھر دشتہ ما تکنے آئیں ہے۔"اس نے یقین ولایا ربیعہ کواظمینان ہوگیاسلیمان چلا گیاوہ انظار کرنے لی۔

دوسرے دن اس کا تمبر بند جارہا تھا، تیسرے دن سارا دن تمبر ملایا تمبر مسلسل بند جارہا تھا۔ رہید کا دل ڈوب گیا۔ سلیمان نے میری تصویر دکھائی ہوگی اس کے گھر والوں نے انکار کردیا ہوگا۔ کوئی بھی کم صورتی کو پہند نہیں کرتا۔ وہ بے حد پریشان رہنے گئی تھی بات ہے بات مما ہے الجھ جاتی 'سارا دن کمرے میں بندرہتی۔ گھر والوں کا اسرار اعجاز کے لیے بردھتا جارہا تھا اوراس کا چڑچڑ اپن بھی بردھتا

اس نے دل ہی دل ہیں۔ ایمان کوجلی کی سنا کیں بد دعا کیں بھی دس جس نے اسے وہ خوب صورت خواب وکھائے جن کی تعبیر نہیں دے سکتا تھااس نے اسے دھوکہ دیاس کے جذبات اس کے خلوص اس کی محبت کی قدر تھن اس لیے نہیں کی کہ وہ صورت نہیں تھی۔ اپنا نمبر تک بند کر دیا تھا اسے سلیمان احمد سے بے حد نفرت محسوس ہونے گی۔ میں اس بید نے اعجاز سے شادی کر کی اعجاز حسین اگر بہت اچھا نہیں تو بہت پُر اشو ہر بھی نہیں تھا البت اس نے سلیمان اچھا نہیں تو بہت پُر اشو ہر بھی نہیں تھا البت اس نے سلیمان کی طرح اسے احساس کمتری سے نکا لئے کی کوشش نہیں کی یاوہ شایدر سید کے نازک جذبات سے بے خبر تھا۔ یاوہ شایدر سید کے نازک جذبات سے بے خبر تھا۔

PAKSOCIETY1

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ 268

<u>نبه عليه المرضوط</u> - Par | Par |

ایے ارض پاک تو همیشه هميشه رهيم

خدا کرے میری ارض پاک پر ازے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو يبال جو پھول كھلے وہ كھلا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو

بدارض یاک جواسلامی جمہوریہ یا کستان کے نام ے پہنچھانا جاتا ہے۔ جو لااللہ اللہ کے اساس پر حاصل كا حميا تھا۔ قائداعظم جيسے ذي وقارليڈر نے اس کے حصول کے لیے ندون دیکھا ندرات۔

کام ..... کام اور کس بے پناہ کام .... کا وطن جب حاصل کیا گیا تو دنیا کی نظر میں بحض بیز مین کا ٹکڑا تھا۔عالمی نقتے برایک اور ملک کے نام کا اضافہ ہوا تھا مگر برصغیر کے غلام مسلمانوں کے کیے اس کی کیا حیثیت بھی بہآج تک ہم میں سے کوئی نہیں سمجھ سکتا کیونکہ انگریزوں کی غلامی کا دورہم پرنہیں گزرا۔ مندووں مسكھوں اور سفيد چوہوں كے مظالم ہم نے مہیں برداشت کے۔

جب بیسب ہم نے برداشت نہیں کیا تو بھلا ب جمیں بغیر محنت کے جھولی میں گرنے والے پھل کی

بیں ہمارا یہ خوب صورت وطن عزیز از جال کن مکہ کومخاطب کرے فرمایا! مشكلات اورا كجصنول كاشكار ب\_ بميس اس كاخوب آندان وخوب ادراک ہے، مگر نچر بھی ہم س

د یکھتے ہوئے بھی اندھے بننے رہتے ہیں تا کہ جمیں بالحماند كرنايز ب\_

ہم وہ قوم ہیں جو ہرسال چودہ اگست والے دن ہاتھ میں ہرا جھنڈا لیے خوب لہک لہک کر سات سرور) کو ملاتے ہوئے نہایت جوش میں گائے جائے ہیں۔

"اےارض یاک تو ہمیشہ بمیشدرے "اےارض یاک تو ہمیشہ ہمیشہ رہے" كيكن عملاً جم صفر بين صفر ....!

ہمارے ملک کی آبادی کا ایک براحصہ جونو جوان لیقے برمشتل ہے وہ بحیین اس مٹی پر چلتے پھرتے، منتے کھیلتے ، بڑھتے لکھتے گزارتے ہیں۔ جب جوان ہوتے ہیں تو یہی نو جوان یہ کہتے نظرا تے ہیں اس مٹی نے جمیں دیا کیا....؟ غربت، افلاس، بے روز گاری، کرپش غین، بددیانتی ،رشوت....

بھی بیسوچا ہم نے کہ ہم نے اس مٹی کو کیا دیا؟ ہم تو نہایت خود غرض ہیں کداس دھرتی ہے بہت کچھ جا ہے ہیں مگریہ سوہنی دھرنی تو بردی بے غرض ہے کچھ بھی تہیں مانلی، جوانی میں اپنی تمام صلاحبتیں ہارے نوجوان غیروں میں جا کر لوٹانے ہیں اور جب بوڑھے ہوتے ہیں یا سرنے لکتے ہین تو دفن ہونے کے لیے ان کو پھر یا کستان کی مٹی جا ہے ہوتی ہے ....

جس كاصاف مطلب توييه بكروطن سے،اس مٹی سے ، محبت تو اللہ نے ہاری فطرت میں رکھ دی ہے۔ یہ بیوں ہوگی .....؟ بھی کیوں ہوگی اللہ علیہ والدوسکم کو بھی اپنے آج ہمارے اس گھر کے حالات اس فذر دگر گوں وطن سے تھی۔ جب ہی تو مکہ سے نکلتے وقت بلیث کر

"اے مکہ! تو مجھے اس خطبہ زمین برسب جلہوں ے زیادہ محبوب ہے اگر اس کے رہنے والے مجھے

آنچل&نومبر&۱۰۱۵ و269

Recifon

يبال تن نكالت تومل يبال ي بهي ندكاتا-" ارضِ پاک! بیصرف ایک زمین کا مکڑا ہی نہیں بلكهاس ميس مار معصوم، بوز هے، بزركول كاخون شامل ہے۔ ہم اس زمین کو ہمیشہ ہرا بھرا سر سبر و شاداب دي لهنا حاسة بين ..... بهم بين حاسة كه بمارا وطن میں آئے دن خون کی ہولی کھیلی جائے۔ بیا یک عبدہے جس کی یاسداری ہم پرفرض ہے.... میرے وطن تو یو کمی آبادر ہے

تیرے ذرے ذرے میں جمک برقر اردے اےارش یاک توہمیشہ ہمیشدرے

☆....☆....☆....☆

ایے وطن تو همیشه همیشه

میرے چمن کے سارے گلوں پڑنکھار ہو اس پرخزال نہ آئے ہمیشہ بہارہو چودہاگست 1947ء برصغیر کے مسلمانوں کے لیے خوشیوں اور شاو مانی کا وہ مبارک دن تھا کہ جب ایک آزاد اور نیا ملک جوش و ولولوں کے

ساتھ یا کتان کے نام ہے دنیا کے نقٹے پرا بھرا۔ شاعرِ مشرق کے خوابول آرزوں اور امنکوں کو خالق ِ یا کستان نے جذبہ جرأت، یفین و محکوم حوصلوں، پختہ ارادوں کو ایمان اتحاد اور تنظیم کی زنجیر میں بائدھ کر اینے ساتھ لاکھوں انسانوں، جاں شاروں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر عمل جیم کی صورت ایک آزادانه اسلامی ریاست یا کستان کی تفکیل دی کہ جس کی تھیتی کے لیے بزرگوں کی کھاد

خون كاياني اورقر بانيوں كا پيج بوكر حصول ممكن بن يايا۔ لرصد انسوس کے وقت کی دھول اور ٹرونے

کے ذہنوں اور صلاحیتوں پر زنگ لگانا

آنيل &نومبر &١٥٥٠ء، 270

شروع کردیا۔ وہ مقاصد، عزم، قوت، تمنا، منزل، عہد، وہ سارے خوش حالی اور ترتی کے سبق جو قیام پاکستان کی تحریروں میں پڑھائے اور رٹائے گئے تھے ووایک ایک کرے منی ہونے لگے۔

غلامی کی جن زبجیروں ہے ہم ابھی وجود کو حجھروا كر سالس بى نەلے يائے تھے وہى آلش ديدہ زبجيري پھرے وبال اور جال میں جکڑنے لکیں۔ · 69 سال پہلے تو ہم انگریزوں اور ہنددؤں کی ملی جلی سازشوں عیاری مکاری کوشکست کی مار مار کرغلامی ہے نجات، حاصل کر بیٹھے تھے مگر پھر حالات اور ونت کے شکنے میں سینے گئے تو فرقہ واریت، کسلی فسادات، کرپیشن، ملاوٹ تعصبات میں مبتلا ہوتے چلے م*ھئے۔* عدل دانصاف ادرقانون كركھوا لے اندھے ہوگئے۔

ائے کاش ہمارے وطن میں وہ اس وامان کی فضاوا پس آئے اور دہشت کردی، لا قانونیت، اقربا بروری، بےراہ روی سمیت تمام ماجی برائیول کاخاتم ممکن ہوسکے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم متحد، یک جال

ہوجا میں۔

''اےوطن تو ہمیشہ ہمیشہ رہے''

ہم وطن یہ گلتان تیرا بھی ہے میرا بھی ہے اس کا ہر سود و زیاں تیرا بھی ہے میرا بھی ہے قائد اعظم کی کہتے ہیں امانت ہم جے ورثا یہ اے مہربال تیرا بھی ہے میرا بھی ہے وقت کا ہے یہ تقاضا متحد ہو جائیں ہم ۔ ہے وحمن آسال تیرامجی ہے میرا بھی ہے ازقلم ايمان على

"بيملك تواب رہنے كے قابل نہيں رہا، ميں نے

تواپنے بیٹے کو ہاہر بھیجنے کا فیصلہ کرلیا ہے بس پیپوں کے لئے ہاتھ یاؤں مارر ہاہوں۔''

اس آواز نے میری توجا پی طرف میذول کروائی میں جو ہیر ہے کو چائے کا آڈرد ہے کرا تظاری گھڑیاں میں جو ہیر ہے تھی اپنے بائیں جانب والی ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں دو حضرات ملکی حالات پر گفتگو کرتے ہوئے اس ملک کی اہتر حالت زار پر خیال آرائی ملتی ہیں آکٹر لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں آکٹر لوگوں سے سننے کو ملتی ہیں آئی ہیں آگر او گوں سے سننے کو ملتی ہیں آئی ہیں اس شاید آج کا تازہ اخبار جو مختلف ہاتھوں و یکھا جہاں شاید آج کا تازہ اخبار جو مختلف ہاتھوں میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت میں جانے کی وجہ سے بائی ہوگیا تھا دھرا تھا وقت اگراری کے لئے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا۔

پلندہ تھا۔ سیای تحمرانوں کے ایک دوسرے پر
الزامات، آل وغارت گری، مہنگائی، چوری ڈاکے کی
خبرمرج مصالحے لگا کرشائ گی تی صیب اخبار و کچھ کر
ہی جی اتناملدر ہوا کہ واپس میبل پرت دیاادر نظریں
ہوئل کے گلاس ونڈ و نے نظر آتی دکا نوں اور ان پر بہنے
مربائی فلیٹس پر مبذول کردی جہاں سبز ہلالی پر چم اور
جھنڈیاں اپنی آن بان سے لہرار ہی تھیں کیونکہ چودہ
اگست کی آید آیرتھی اور لوگ اپنی دکا نوں اور مکانوں پر
"پر چم اور جھنڈیاں" لگا کر اپنی حب الوطنی کا جیتا
مسکرا ہٹ دوڑگئی ہم لوگ جور مضان میں بڑے
جاگیا جوت پیش کررہے تھے میرے ہونوں پر کن
برے دسترخوان ہجا کر سے بہنے میرے ہونوں پر کن
اگست کو سبز ہلالی پر چم اور جھنڈیاں لگا کر "سے بحب
الوطن" ہونے کا جوت دیے ہیں۔وہ وطن جود وقو می
الوطن" ہونے کا جوت دیے ہیں۔وہ وطن جود وقو می
الوطن" ہونے کا جوت دیے ہیں۔وہ وطن جود وقو می
الوطن" ہونے کا جوت دیے ہیں۔وہ وطن جود وقو می
الوطن" ہونے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا جس کے لیے لاکھوں
افراد نے اسے گھر بار اور حانوں کی قربانیاں دیں وہ

ملک کے رہنے والے لوگوں نے آزادی کی فضامیں سکھ چین سے رہنے کا سوچا تھا وہاں مہنگائی، رشوت، چوری ڈاک، جان ومال کا خطرہ کسی عفریت کی طرح مسلط کیا جا چکا ہے اور مہنگائی کی چکی میں پستے ہوئے موام … یہ ہے قائد کا پاکستان …… تو ایسا لگتا ہے خدانخو استہ وہ سب قربانیاں رائیگاں جا چکی ہیں۔ خدانخو استہ وہ سب قربانیاں رائیگاں جا چکی ہیں۔ ہماری بدا ممالیوں کے باعث ہم پر جابر، غاصب اور کر بٹ حکمران مسلط کے جا چکے ہیں جنہیں ہم خود کر بٹ حکمران مسلط کے جا چکے ہیں جنہیں ہم خود شوق سے ووٹ ڈال کر یا دھاند کیوں سے منتخب کر بتے ہیں۔

کرتے ہیں۔
ہول کی تلخ فضا ہے باہر قدم رکھا تو نظر مختلف
شیلوں پر جمع ہوئے ننھے منھے نونہالوں پر شہر گئی جو
روشن آ بھوں اور مسکراتے لیوں ہے چودہ اگست کو
جمر پور جوش وجذ ہے سے منانے کے لئے سبر
برجم، سبز بلالی جج اور جھنڈ یوں کی خریداری ہے
مشغول تھے اپنے ملک کے آنے والے مستقبل کو
د کھے کر ہولی کے ماحول کی کروا ہٹ اور تخی فضا میں
مشغول ہوتی محسوس ہوئی۔ یہ بچ بی ہمارے آنے
والاکل ہے اور اس کل کوروشن بنانے کے لئے ہمیں
والاکل ہے اور اس کل کوروشن بنانے کے لئے ہمیں
د آئی "محنت کرنا ہوگی۔

''جہیں پتا ہے میں نے اپنی حجت پر بہت ساری جینڈیاں لگائی ہیں اور دو پر چم بھی۔''اپنے ہے آگے چلتے ہوئے دو بچوں کی خوتی وسرشاری سے بھر پور آ واز نے میرے ہونٹوں پرمسکراہٹ مجھیر دی۔

یروں۔ تمہیں بتاہے ہمارے اسکول میں چودہ اگست کو ملی نغمے کا مقابلہ ہے میں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے۔ بتاہے کون ساملی نغمہ پڑھوں گا؟" ''کون ساسی۔"'

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ا۲۰۱۶ ۲۰۱۵

کے لیے اکھاڑا بنا ہوا ہے جس

वन्रशिका

تعمتوں میں سے ایک انمول تعمت۔ ہمارا سائبان، بكهبان، شناخت فخر، مان، تحفظ كاب كرال احساس، رگوں میں لہو کی طرح گروش کرنے والی مجی بے کھوٹ محبتوں کا امین۔ ایسی مجبت جس سے جدائی نے سرکار دو عالم حضرت محرصلی الله علیه وسلم کو بھی آبدیده موکریکلمات کہنے پرمجبور کردیا کہ الے مکہ! مجھ جھ سے بہت پیار ہے مرکیا كرول، تيرے بيٹے مجھے يہال رہے ہيں دیتے۔ هاراوطن پاکستان قدرت کاایک بهت برداانعام بن کے ہمیں ملاتھا ایک ایساانعام جس کی بنیادوں کی آبیاری ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے خون سے گی۔ برصغیریاک و ہند کے ایک وسیع وعریض رقبے پر انتہائی جاہ وجلال سے حکمرائی کرنے والی مسلم تو م اپنی انفرادی واجتماعی کوتاہیوں کے باعث ذلت ورسوائی کی ایک الیمی مثال بن کئی جس کی مثال تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ دنیائے ارض کی مکار وسازشی انگریز قوم نے انہیں غلام بنا کر تباہی ویر یادی کی نئی داستانیں رقم کیں لیکن یار ہے کا وجود بھلا بھی تھہر سکا ہے۔مسلم قوم تو روز ازل ہے بھی غلامی کے لیے وجود میں ہی نہ آئی تھی۔اللّٰدعز وجل نے اسے محبوب نی صلی اللّٰہ عليه وسلم كي امت كوقرآن ياك كي صورت ميں جو ضابط حیات دیا ہے اس کی ۱۱۲ سورتوں، ۲۲۲۲ آیات کے کئی لفظ مسی حرف میں غلامی کے آواب ہی شامل ہیں ہیں تو سدا غلامی کیونکر ممکن تھی بھلا؟ نظریاتی بنیادوں پر حاصل کیا گیا ہے پہلا ملک ایک خان حريم اليي سرزمين ب جياسلام كا قلعة قرارديا حميا-بارود اور خون کی بارش اور آتشیں سمندر ہے گزر کر جس طرح میراوطن وجود میں آیا ہے اس کی کہانیاں صفحہ قرطاس پر جھیرناممکن بی کہاں ہے؟ میرے وطن وطن ....! يروردگار دو عالم كى عطاكرده بيا نے پيدائش كے پہلے روز سے انتهائي صعوبتين جھيلي

تم ہو پاسبان اس کے يہ چمن تمہاراہ تم ہونغمہ خواں اس کے'' ان میں ہے ایک بیج نے اپی معصوم، پیاری آ واز میں مشہور ملی نغمہ گنگنایا۔ آ ہتہ آ ہتہ دور جاتے بچوں کی آواز مدہم ہونے اب تو ایک اب تو اس ملک میں ہارے بیے بھی محفوظ ہیں۔' میرے پاس سے گزرتے آ دی کی آواز کسی مجھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کا نوں میں لکی ،میری نظر نے ہجوم میں کم ہوتے ان دو پیار ہے بچوں کا تعاقب کیا جنہوں نے آ کے چل کراس ملک کا یاسبان بنا ہے۔اس لا کھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیے گئے ملک کی باگ دوڑ سنجالنی ہے۔ میتھی تھی امید کی كرنيس بى ہمارے روش مستقبل كى صانت ہيں۔ہم ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان نوعمر معماروں کو پرسکون، بر شحفظ، ملک دینا ہے۔ان کی تربیت اس اطوار برکر کی ہے کہ صرف پر جم لہرا کریا جھنڈیاں لگا کر بی اینے ملک سے محبت اور محبب الوطن شہری ہونے کا جوت نہیں دلوانا بلکہاہے علم، قابلیت، ذبانت اور ہنرے اس ملک کوتر تی کی راه پرگامزن کرنا ہے اوراس ملک کو ان خطوط پر استوار کرنا ہے جس کے خواب علامہ ا قبال اور قائدا عظم نے دیکھے تھے۔ حب ہماراب پیاراوطن ہمیشہ ہمیشہ قائم رے گا۔ ☆....☆....☆

ایے وطن تو همیشه ه

آنچل &نومبر &۱۵،۵ ی 272

ہیں۔اس کے بانی ومعمارا یک ایک کر کے اس براین جان نثار کرتے رہے۔لیکن مصائب کا ایک نہ تھنے والاسلسله جاري وساري رہا۔ بھي دشمن نے حملے كيے تو بھی اینوں نے اسے انمٹ زخم ویے۔ کیکن صد آ فرین میراوطن این افواج وعوام کے سہارے ان کا مقابلہ کرتا رہا۔ اس کے سپوتوں نے سینون پر بم باندھ کراس دھرنی کوروندنے کے لیے آنے والے مینکوں کو تباہ کیا۔ایک عالم گواہ بنا کہ بیوطن ہمیشہ کے لیے بی بناہے۔اس کی طرف بڑھنے والے ہرطوفان كواى قوت سے واليس موڑا كياعشق كے امتحال ابھى اور بھی تھےا کی جنگ میں اس ملک کوایے وجود کے ایک عکڑے سے ہمیشہ کے لیے محروم بھی ہونا پڑا مگر اس کا باقی ماندہ وجوداس کوتفویت دینے کے لیے پر

عرم رہا۔ فرقہ واریت کی ایسی بادسموم چلی جس نے

اس مکشن کی کلیوں اور پھولوں کی ذہنی سطح پر بہت

زہر ملے اثرات مرتب کیے۔ کیکن ہر دور میں کوئی نہ

کوئی مردمجاہداس کی آن بان شان کے کیے اس عہد

کے فرعون کا مقابلہ کرنے آتا رہا۔ بیرے وطن پر

جب بھی شختیاں آئیں میرے ہم وطن ایک سیسہ بلائی دیوار بن کراس کے سامنے ڈے گئے۔ كزشته دو د مائيال ياكستاني تاريخ كاكزا برين وقت ٹابت ہوئی ہیں اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ جن پیتھا تکیہوہی ہے ہوادیے گئے۔ہاری سیائ قیادت کی بے حسی اور کمزور یول نے اسے ایک ایسے دوراہے یر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہرطرف اس کے وجود کو خطرِات لاحق ہیں۔عوام کو مہنگائی، روزگار، بقاہے۔جو پیہیں تو زندگی مخ بیلی، یانی، کیس اور پیٹرول کے بحران میں الجھا کر ان کے ایمانی جذبوں کے بتھیار کند کیے جارے میں۔ ہرطرف ظلمت حصانے لگی ہے۔ جان، مال، الما المعلق المروس مرعام نيلام بونے لكى بيل عوام

بھوک اور افلاس سے بے حال ہے تو ان کے چرداہے،ان کے حکمران خواب غفلت میں میر ہوش ہیں۔ بچوں ہے جنسی بازارگرم کرایا جارہا ہے تو کہیں علیمی در سگامیں ذیج خانے بن رہی میں۔عورتیں ز مانه جابلیت کاعملی نمونه بنی چرر بی بین -نوجوان سل انٹرنیٹ اور موبائل کے گور کھ دھندے سلجھانے میں معروف ہے۔

قدرتی مناظر ومعدنیات ہے مالا مال اس ملک پر ہرمغربی قوم نظریں گاڑے بیٹھی ہے۔امداد کے بہانے بہاں اوٹ کھسوٹ کاباز ارگرم ہے۔ ہرطرف مایوی و ناامیدی کا دور دورہ ہے۔لیکن مجھے آج بھی یقین ہے کہ ۱۹۰ موج مربع میل برمحیط حارصوبوں میں اگرا کائی پیدا ہوجائے تو ہراندرونی و بیردنی وحمن ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہوجائے گا۔

ميرے وطن کے سپوتو.....

خدارا ہوش میں آؤا ہے اعمال درست کردورنہم میں سے مسلط کیے گئے یہ چروا ہے کہیں تمہیں پھر ے رسوانہ کردیں۔اٹھو.....! کہ بیدوطن تنہارے کیے الله كا إنعام ب-اب سنجالو-اللوك بيتمهارك نی اللہ کے دین کا گہوارہ ہے۔ اٹھو کہ یہ تمہارا سائبان ہے۔اس کی جڑیں کھو تھلی کرنے والوں کو نیست، ونابودکردو، اپنا گھرغیروں کے نایاک قدموں ے کا نظار کھو۔

یردردگارے دعاہے کہ بیہ وطن تاقیامت تک سلامت وآبادرے آبین۔اس کے وجودے ہاری

## 

ناصر احمد ..... كُوجرانواله جواب:۔ اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے بندے آ پ کے بن جائیں گے۔ذکرواذ کار میں دھیان

اسماء ..... فيصل آباد

جواب: - ۱۱۱ بارروزانه، سود- ه القريب ش یر صرکامیانی کی دعاماتلیں۔

سدره نوشین..... هری پور جواب: \_الله خير كرے گا\_

آب 11 روزتك 111 بار آیت ال کوسی یڑھ کریانی پر پھونک کریائی پئیں بھی اورملیں بھی۔ بس کافی ہے۔

حرارياض..... سرگودها

جواب ررات سوتے وقت آیت الکورسی 41 بار( رکاوئیں و بندشیں حتم ہونے کی دعامانگیں ) بعدفجرسود-ة الِفِرقان كَا آيت نمبر70،74 باریژه کررشته کی دعاماتکیں۔

ألي خود 101 بارآيته الكوسي يره كردكان کے چلنے میں رکاوئیں و بندشیں حتم ہونے کی نیت کر کے یاتی پر پھونک کر وہ یائی شوہر، دکان میں چھڑکیں بھی اور پیش بھی آپ بھی پئیں۔

عائشه، ثنا ..... سيالكوك

جواب: ـ رشته کیلئے سورة الفرقان کی آیت مبر 74، روزانہ فجر کے بعد (قضانہ ہو) 70 یار يرهيس 120 ون اوررات ميس 41 بارة ينذ الكرى - يلاياكري \_

READING

بشیراں بی بی ..... بورے والا جواب: ـ بي بي 11 دن تك 111 بار آيتـــه البيكسوسسى يؤهكرياني بريهونك كركهريس بهى حچیر کیس اور سب گھر والوں کو پلائیں 11 دن بعد 41 بار روزانه آینهٔ الکری پره کردعا مانلیس سب کاموں میں جورکاوئیں ہیں وہ سب حتم ہوں۔اول وآخر 11,11 باردرودشریف۔

لي بوموے رجوع كريں۔

مهوش مغل..... كوتله

جواب: پہرے کا مسلہ ہومیو سے علاج

رت بونے سے پہلے 4 الم بار آیت البکوسی پڑھ کروعا مانلیں کہ مجھ پراور منگیتر پر جو کچھ بھی کرایا لیا ہے وہ ختم ہو اول وآخر 11,11 بار درود

راحيله محمود..... بهاولنگر

جواب: \_آپروزانه 41 بار آیته الکوسی يڑھ کريانی پر پھونک کرسب گھروالوں کو پلائيں اور کھر میں چھڑکیں۔

بهن كولهين سورة والسضحي روزاندرات میں 101 بار پڑھ کرشو ہر کے راضی ہونے کی دعا

زاهره بي بي .... ميلاد چوک،

جواب: - آپ اپن نظرا تارین ٹھیک ہوجا کیں

خالده بی بی ..... اتک جاب: ـ آیته الکوسی 41 باریزه کریانی

معارکاونیں و بندسیں محتم ہوں۔ چبرے کے طیبه خاتون .... شالیمار ٹائون،

آنچل &نومبر &۲۰۱۵، 274

**Gardon** 

احمرین..... کراچی جواب: \_آ بعشاكى نماز كے بعد 21 بار آية الكوسى يوهيس اور فجر والأمل جارى رهيس-قرة العين عيني ..... پاكپتن جواب: ـ السلهــم انــا نـجعلک فـي نحورهم ونعوذبك من شيرورهم. (روزانه ایک سبیج)، باقی آپ کوشش رهیس ملازمت مل جائے گی۔ وعاہے آپ کے جذبوں والارشته ملے۔

جواب:۔ بہن سے ہیں رات سونے سے پہلے آیته الکوسی 21باریره کردعاکریں که عثان پر جو کھے بھی ہو وقتم ہو، دن میں سی وقت سور۔ة والسضحن 21 باريزه كرشو بركومجت موكى دعا

شازیه ..... ڈیفنس کراچی جواب: (جہال بہتر ہووہاں ہو) سودـة الفرقان كي آيتٍ تمبر74 فجركى نماز کے بعد 70 بار پڑھیں پھردعا مانگیں۔

بى بى شمائلە..... ھرى پۇر

جواب: مسورة القريش برنمازك بعد 21 بارآپ خود اورشو ہریڑھ کر نوکری اور گھر میں ایڈجسٹ منٹ کی دعاماتلیں۔

راحیله .... سمندری جواب:۔ای وظفے کومکمل کریں، تا کہ سب معاملات فتم ہوں۔

عفرا صادق ..... ملتان

حما يه 313 إن آية الكرسي يؤسر إلى اور تیل یہ دم کر کے دیں بھی کو۔ تیل سے ماکش كرے اور ياتى 21روز تك استعال كريں 21 دن بعد دوباره یانی اور تیل پڑھ کر دیں (3 بار ایسا

http://facebook.com/elajbilquran www.elajbilquran.com

جن مسائل کے جوابات دیئے مجئے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے سوالات کیے ہیں۔ عام انسان بغیراجازت ان رحمل نه کریں ممل کرنے کی صورت م اداره می صورت ذمه دار بیس موکار موبال فون پر کال کرنے کی زحمت نہ کریں۔ تمبر بند اس ماہ جن لوگوں کے جواب شائع نہیں ہوئے وہ اسکلے مادشائع موں کے۔ ای میل صرف بیرون ملک مقیم افراد کے لیے ہے۔ rohanimasail@gmail.com.

روحانی مسائل کاحل کو پن برائے رمبر ۲۰۱۵ء

For More Visit

کے کون سے حصے میں رہائش یز ہر ہیں

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۵ و 275

**Needloo** 

ندول مين نارا منگيال نه خلوص مين ملاوث كوتي وہ بچین کے دن بھی کمال ہوا کرتے تھے صائمهجوب....ليد بہت مشکل سے ہوتی ہے تجارت تیری یادوں کی محسن منافع کم سی کین گزارہ ہو ہی جاتا ہے اقضی زرگر سنیان گزره ..... جوژه عِتْ بھی لفظ ہیں وہ میکتے گلاب ہیں لہے کے فرق ہے انہیں تلوار مت بنا تلين افضل وژائج ....شاد يوال مجرات میں روز پلاتا ہوں اے زہر کا ساغر اک درد جو اندر ہے مرتا ہی تہیں ارم کمال ..... فیصل آباد فلک ہے توڑ لایا ہوں مگر پھر سے نی ضد ہے ستارے میں نہیں لیتی مجھے تم جاند لاکر دو سميراتعبير.....سركودها تو بھی نہ ملا تو کیھر جاؤں گا سو کھے پتوں کی طرح مجھر جاؤں گا یوں بھی ہوگا تم ویکھنا اے دوست تم سے چھڑوں کا اور مرجاؤں کا ثناءر سول ہاتمي....صادق آباد فزال کا وادی کل سے گزرما روک ویتا ہے کوئی تو ہے جوطوفانوں کارستدروک دیتا ہے و فی افتکر بھر جاتا ہے موجوں کے تلاظم میں کی کے واسطے اللہ وریا روک ویتا ہے حانظ ميراشنرادي .....فيصل آباد ر کتاب سادہ رہے کی کب تک؟ بھی تو اس کے باب کا آغاد بوگا يارس شاه..... چكوال في سمندر سے سيكما ہے جينے كا سلقہ

چپ جاپ سے بہنا اور ائی موج میں رہنا

حاصل زيست جميل كيا ملا؟ دردِ زندگی ملا اعتبار نه ملا دعائے سخرانااحب....فیصل آباد ا ہے شکوے کی باتیں نہ کھود کھود کے پوچھو عذر كروميرے ول سے كداس ميں آگ ولى ب دلا! یہ درو و الم بھی تو منعتم ہے کہ آخر نہ گریہ سحری ہے نہ آہ نیم منعی ہے ناکلہ بدر سنجر پورٹامیوالی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود ہو چھے بتا تیری رضا کیا ہے سفق راجيوت ..... كوجره الل نظر کے بخت میں کس نے بیاکھ ویا رہنا کی کے ساتھ محبت کی کے ساتھ موتی ہے اس کے ول کو کسی اور کی طلب رھتی ہے عمر بھراہے قسمت کسی کے ساتھ مدى كول ..... بسرور چشتيال بھی نکے یاؤں دھوپ میں پھرتا بھی تنکیاں پکڑنا واہ کنول! بخین کے وہ دن بھی کتنے حسین تھے جازبه عباسي .....ديول مرى روك عشق لكا تو چند دن مجى

زعمہ نہ رہ کا جازبہ وہ مخض کہ جس نے مجھی

محر ضد ہے میری کہ تقاضا اپنا اصول مہیں علمه شمشاد حسين ..... كوركل كراجي چل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 276

श्वित्राधिक



موناشاه قريتي ..... كبيرواله یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں آئین وفا میں ترمیم کرے فیطے جنگ کے کوار سے کب ہوتے ہیں وہ جر کی وفعات نافذ کر حمیا جھوٹ تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو پوچی جو جرانی سے وجہ جفا ہم نے ابل حق ہو تو بہتر بھی غضب ہوتے ہیں وہ کندھے اچکا کر خدا طافظ کہہ کیا مسرتكبت غفار .....كراچى کوئی تو پھول کھلائے دعا کے کہے میں ابب طرح کی مفتن ہے ہوا کے کہے میں ، رجانے خلق خدا کون سے عذاب میں ہے؟ والل یک بری التجا کے لیج می انزله خان تهمينه خان ..... هني توني مجھے نہیں جاہے اس کے بعد کوئی پہیان تہینہ خان مرے لیے بی کالی ہے کامت محدیث ہے تبست میری اليس انمول..... بھا بڑہ شریف موا کے دوش پر رکھا ہوا چراع مول عل بجھ بھی جاؤں تو ہواؤں سے شکایت کیسی سونياقيوم.....نامعلوم مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا ادا جن کی نکل جائے قضا بھی چھوٹ جاتی ہے محبت دل کا تجدہ ہے جو ہے توحید پر قائم نظر کے شرک والوں سے محبت روقھ جانی ہے اليس كوبرطور .... تا تدليا تواليه من ويكف والله على ويكف وال کنٹی مشکل سے جاکتے ہوں کے قاطمه ....وبارى وزال کی وهوب سے فکوہ تضول ہے محسن يُن يون بهي نيمول تفا مجھے بلمرنا ہي تفا مہوش خمیر....کراچی نہیں دیکھیں نہ دیکھیں یہ عادت ہے شب کو تمہارے خواب کی سونے سے پہلے آرز وکنا دیاآ فریں .... شاہدو میرے سرکش ترانے س کے دنیا بیا جمعتی ہے

ثانيه مسكان ..... كوجرخان شمر عباس كيلي شياه ..... جيند انواليه كياب اس مرض كي تشخيص ممكن ہے؟ میں غلظی سے محبت کر بیٹا ہول شاه دل ..... مجرات بے کار خیالوں سے کیٹ کر نہیں ویکھا جو کھے بھی ہوا ہم نے بلٹ کر نہیں ویکھا اس ورے کہ کث نہ جائیں بے تابی کے رائے آ تھوں نے تیری راہوں سے ہٹ کرمبیں و یکھا بخنآورافتخار .....عارف والا آؤ كى شب مجھے نوٹ كر بھرتا ويكھو میری رکول میں زہر جدائی ارتا دیکھو س س اوا سے مجھے مانگا ہے رہے ہے آؤ بھی مجھے سجدوں میں سسکتا دیکھو وقاص عمر ..... حافظا باد ملو کہ آج کوئی بات رو برو کرلیں یہ کیوں ہیں دوریاں کھے اس پر مفتکو کرلیں

كريں مے چرے عنایت تمہارے چرے ك کہ پہلے آ تھوں کو افٹکوں سے باوضو کرلیں عابده مقبول چوبدري ..... تامعلوم ملاقاتیں نہیں ممکن احساس ہے لیان مہیں ول یاد کرتا ہے بس اتنا یاد رکھا يا كيزه على .... جنو كي قصه عم ول كافر كا سات مس كو جنبی شیر کا بر مخص بی موس نکلا صدف سليمان .... شوركوث

تمادے بعد گزریں کے بھلا کیے مارے ون 

آنچل&نومبر&۱۰۱۵ 277

विश्ववतिका

وہ معصوم سے کیجے میں بولا تیرا ہم نام کوئی اور بھی ہے انصیٰ ۔۔۔۔۔۔ چکوال کوئی وعدہ نہیں پھر بھی انظار تیرا تھا دور ہونے پر بھی اعتبار تیرا تھا نجانے کیوں بے رخی کی تو نے ہم سے کیاہم سے بھی زیادہ کوئی طلب کارتیراتھا سیدہ ضوباریہ ۔۔۔۔ پھین لابتا کیا مجھ سے میرے خوابوں کی بہتی کو

لایتا کیا جھ سے میرے خوابوں کی بہتی کو تیرے، فریب نے ڈبویا میری امید کی کشتی کو اے حیات غمزدہ! میں تیجے جی کے پیچھتائی اے حیات خمزدہ! میں تیجے جی کے پیچھتائی کو پایال کیا جو نے میری نایاب جستی کو پایال کیا جو نے میری نایاب جستی کو تورین لطیف سے ڈوبائی شکھ

خود کو میرے دل میں ہی جھوڑ سے خود کو میرے دل میں ہی جھوڑ سے خود کو میرے دل میں ہی جھوڑ اسے خمیریا ہیں آیا مول شاہ .....حیدیا ہاد

اسے بتانا عمم زمانہ فریب دے گا خیال رکھنا وفاکی راہوں سے لوٹ جانا فریب دے گا خیال رکھنا جو قبر ٹوٹا ہے میرے دل پہیے قبر ٹوٹے نہ اب کسی پر یوں دل جلانا یوں گھر لٹانا فریب دے گا خیال رکھنا فاطمہ ذکک ....میانوالی

ایے رہا کرو کہ لوگ آرزو کریں ایبا چلن چلو کہ زمانہ مثال دے طلعت نظامی .....کراچی

پھراکی لیل کھری ہوئی ہے نے زمانے کی تلخیوں میں پھر آب وعدہ امر ہوا تو محبوں کا بتا جلے گا محبور میں تو پھروں کو بھی موم ہوتے سا ہے لیکن محبور میں تو پھروں کو بھی موم ہوتے سا ہے لیکن تہمارے دل پر اثر ہوا تو محبوں کا بتا جلے گا

biazdill@aanchal.com.pk

کہ ٹایددل کومیر بے عشق کے نغموں سے نفرت ہے محر اے کاش دیکھیں وہ میری پرسوز راتوں کو میں جب تاروں پر نظریں گاڑ کے آنسو بہاتا ہے رخ کول شنرادی .....مرکودھا ہاں تک تو ساتھ چلو جہاں تک ساتھ ممکن ہے

وہاں تک تو ساتھ چلو جہاں تک ساتھ ممکن ہے جہاں حالات بدلیں کے وہائتم بھی بدل جانا صائمہ کنول.....کیروالہ

جور بیضیاء ..... بیبر کرایی جهال تیرا گفت قدم و میصنے ہیں خیابال خیابال ارم دیکھتے ہیں ہالہ کیم .....اور کی ٹاؤن کراچی

لاعلم تنفئ لاعلم می رہنے تو اچھا تھا انہیں ہم سے محبت نہیں حقیقت جان کیواہے اشتر غفار .....کراچی

خاک سے بنے انسان میں اگر خاکساری نہیں تو اس کا ہوتا نہ ہوتا ہی خاک ہے

ہائیہ خان .... سعود سے
ضروری نہیں کہ پوری ہو ہر خواہش کیکن
اپی خواہشوں کو دبالینا بھی آسان نہیں ہوتا
مانا کہ ٹوٹے ہوئے پھولوں سے خوشبونہیں آئی

مگرانبیس کتابوں میں سجالینا بھی آ سان نہیں ہوتا نزمت جبین ضیاء.....کراچی

خوشیوں سے ناراض ہے میری زندگی دوئی کی مختاج ہے میری زندگی ہنس لیتی ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے ورنہ درد کی کتاب ہے میری زندگی سدرہ شاہین ۔۔۔۔۔ہیردوال

اس کے ہاتھ پر اپنا نام ویکھا تو میں بہت خوش ہوئی

آنچل&نومبر&۱۰۱۵م 278

ME STORY پندے آلو آدهاكلو <u>طلعت آغاز</u> ساگ گوشت كائے كا كوشت تین ہے جارکھانے کے بھ تيل ايك كهائي كانتي الاكبىنكاپيث دوعدد (چھوٹی) آ دھاکلو بمرے کا کوشت آدهاكلو يالك ふっとう שאנו دوعدد (سوهی) ابكعدد حسبذاكفه دوچھوٹی کٹھی كالىمرى (كى بوك) آدهاجا يكاسح آدهاكب ايك طائح كالح لالرج (كى مولى) آدهاكب (تلي بوكي) پاز ايك چوتفائي كشي برادهنيا الك كمان كاني ادركب كاييث دو سے بنین عدد مونی ہری مرج ايكهاني لالرچ (پیءونی) ايك چوتفائي جائے كانچ بلدي ملے بیف انڈرکٹ کے پہندے کاٹ کر اسٹیک ايك وإكافئ نمک ميمر يالسي وزني چيز ہے تھوڑے سے چل ليس-اب وروه عاسي الم دهنیا(پیاروا) كوابى ميں تيل كرم كركے ادرك كبس كا پييث اور ایک وبى يندے شامل كريں اوراتنا مجمونيں كە كوشت كاياني خشك آدهاكب כפנם ہوجائے۔اباس میں پیاز، ٹماٹر،آلو،سومی لال مرج اور Ced 3 75 قصوري ميتهي ممك شامل كر كے تھوڑا ساياني ڈال كر ڈھك كريكنے كے لیے چھ در دیں۔ دس سے ہارہ منٹ بعدآ لوگل جا کیں تو کئی یالک کوصاف کرے ابال لیں۔اب یالک کو ہری كاليم يج، كن لال مرج، برادهنيا اورايك كى دوكى بوئى مرج ، فما ثرادر میتمی کے ساتھ بلینڈ کر کے رکھ لیں۔ پھر تیل موثی ہری مرج شامل کر کے مکس کرلیں اور سروکریں۔ مہوش ہو فقاب ..... مہوش ہو فقاب .... كرم كركس مين كلي بياز،ادركبس كالبيث، يسى لال مرج، بلدى، بيادهنيا بنك اوربكرے كا كوشت ۋال كردى من کے لیے فرائی کریں۔اباس میں دی شامل کر کے الچھی طرح فرائی کرلیں۔اس کے بعد ڈیڑھ کپ یالی ڈال كر دهكيس اور يكاليس، يهال تك كه كوشت تقريباً يك كائے كا كوشت جائے۔اب بلینڈ کیا ہوایا لک کا میجرشامل کر کے دھکنیں اور كيهول يكاليس، يهال تك كرتيل اويرآ جائے \_آخر ميں دودھاور موری میتنی ڈال کرفرائی کریں اور نکال کیں۔ ہے کی دال ى رحمان ..... كبررود ، كراجي

ساتھ ملس کریں اور ہلی آج پر پلنے کے لیے رکھ دیں اور ہاتھ ۔ یکی چلاتے رہیں۔ آخر میں اس میں پیا کرم مصالح شامل كر كي جلائي - محرات على پياز ، برادهنيا، اودین ہری مرج ،ادرک، لیموں کے سلاس اور دو کھانے کر کی کے ساتھ سروکریں۔ مجمه بیلم ..... کبروژیکا آدهاكلو كائے كا كوشت ايدمائكا فأ Si بلدى ايك چوتفالي جائے كالح آدهاك يل آ گوعدد لال مرية (ثابت) آدهاجائككاتح راني ياز (تلي دولي) آدهاك 6762 bel لالري آدهاما 200 آدهاما يكافئ اكمان كانج ادرك كبسن كاليبيث دوکھانے کے بیج آدهاكب ليمول كارس دوکھانے کے فی ایک برتن میں گائے کا کوشت ڈال کر تین کب یانی، نمك اور بلدى كے ساتھ اتنا أباليس كركوشت كل جائے اور ايك كي يخى رە جائے۔ايك برتن ميں آ دھاكي تيل كرم

ایک برتن میں گائے کا گوشت ڈال کر تین کپ پانی،
نمک ادر ہلدی کے ساتھ اتنا آبالیں کہ گوشت کل جائے ادر
ایک کپ پختی رہ جائے ۔ ایک برتن میں آ دھا کپ تیل گرم
کریں ۔ اس میں ثابت لال مرچ اور دائی ڈال کر ایک
منٹ تک فرائی کریں ۔ پھر اس میں آبلا ہوا گوشت، تی
پیاز ، پسی لال مرچ ، زیرہ ، کلونجی ، ادرک کسن کا پیسٹ اورگر پیاز ، پسی لال مرچ ، زیرہ ، کلونجی ، ادرک کسن کا پیسٹ اورگر دال کر ایس کے بعد نجی ہوئی بینی،
ڈال کر اچھی طرح بھونیں ۔ اس کے بعد نجی ہوئی بینی،
دای اور کیموں کا رس ڈال کر دس منٹ تک ڈھک کر
دی اور کیموں کا رس ڈال کر دس منٹ تک ڈھک کر
دیکا کیں ۔ اس کے بعد ڈھکن ہٹا کر اتنا بھونیں کہ تیل ادبر

مونگ کی دال ایک چوتفانی کپ مسوركي دال ایک چوتھائی کپ أيك چوتھائي كب ار ہر کی وال ایککپ دوکھانے کے پیچ ادرکبس کا پییٹ بياز (على مولى) آدهاكب دوكهانے كرج تین کھانے کے پیچ لال مرج (لیسی ہوتی) ايك لهان كانج بلدى دهنیا(پیاموا) ایک کھانے کا پیج ايك گرم مصالحه (بیا بوا) الكالخ

علیم کے ماتھ مروکرنے کے لیے

پیاز ( علی ہوئی)

ہرادھنیا ( کٹا ہوا )

پودینہ ( کٹا ہوا )

ہری مرچ ( کٹی ہوئی )

ادرک ( کٹی ہوئی )

ادرک ( کٹی ہوئی )

کسب ضرورت

سب ضرورت

لیموں کے سلائس حسب ضرورت

دوکھانے کے بیج

سیلے گیہوں اور جوگورات بھرکے لیے دوگھانے کے بھی تیل میں بھگو کر تھیں۔ اب اسے بلینڈ کر لیں۔ پھر چنے کی والی، مونگ کی وال، مسور کی وال اور ار ہرکی وال کوچار سے پانچ گلاس پانی کے ساتھ دیکا کمیں، یہاں تک کہ دالیس گل جا کمیں۔ اب احس شنڈ اکر کے بلینڈ کر لیں۔ پھرا کیک جا کمیں۔ اب احسی شنڈ اکر کے بلینڈ کر لیں۔ پھراکیک تیل گرم کر کے اور ک ابس کا پیسٹ، پیاز ، نمک، یسی لال مرچ، بلدی، یہا وہنیا اور وہی ڈال کر بھو میں۔ اب اس میں گائے کا گوشت اور آٹھ سے دیں گلاس پانی ڈالیس اور میں گائے کا گوشت اور آٹھ سے دیں گلاس پانی ڈالیس اور ڈھاک کر دیکا کمیں، یہاں تک کہ گوشت گل جا کمیں۔ پھر ڈھاک کر دیکا کمیں، یہاں تک کہ گوشت گل جا کمیں۔ پھر

مهرین .... سیطلائث ٹاؤن سرگودها آجائے۔ گرم نان کے ساتھ پیش کریں۔ جارعدد Tealthe ونك آدهاكلو حاول آدهاكلو ايك برے کا کوشت بياز ايك لهانے كاتئ كثية لو تينعدد لہن پیٹ ايدمائكان كضفافر لال مرج ياؤذر جارعدد آدهاجائي سلائس میں تی بیاز فليتفى دانه ایکعدد دوجا کے کا تھ الككاني ادركبس كالبيث بلدي -جها تعدد ایک کھانے کا تھے كرم معيالحه ひんりん حب ضرورت ايك چوتفائي مائي يل ہلدی نک حب ذائقه يسى لال مرج دوط ئے کے بیج دوجائے کے نمک ياني حبضرورت برادحتها جارعدد حب ضرورت ڻابت *بري مر*چ دوکھانے کے بیج كثاهرادهنيا ایک بوے پین میں مغز، پائی اور ایک جائے کا چھے آدهاكب بلدى ۋال كرأبال ليس\_اب ايك باول ميس مغزير دې لگا كرميرينيث كركين \_ پھرايك پين ميں تيل ڈال كرمينتھي جاول کوحسب ضرورت یانی میں ہیں منٹ کے لیے مجعلودیں۔ایک برتن میں آ دھا کپ تیل کرم کریں۔اس دانه بهن بیك، نمك، پیاز، لال مرج یاو در اور ایك کھانے کا پہنچ ہلدی ڈال کر بھون کیں۔ جب خوشبوآنے میں سلائس میں کئی بیاز ڈال کر ہلکی گلائی ہوجائے تک فرائی تكيتواس ميس مغز ذال ديب اور بعون ليس اب هري مرج 🛚 کرلیں۔ پھزاس میں گرم مصالحہ، بکرے کا گوشت اور ادركهبن كالبيث دال كراميمي طرح بمون ليس-اب ڈال کردم پررکھ دیں اور آنے وہیمی کرلیں۔ جب تیل اوپر آجائے تو ڈش آوٹ کرلیں۔ ہرادھنیا سے گارش کرکے كفي الر، ويره حيات كالحيح مك، بلدى اوريسى لال مرج گرماگرم نان کے ساتھ سروکریں۔ وال كرمزيد بهونيس-اس كے بعد ایک كب ياني وال كر منن كة دهاكل جاني تك وهك كريكا نيس - پرك الواورمزيداك كب يانى دال كردهك دير-ابات المنن اورا لو كمل كل جائے تك يكندويں ويعلم موسة Tealdle 25/62 6 جاول، بقيه وها يحج نمك اور ذير هك ياني ذال كردهكين اور جاول تیار ہونے تک ایکالیں۔ آخر میں بندرہ منے کے انده انك عدو ليودم يررهيس \_آخريس ابت برى مرج اور كثابرادهنيا ہری پیاز جارعدد

كوشت كى بوشول برنمك مل كرامبين ايك طرف ركا ايدوائكا في ميرى ویں اور چھدرے بعدان پردہی ملیں۔ چندمنٹ بعدائی ايك جائے كاتئ كالحريح دارچينې (کسی بول) آدهاجائككات كرام في ميں بياز سرخ كرنے كے بعداس ميں كوشت، لونگ، بردى الا يحى اور دى دال كر بھونيس اور ساتھ بى و صنيے آدهاجائكان تک وومائے کے بیج كا يالى وال دير جب بيد يالي خشك موجائ توالي 0/3 وبى موائے جاولوں کودودھ کے ساتھ دیکی میں کوشت کے اوپر دوکھانے کے جی تيل جاركهانے كرائج بچھادیں۔ایک طرف آلوادر مٹر کے دانے بھی بچھا کردیکی کا منآفے سے بندکردیں اورزم آج پردم دیں۔ چرای کے جارکھانے کے پیچ لودينه شاشلك استك نیجے ہے آگ ہٹادیں اور ڈھکنے پرانگارے رکھدیں۔ چند حب ضرورت من بعدد طلخ پرایک پھررکہ کر کھدریتک دم پررہے گائے کا گوشت، انڈہ، ہری بیاز، ہس، بیریکا، کال ویں۔ پھرچو لیم سے اتارلیں۔ جب آگ پٹیلی کے سیج مرج، پسی دارچینی، نمک، زیره، دای اور بودین کواچھی ے مٹائی جائے تو پی ضروری ہے کہآ گ بیلیے کے جاروں طرح بین لیں۔اباں کے بالزبنا کرشاشلک اطلس ی طرف رطی جائے۔اورا کرجاول کارنگ زردر کھنا ہوتو آخری لگائیں۔ آخر میں تیل گرم کرکے بنائے ہوئے کوفتے مرطع پرزعفران ڈال دیں۔ كولذن براؤن كرير مزے دارگرلذكوفية تيار ہيں۔ تلبت وقار ..... كراجي :0171 بمرے کی کیجی 1:617.1 آدهاكلو ایل كشية ٣ سمكما ز كريج حاول (المربه ويدييكا الم كين كاليسر 2 1 La. وراه باد נפשענ آدهاكلو اعددابال كركاث ليس لونگ 3,000 وكاكرام נפשענ يرسى الا يحى لال مرج (پسی ہوئی) פטלון ايك عائج كالتج ايكياؤ حسبذائقه ایک یاؤ زيره (پايوا) آدهاجائككا يج وهنيكاياني ایک چوتفائی که دهنیا(بیاهوا) ايك جائے كاچى مغردانے آ دها پاؤ تحوژ اسا جائفل جاوتری (پسی ہوئی) قصوری میتھی آدهاجائككافي زعفران دى آدهاجائككان بلدى آدهاجا يكالجج مرادهنیا (کثابوا) أيك چوتھائي کھي

بالهليم.....كراچى ن سلے برے کی کیجی کوچھوٹی بوٹیوں میں کاٹ لیں۔اب گرم مسالاران كراى ميں تيل اورادركيس پيث شامل كردي \_جيسے ہی وہ تھوڑ اسا یک جائے تو کیجی شامل کر کے اتنا بھونیں کہ تمام یانی خشک موجائے۔ پھراس میں پیاز، فماٹر، ہری ایک عدد ايك الح كالكرا مرچ، کسی لال مرچ بنمک، زیره یاؤڈر، دھنیا یاؤڈر، حاکفل جاوتری،قصوری میتھی اور ہلدی شامل کرے تھوڑا سامس جارے جوعدد ہرادھنیا(چوپ کیاہوا) كريں۔ آدھاكب يانى شامل كركے وُھك كريكنے كے ووکھانے کے سیمج دوكھائے كے وسمج ليے چھوڑ دیں۔ آٹھ ہے دی منٹ بعد ڈھکن ہٹا کر ہرے لودينه(چوپ کياهوا) جارعدد دھنے سے گالی کرے کرم کرم مروکریں۔ بری مرجیں طلعت نظامی ....کراچی زیره یاوزر ايك طائے كا چج وردهك ايك جائے كا چج كرم مالاياؤ ذر دوجائے کے سیجے درمیانی(سلانس کی ہوئی) كإپيزاپيث بازدوعدد حسب ذائقته آدهاكب برادهنيا حبضرورت آ تھعدد きんりん 862 W ادرك كبهن كالبيث ران کواچھی طرح صاف کرے گہرے کٹ لگالیس-اب ايكاني كالىمرى (ئايت) المارنمك ادر بينايسية اكاكر در محفظ كر ليروكه الك.ك 150 وين كراسنا مل ادرك لهن جرا دهنيا لوديية بري 200 1 600 LIK JOR مرچیں زیرہ اور نمک ملا کر گرائنڈ کرے ہرا مسالا تیار ايدطائكاتك تمك كركيس\_دى مين بيا مواہرامسالا اوركرم مسالا ياؤ ڈر ڈال ايك چوتفائي كب تيل كراچھى طرح مكس كريں اور بيآ ميزہ ہاتھوں كى مدد سے بورى ران براجهي طرح لكائين اور دو تحفظ تك ميرينيك بلیندر میں پیاز، ہرا دھنیا، ہری مرج، ادرک مہن کا ہونے کے لیے رکھ دیں۔ پیملی میں چھ کھانے کے سجی پید، ثابت کالی مرج، وی، لیموں کارس اور نمک ڈال تیل گرم کر کے مسالا تھی ران اس میں ڈال کر ہیں منث كر بلين ذكرليس -اب جانبوں كواس كمير سے دو تھنے كے تك ذهك كريكا لمن أس كے بعد مليث دين اور مزيد بين لے میری نید کرلیں۔ پھرتیل گرم کر کے اس میں گرائینڈ من تا وهك كريكا نين سرخ مون يراور كوشت كل یے ہوئے ملیجر کو یانچ منٹ کے لیے فرائی کرلیں، یہاں تك كدوه براؤن موجائے۔اباس ميں جانييں وال كر جانے كے بعد تكال ليں۔ كرم مسالا ران تيار بے۔سلاد المجمى طرح فرائى كركيس بهراس بين ايك كب يانى شامل اور برى بلنى كے ساتھ مروكرير زجت جين ضاء.....کراچي الرے دھکیں اور مکنے کے لیے چھوڑ دیں، یہال تک کہ المان المان مانس آخر میں اکلیں فریج فرائز کے ساتھ



خشك جلد پر ميك اپ

موتچرائز لوش خنگ جلدے لیے استعال ہوتا ہے۔ جلد کوئی اور روغن فراہم کرتا ہے۔ چکنی جلد کواس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خنگ جلد پر آپ میک اپ اسٹک استعال کر عمق ہیں۔ جس سے خطکی ظاہر ہیں ہوگی۔ آئلی ہیں اس کے لیے ہیں۔ جس سے خطکی ظاہر ہیں ہوگی۔ آئلی ہیں اس کے لیے ہمتر ہے۔

نارهل جلد یا هلی جلی جلد بر هیك اپ پیجلدسب سے بہتر ہوئی ہے اس جلد کی حال خواتین پیخی اور پانی کی آمیزش والی دونوں میک اپ بیس استعال کرسکتی ہیں۔

زرد رنگت پر میك آپ

پیلا ہٹ مائل یا ڈرورنگت رکھنے والی خوا تین کوگلالی اور ملکے اور نج شیڈ کے امتزاج والی فاؤنڈیشن یا اسٹک خریدنی جا ہے کیونکہ اس شیڈ کی فاؤنڈیشن لگانے کے بوران کے جم کی جلد کا رنگ چہرے کے رنگ سے زیادہ متضاوتہ ملکے گا۔

اس کے علاوہ ووسرا شیڈ پیلا ہث ماکل براؤن اور گلائی کا مجمی لیا جاسکتا ہے۔ ان دونوں رکلوں کی فاؤنڈیشن لگانے سے پہرے پر سے چہرے پر قدرتی تازی اور گلائی بن کا حساس پیدا ہوگا۔

سیاه رنگت پر میك اب

سیاہ رنگت والی خواتین کو ملکے ناریجی یا گلابی شیڈکی فاؤنڈیشن لینا جاہیے۔اس سےان کے چہرے برصحت مند تازی کا تاثر اجرے گا اور گورا کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرنی جاہیے۔اس سے ان کی رنگت اور بری لگنے گئے گئ اس کے ان کی رنگت اور بری لگنے گئے گئ اس کے ان کی رنگت اور بری لگنے گئے گئ اس کے ان کی رنگت اور بری لگنے گئے گئ اس کے ایس جود کھھنے میں استعمال کریں جود کھھنے میں استعمال کریں جود کھھنے میں انجھی گئے۔

حساس جلد پر میك اپ

Section

حاس جلد بہت نازک ہوتی ہے ایسی جلدر کھنے والی خواتین ہمیشہ جلد کے مسائل کا شکار رہتی ہیں بھی دانے نکل آتے بیں تو بھی الرجی ہوجاتی ہے ایسی خواتین کوچاہیے کسوہ جوفاؤنڈیشن استعال کریں اس میں چکنائی شامل نہ ہو کیونکہ ان کی جلد کے مسامات ویسے ہی زیادہ چکنائی خارج کرتے ہیں اس لیے آئیس جا ہے کہ وہ ادویات پر مشتمل فاؤنڈیشن استعال کریں۔

کیل اور مھاسوں ہو میك اپ الی جلد پرمیک اپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیوں کہ کیل مہاہے چکنائی کی وجہ ہے نکلتے ہیں۔ اس لیے ایسا میک اپ بالکل استعمال نہ کریں جس میں چکنائی ہووا ٹرہیں ہی بہتررہے گی۔

گندھی دنگت پر ہیك اپ گورے رنگ پر ہرطرح كاميك اپ ہوجاتا ہے ليكن اگر گندی رنگت رکھنے دالی خواتین میک اپ کے سلسلے میں

ہ بر حدی رست رہے وہ کی موہ بین سید ہی ہے ہے ہے۔ سلیقے سے کام نہ لیس تو ان کا چہرہ بدنما اور رنگ سیاہ نظر آنے لگتا ہے۔ گندی رنگت والی خواتین کو چاہیے کہ میک اپ خرید نے وقت اسے ہاتھ کی اسکن پر فاؤنڈ کیشن یا میک اپ اسٹیک گا کر چیک کرلیں۔ ایسیٹس سائٹ Base Sitc

استک کا کر چیک کریں۔ ۳ میس سائٹ itc خریدین جوان کی رنگت سے تھوڑ اسافیئر ہو۔

سرخی مائل دنگت پر هیك اپ سرخی مائل دنگت پر هیك اپ سرخی مائل دنگ پر ہرونت سرخی رہتی ہے كين اس كے ساتھ بى سرخ درج وقت سرخی رہتی ہے كين اس كے ساتھ بى سرخ درج دول خواتين كو چاہيے كہ وہ بوت بيل اسك كا استخاب بيلا اسك كا انتخاب كريں كيونكہ اس شير كی بيس چرے كى سرخی كو بھی جھیائے كريں كيونكہ اس شير كی بيس چرے كی سرخی كو بھی چھیائے كريں كيونكہ اس شير كی بيس چرے كی سرخی كو بھی چھیائے كى اور اس كے ساتھ ساتھ چروندرتی سرخی سے محروم بھی نہ كی اور اس كے ساتھ ساتھ چروندرتی سرخی سے محروم بھی نہ

گیسوئے حسن چبرے کا میک آپ بالوں کے اسٹائل کے بغیر مامکن رہتا ہے۔ بالوں کی آرائش کا اندازہ وفتت کے ساتھ کافی بدل

نچل انومبر ۱۰۱۵% ما۲۰۱۹

ملیاہے کچھدنوں پہلے تک بیک کا منگ کار جمان تھا مراب بالول كوسيد هيساد هانداز مي بنانے كافيشن بي ج كل بف بنانے كار جمان بھى بہت بڑھ كيا ہے اگر بال ليے ہیں تو سیجھے سے بالوں کوسمیٹ کر جوڑا با تدھ لیں۔ ملک بالوں کے لیے بہتر ہے کہاہے برم کروا کر گھنا کرلیا جائے۔ حصوفے بالوں کے لیے چند محصوص اسائل ہیں ان دنوں زیادہ تر خوا تنین چھوٹے بالول کو بلو ڈرائی کر لیتی ہیں۔ان ونوں بالوں کے جواسٹائل ان ہیں ان میں سادہ یا فریج چوٹی بنانا ساده جوڑا بناتا سوس رول بنانا وغيره وغيره \_

هيئر استائل ھیئر اسٹائل بنانے سے پھلے چند هدایات

بالوں كا صاف ہونا ضرورى ہے اچھى طرح دھلے ہوئے بل دے كرچشيابنا تيں جائيں۔ -しらこり

بالوں میں جیل لگایں یا بھرموں لگا تیں۔ بالوں پراہے ہاتھوں کی گردنت مضبوط رکھیں تا کہ میر اسائل بناتے ہوئے بال ڈھیلے ندموں۔ ميئرامثاكل بناتے وقت ثيل كوم استعال كريں۔ مئیراٹ ال بنانے کے بعد میئر اسرے کریں۔ کلیز لگا ئیں اور اگر جا ہی او Beads بھی لگالیں۔ زیگ زیگ مانگ

بالوں مراسمی سیجے پھرٹیل کوم سے بالوں میں زیگ زيك كي طرح تعلمي كرين اور يتحصي لا كرفتم كردين والمينك تكالنے سے يہلے بالوں كوجيل لكاليس بحرما تك تكال كر صلحى ہے سیٹ کرلیں۔

چار بلوں والی چٹیا۔ سادی شیا کی طرح تین بلوں کی شیابنا کیں اور دا کیں سائیڈ طرح بنا تیں جا کیں۔ آیک طرف سے دوسری طرف تک كا بل چھوڑ كردوسرى طرف كے تين بل بناكيں اور چئيا راؤنڈ بن جائے گا۔ آخرى سرے كؤجہال سے چئيا بنانا بنائيں۔ پہلے دائيں طَرف كے تين بل بناكر چشيا بنائيں پھر شروع كى تھى دہيں پیچھے كى جانب لاكراندر كى طرف مودكر المسطرف محتن بل بناكر شابنا مي-

انچل &نومبر & ۱۰۱۵ و 285

سب سے پہلے تھی کریں اور چینے کی طرف سے بالول كردوحسول على المسيم كري چردائي المرف ك بالول کے حصول میں سے میچ سے ایک لٹ تکال کر بائیں طرف کے بالوں میں اوپر شامل کردیں۔ای طرح باتمیں طرف کے بالوں کے جعے میں سے یعجے سے ایک لٹ نکال کروائیں طرف کے بالوں کے اوپر شامل کریں یوں ایک مرتبددا میں سے ایک مرتبہ یا میں طرف سے لیں اور چىيابناتى جاسى

رسی ملاحیا ہے۔ پہلے بالوں میں اچھی طرح سلمی کریں اور بالوں کودو حصول میں تقلیم کرلیں پھر ہر حصے کوالگ الگ ایک ہی سخ یر بل ویں اور پھراکٹھا کرکے ایک دوسرے کے او پر کرتے

فونچ چتیا۔ پہلے بالوں میں اچھی طرح تکمی کریں اب بیر کے اور بالكل در ميان ميس سے بالوں كى ايك جيمونى اور يلى كالث الحكر الميابنا مي اس كي عن بي بل بنات مول أب بر دا میں والے بل میں ہروا نیں طرف سے بالوں کی موتی لث شامل کریں پھر یا تیں طرف سے بالوں کی لٹ لیس اور باليس طرف والع بل مي شامل كرليس-اى طرح أيك لث دامیں طرف سے ایک یا میں طرف سے لیٹی ہے۔ کرون تک کریں اس کے بعد نیچے سادہ چندیا بنالیں۔

راؤندُ فرنجٍ۔ وائیں طرف ہے کان کے اوپر سے بال اٹھائیں اور سنگھی کریں پھرفرنج کی طرح باہر کی طرف اوپر سے ایک ایک اف لے کر چنیا بنائی جائیں۔سامنے سے ایسا کھے گا ملے تعلمی کرکے بالوں کو جارحصوں میں تقسیم کریں پھر جسے ہیر بینڈ لگایا ہوا ہے آگے سے پیجے تک فریج چنیا ک ين لكادين راؤ غذ قريج تياري

☻

Negffon

مجوري چٹيا۔

مریخ کی طرف جو قافلہ ہے روال
موبت مصطفیٰ اللہ ہے اولین شرط ایمان کی
موبت مصطفیٰ اللہ ہے مومن کی زیست کا سامال
وابت کا تو ممکن ہی نہیں واجد
صفات کا احاطہ بھی ممکن کہال
مینے کی فکر مجھے اس لیے بھی نہیں
میرے آفاد اللہ ہی رحمت وو جہال
اللہ کی ہوں آپ اللہ کا شاء خوال
میں بھی ہوں آپ اللہ کا شاء خوال
واجد میں بھی ہوں آپ اللہ کا شاء خوال
واجد میں بھی ہوں آپ اللہ کا شاء خوال

جانے کیوں؟

بہت سے حواب و کیھے تھے.... بہت ی خواہشیں گر....! مرخواہش ادھوری رہی ہرخواب حسرتوں میں بدل گیا

جِ نے کیوں ۔ مے یانے کی خواہش کی ..... تیرے ساتھ کا خواب دیکھا .....ا

تمنابلوج ..... في آئي خان غزل تيري يادي آنسو اور غم كرتے محطے ميرا آلچل نم آئے چلا وہ جاب غير تفالم جي جو ميرا ہم دم والعال

ايمنوقار

حدبارى تعالى اسارض وسموات كے خالق و مالك محص واسط محمد كالعطية تخصے واسطه پجبن ميرى ذات كوايمان كاشعورد \_ میری نفس کوروحانیت کاسروردے میری فکر کوٹو کمال دے میری نظر کوتو تو را جال دے اےارض وسموات کے خالق و مالک مجصاي عشق ين ندهال شدے میرے من میں کی کاخوف وڈر مجصويده بيناكرعطا اےارض دسمٰوات کےخالق دما لک وعفور بوكري تیری ذات اعلی وظیم ب بخش ميري خطامجهي معاف كر

خزانة مغفرت ساب ميرى جھولى بحر

سامعه ملک پرویز .....خان پورنبزاً ره نعت رسول مقبول المسالید نعت رسول مقبول المسلف

ہے اذل سے ابد تک اک فرمال نفرت کے قابل مجھی ہوتا نہیں انسال خدمت کعبہ بہت فیمی ہے مگر خدمت کعبہ بہت فیمی ہے انسال اس سے کہیں بیش قیمت ہے انسال سارے نبی بیل مجھ کو جان سے پیارے مصطفی الفیقی پر فدا ہے میری جال آپنائی کہاں آپنائی کہاں ابنائی کہاں بین کوئی جنت کی خوش ہو قریب آرہی ہے جنت کی خوش ہو قریب آرہی ہے جنت کی خوش ہو قریب آرہی ہے

نچل &نومبر ۱۰۱۵ & 286



البيدون اور حوصلون كي مع ليكر تم بھے کواب چرے روش کریں کے محبت وعلم كے جھنڈے تھام كر تیری کلیوں کواب پھرے پر اس بنا میں کے اے میرے محبوب وطن اے میرے بارے وطن عائشه بي بي ..... كھلابث ٹاؤن شي لا كاس يتختى مول بھو کتے ہی جیس ہو بحيين ميس كيا گيا دو کا پہاڑا ہوجیے م ئىلىمشىرادى.....كوٹ مو<sup>م</sup>ن ول کی خواہش ہے کہ دا ک خواہش ہے ک و بي يون آ کے زردموسم مين بھی پھول کھلنے کھ رائے خودمیں لے کے ملنے کھے اس کی شکیت میں دنیا بھی جنت کی ول کی دھرتی ہے جب اس کی نظر پرویں دهر سیس سازی تار مونے لکیس دردگانے لکے مکرانے لکے خواب المحمول كى چوكھٹ پردھس كريں رات برہم اے بیٹے تکتے رہیں بالتين كرتي ربين بالتين سنتاربين جا ند تکتار برات ڈھلتی رہے ول کی خواہش ہے کہ کوئی یوں آ ملے پھرجدائی نہ ہؤیدوفائی نہو میں جوجی جھی رہوں میرے دل کی سے ماتھ بننے لکے ماتھ رونے لگے

یتے ہے دکھ کے کھون اک دن مر جامیں کے ہم الجما الجها اينا مقدر دلدل رست ع و خم وه چاند ستاره مین خاک اس ٹک کیے پہنچیں ہم بھول نہ پائیں سے تھے کیوں کتا ہے تو وہم تمنا ہے ہی ہے دل کی تیرے نام پر نکلے دم میری کیا اوقات ہے لوگو سب ہیں اوپر والے کے کرم فعيحاً صف خان. ميرے بيارے وطن كے نام ا\_مير\_محبوب وطن اے میرے بیارے وطن بخھکوہم نے حاصل کرنے میں کئی ماؤں نے اپنی کودیں اجاڑیں می سہا کنوں نے اپنی مانلیں سونی کیس کتنے بھائی کئے کتنے کارروال کئے يرات وطن! سبدائيگال كيا سبدائيگال كيا اے وطن تیری جڑوں کواب تیرےاہے ہی کھوکھلا کررے ہیں پھیلاے ہر جگہر تونت کاطلسم روشنیوں کی جگہتار یکیوں نے لے لی ظلمت کی سیابی بھیرے تیری آ دو بکاہ کا تماشدد کھیرے ہیں مری کلیوں میں خون کی رامیا منا کے

انچر، ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ و 287





يول بي بنتے جلے جانا المج تمحول سے مجھے بهمى الوداع مت كهنا مدیجه تورین مهک ..... برنالی مننے کے عادی تو ميليجى نديته جانال مجھے ملنے سے پہلے بھی چپ جاپ ہی رہے تھے كوئي كتناستم ذهاتا كونى كيے بھى آ زماتا مجھے کیافرق پڑناتھا ان سارے مصائب ہے مت ہے بی اڑنا تھا اور بحصد يلهوذرا لزي هي ميں ا پے قدموں پر پورے قدے کھڑی تھی میں پرقسمت نے بچھے تم سے ملایا اوریس نے جرم محبت کرکے خ وكوتيرى نظرول ميں بيمول كروالا م محمی میں اقرار کرتی ہوں تيرے قابل تبيس بول ير میں تم سے بیار کرتی ہوں اور يى يى ہے تیری برگی مجی موں پیار میں قربانی تو ہوتی ہے محبت کی کڑی قیمت چکانی تو ہوتی ہے بس اتنامو مردن تیری دید موجائے مارى عيد موجائ

ونياحلنے لگے دل کی خواہش ہے بس كوني يون آملے....! ورد میراکس نے جانا ہے جو اپنا ہے وہی بگانہ ہے اب كيول معجماؤل مين تم كو یے داز بڑا پانہ ہ تیری ہم سفر بس ایک میں ہوں یہ حقیقت ہے تو کیا فسانہ ہے يول ول نه ميرا جلايا كرو تم يائے ہو ہم نے مانا ہے م لاکھ دور ہوجاؤ ہم ہے تیرا دل بی میرا شمکانہ ہے دعویٰ کرتے ہو محبت کا تو میری جاہت کو کیوں بھلانا ہے چاہے جتنا بھی ستم کرانو میرا دل تیرا بی دیوانہ ہے بھی فرصت کے تو میرے کھر آنا ایک وعدہ یاد دلاتا ہے تو سات سمندر مجھی یار چلا با رویا کے پاس بی لوث کے آنا ہے

> الوداع سفرہواگرلازم اسےلازم ہی تم رکھنا مجھےتم چھوڑ کہ جانا ہرنا تا توڑ کے جانا کوئی بھی آس مت دینا کوئی امید مت دینا اینار حب سفر ہاندھو

آنچل ﷺنومبر ﷺ ۲۰۱۵ء 888



عروبه عباس ..... كوثله جام بحسكر

سيده جياعباس.....تله كنگ

كه جس ميس جيت كرجعي بم اکثربارجاتے ہیں زندگی وفا..... بھکر اینے بخت برناز کیوں نہ کروں میں كمجبت كاس فحطاز ده دوريس جهال تحجى رفاقت ومحبت تا پيد مولى جارى خبشيال ريت كي ما نند ہا فول سے مسلق ہی جارہی ہیں توا سے برنگ موسموں میں تمہاری بے پایاں جاہت ميرى زندكى دول كى بى براحت خواہش جومیری دل میں جنم لے كينے ہے ال ای اورى كردے غلطيول كوميرى نظرانداز كروب للح کوائے اک ساز کردے روتفول كريس توجي كومنات رو پڑول تو مجھے بنائے تواليے بم سفرکویا کے كيول نه شكرادا كرول ميس ابين بخت برناز كيول ندكرول مير يالني....! مخنت کے بیراگ تا عرستی را ول میں سررا پھول جا ہتوں کے ي رجول ميل غزل عید میری الجھی بھری سانسوں کو ایک بار تو تم سلجھا جاؤ تیری دید کی پیاسی ہوں اب تک جھے اب تو دید کرا جاؤ

ہم سفر ہیں تیرے تام میری دل کی ساری دھر کنیں میرے خواب میری چاہتیں میرے ہم سفر ہیں تیرے تام میں اپنی جان تک تجھ پرواردوں بید بصارتیں تجھے سون دوں کوئی دکھ نہ ملے تجھے کو کبھی ٹو پھولوں کی طرح کھلاکرے میری روز وشب کی عبادتیں میرے ہم سفر ہیں تیرے تام ارم وڑا آئے ۔۔۔۔۔ شاد بوال سمجرات ارم وڑا آئے۔۔۔۔۔ شاد بوال سمجرات

کہاں وفا کے بدلے وفا دیتے ہیں لوگ
اب تو محبت کی بھی سزا دیتے ہیں لوگ
یہ ہملے جاتے ہیں داوں میں خواب چاہتوں کے
پھر تعبیروں کو آگ لگا دیتے ہیں لوگ
دو دلوں کو ملانا دور کی بات ہے
دو دلوں کو جدا کردیتے ہیں لوگ
دوسروں کو ڈبو کے غموں کے سمندر میں
پھر سامل پر کھڑے مشکرا دیتے ہیں لوگ
ذرا دیکھ تو یہ مطلب پرستوں کی دنیا ہے
ذرا دیکھ تو یہ مطلب پرستوں کی دنیا ہے
بہاں قدم قدم پر دغا دیتے ہیں لوگ
سعدیدشدہ میں سوگ

محبت

محبت لفظ ہے ایبا کہ جس کوجان کر بھی ہم نا شناسے لگتے ہیں محبت کھیل ہے ایبا کہ جس کوکھیلنے پر ہم جاں سے کھیل جاتے ہیں محبت ہی توہے اسے ذیر کی

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 289

15..... اك عجب سال ويكها مستحى ى اكبار كالحى جبره جفلساموا باتھ جھلے ہوئے يالل خانے ميں ز بحیروں سے بندھی لڑ کی المحاجي بونے كے جرم ميں باني نے زندہ جلاڈ الاتھا خلاؤل میں کھورتی وہ یا کل اڑکی نے مدمجت سے بالفظ كنكنا ربي هي اے خدا .....میرے ابوسلامت رہیں اے خدا .... میرے ابوسلامت رہیں تسيم بھی لفظ کے معنی ہے انجان کڑی سرکودا نیں سے بائیں جبس دیں بس منگنائے جارہی تھی منكنائ جاربي مى آ تھول میں یکارے جانے والے کے لیے ڈھیروں محبت کے چراع جلائے كنكناني موئى ياكل لزك اور....اس كالفاظ اے خدا....میرے ایوسلامت رہیں اے خدا .... میرے ابوسلامت رہیں عائشاختربث .....مركودها محبد، کی سبحی غربیس اگر ترتیب ویل مول سنو ابل وفا والوا بمر ترتيب وين بول لہیں جانا بھی ہو مجھ کوتو راتوں کی وحشت میں ی صحرا نوردی کا سِفر ترتیب دیتی موں ميرا ابل سخن مي بھي بھي تو ذكر موتا ہے آنيل&نومبر&1010ء 290

استدر کے یاس کھڑے ہیں ہم اے ہم سفر میرے میرے راج ولا رہے ساجن میری اب تو پیاس بجھا جاؤ ہم جیسے مسافر لوگوں کا ربّ جانے کہاں ٹھکانہ ہے تیری ستی میں صدیوں سے تی ہوں بحصاب تو یارا گاجاؤ میرے دیس کی بھولی بھالی سب گلیاں وران ہے تم كردوآ كے ان سراب كے بن كے بارش آ جاؤ تم بن ہے ادھوری اب ہر عید میری بحثی تم آئے میرے آئن میں میری اب تو عبد کر جاؤ صياءالياس.....ماهندر سندر سينانوث كيا بچین کے دن بھی کتے حسین ہوتے ہیں يتراريس نادانيال اوربسنابسانا بهمى اى كى متا بحرى آغوش ميں جھپ جانا روهى اى كى كردن ميس باليس ۋال كران كومنانا بهمى بابا كاجشمه جسيا كران كوستنا بھی سندر کے کنارے کھروندے بنانا بجبين كي شرارتول سے الجھتے جب ہم مہنے جوانی کی وہلیز بر آ تکھیں موندے اک نے سفر پر ہوئے روال بدكيساسفر باوركيساجم سفر آ تکھیں میچاں کے سنگ چکتے ہی مختے دور ..... دور بهت دور اجبی کے سنگ سنگ چلتے ہی گئے ایک دوج کا ہاتھ تھامے پیارے بیارے بائل اور میاہے دور آ نگھ کھی توہم تھے....بسر تھا وه چین کی سکھیاں وهبابل كأآتنن وهميا كي دبليز سے چھوٹ گر

لہو لہو ہوا بدن لہو لہو تھا شفتے کا محمر محبت قیدتی دہاں جے کہتے ہیں شفتے کا محمر اسے آزاد جو کیا' بھر کمیا شفتے کا محمر زندگی میں دکھ ملا کھو دیا شفتے کا محمر ذرقی ملتی تو شاید بابی لیتے شفتے کا محمر خواب تعبیر بچ نکلتی' قائم رہتا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی' آرزو سسکی جی سیا شفتے کا محمر ابید ٹوٹی سیا شفتے کا محمد سیا محمد ابید ٹوٹی سیا شفتے کا محمد سیا محمد

غرب ان گلی بازاروں میں کیا رکھا ہے سبجی در دیواروں میں کیا رکھا ہے وہ جاذب نظر ہی نہ رکھا ہے ہوں کو حسیس نظاروں میں کیا رکھا ہے ہوں کوئی منت مراد نہ ہو اپری درگاہوں اور مزاروں میں کیا رکھا ہے درگاہوں اور مزاروں میں کیا رکھا ہے ہو گئیاتی آبشاروں میں کیا رکھا ہے ساز الفت ہے جو نئے اٹھا ہے وگرنہ ول کے تاروں میں کیا رکھا ہے وگرنہ ول کے تاروں میں کیا رکھا ہے وہ تھا جو فقط من کو بھاتا تھا دو مقط من کو بھاتا تھا ہو الکھوں ہزاروں میں کیا رکھا ہے مرتب کیا رکھا ہے اور میں کیا رکھا ہے اور کے تاروں میں کیا رکھا ہے اور کے تاروں میں کیا رکھا ہے اور کے زید بہاروں میں کیا رکھا ہے مرتب کی زید بہاروں میں کیا رکھا ہے مرتب کے شک اب کے شک رہے تاروں میں کیا رکھا ہے مرتب کی زید بہاروں میں کیا رکھا ہے مرتب کیا رکھا ہے دیاروں میں کیا رکھا ہے مرتب کی زید بہاروں میں کیا رکھا ہے دیاروں میاروں میا کیا کھا ہے دیاروں میں کیا رکھا ہے دیاروں میا کیا کھا ہے دیاروں میا کیا کھا ہے دیاروں میا کھا کیا کھا ہو دیاروں میا کھا ہو دیاروں میاروں میاروں

میں اپنی شاعری ذوق نظر ترتیب دیق ہول میری نظمیں میری غربی کسی احساس کی خوش ہو میری شہرت کا باعث ہیں اگر ترتیب دیق ہول میرے کھر کے در ہی میں کہیں سایہ نہیں مانا میں ایسے صحن کے اندر شجر ترتیب دیتی ہول میری آئیسی سمندر کی بھنور ترتیب دیتی ہول فری میں سمندر کی بھنور ترتیب دیتی ہول فریدہ جادید فری سمندر کی بھنور ترتیب دیتی ہول فریدہ جادید فری سمندر کی جونور ترتیب دیتی ہول

یہ کیما درد مقدر میں کی دیا اس نے مرے نصیب کو بھر میں کی دیا اس نے میرے وجود کو تخلیق کی قبا دے کر میں کی دیا اس نے مکست ذات کے محود میں کی دیا اس نے میں جس کے واسطے سورج کشید کرتی رہی مگلت رات کے منظر میں کی دیا اس نے مرے وجود کے کھلتے ہوئے گلابوں کو موائے دست ستم گر میں لکھ دیا اس نے میں ایسا رفتک تمنا ہوں جس کو تمثیلہ میں ایسا دیدہ اختر میں گھ دیا اس نے تمثیلہ لطیف ...... پسرور

ا پس وہ فیل کاتمہارے مرسے سرکنایاتا تاہے گلی میں چلتے ہوئے ڈرناتمہارایاتا تاہے بھی برستی ہوئی ہارش میں جبتم بھیگ جاتے ہو وہ ہمیگا ہوا آ کچل تمہارایاتا تاہے سمجھی آ کچل اوڑھے جب بھی کھڑی میں آتے ہو گلی میں اک نظر کرناوہ ہم پریانا تاہے شنرادی .....راولینڈی

سیسے کا کمر جس کی انگرائی نے توڑا شیشے کا محمر رخ کی مجرائی نے بھیرا شیشے کا محمر ممال بستی ملی جدھر تھا شیشے کا محمر ممال بستی ملی جدھر تھا شیشے کا محمر

انچل&نومبر&۱۰۱۵ تو

Charlen



بیاری مهن راحیل روالینڈی کے تام پياري راحيكيا السلام عليكم اميد بي سي بخيرو عافيت ہے ہوں گی۔ آلچل کی معرونت آپ کے فیمتی جنا نف اار خطوط موصول موسئ آب اندازه بمى نبيس كرستين كريجي لتنی خوشی ہوئی۔نفسانسی کے اس دور میں کی کے لیے اتنا وفت نكالنااوراتني بياري وهيرساري چيزين خريدناوانتي بهت مشكل ہے۔ بى تازى كى تريون اورائية كىل كے ساتھ يعلق بميشه بنائے رکھے گا۔ الله آپ كواس كا بہترين جزائے خیرعطافرمائے آمین۔آپ کی بے پناہ محبت کے جواب میں ان شاء الله میں آب کی فرمائش پوری کروں گئ اینا بہت زیادہ خیال رکھے کا فترید آ کیل سے سلک دہ تمام ببنیں جو ناچیز کوائی محبت اور دعاؤں میں یادر صتی ہیں آ بحل کی معرونت اپنی پسندیدگی اور پیغامات مجھ تک پہنچائی ہیں آپ سب کی محبت بھے پر قرض ہے ان شاء اللہ بیقرض ضرورادا کرنے کی کوشش کروں گی۔ فی الحال تاجیز کواپی خصوصى دعاول من يادر كھے گاكه في الوقت محصات كى خصوصی وعاول کی بہت ضرورت ہے فی امان الله بارزندہ صحبت باتی۔

نازىيە كنول نازى .....ارون آباد بیاری دوست کےنام

السلام عليم! اميد ہے ميري ساري پياري پياري سہیلیاں خوش اور مزے میں ہوں کی سب سے پہلے تو ( كف حروب) وامية ساره بشرعاصمه عامرهٔ مابرهٔ عاشی دور کیوں سیج دیا میرے تمر بھائی بھی دئ چلے کے ہیں۔ سلام اللہ حافظ۔ عاسم جانوسا ہے کو کھے کھ ہوتا ہے اور ہم آئی بنے والے بیں اور حزہ بھائی کسے ہیں؟ عامرہ شہرادی پھرکب

طاہر بھائی آ رہے ہیں اور شادی کے کیا ارادے ہیں۔عاثی ميرى جان تم بهت خوش نعيب مؤتصور بحالى بهت التحم ہیں۔صدف میں تم ہے بھی بات نہیں کروں گا تی تہاری یادا تی ہادرتہاری طرف ہے کوئی مابطہ بی جیس آئی مس يوبوريج ثوآل آف يو\_ پليز صدف مجه سے رابط ضرور كرنا آ کیل کے ذریعے۔(ماہندر گروپ)مہوش شیراز صنم شاکلۂ سعدر ارم صوفيه حميرانياانداز كيسالكا بهت اجها فيحكاجب پڑھو کی تم سب۔میرے دیس کی پیاری پر یوں خداتم سب كوخوش ركھ اورتم سب كے نصيب التھے كرے تم سب بھی بجھے بی وعاوں میں یا در کھنا اللہ حافظ۔

صياءالياس....ماهندر

تمام پریوں کے تام السلام عليم! تمام دوستو كرويوج ويوكيسي موجعتي ماه رخياد كرف كالمتكريب ستمع كيسى موبسكى اورثوبيدا يي مما كوبولوشادى كردين تمهاري بهى ترتى موجائے كى جنتى مرضى كرلينا يتم بر مخصر کرتا ہے بھی۔ بار مائنڈ نہ کرنا نداق کردہی ہول یار شادی ہے پہلے مزے بی مزے ہیں اور شادی کے بعد زندگی بورنگ ہے۔ مجم الجم شاہ زندگی تورین لطیف نورین شابذ فريخ جياآني سباس في ارم كمال الوينه ميذم اورتمام فرینڈزکوسلام اور ثناءمیری کڑیا میری شنرادی تم نے کہا کہ آني ميراذ كربي بيس كرتي مثاءتم جيصاتي پياري للتي موخصوصا جب تم بولتی ہوائی معصومیت ہوتی ہے تبہارے چرے بر منبير فث بيادكرنے كودل كرتا ہے۔ول لگا كر برهواور بميشكا بياب رمواورسدرياب شادى كربى افيارتم سياسنى يهونى ول مماين كى بول اورتم كيول آ زاد پررى بواورجو والجسد في في منكوائ من كات على آت جات كم الحافظي دینا نن نے ان میں سے ایک بھی ہیں پڑھا سوائے قسط مدف صوفي ازاق شفراديول كيسى مؤب وفا موتم سب وارك اوروني ويراكيسى مويارمان كالمحكرنكادكي اور يمى ترطيقة كي اورندكوني بيغام -ساره ايان بعاني كواتنا حصدكوسلام عبدالهادي كي تين جاريار كرنا باقى سبكو

نورين شفيع .....مكتان

آنچل ﷺ نومبر ﷺ ١٠١٥م ۽ 292

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



السلام عليم! ياياجي كي بين آپ؟ باياجي 11 نومبركو آب كى برتھ و سے مى تو ہمارى طرف سے سال كرہ بہت بہت میارک ہو۔ پایا جی آپ کو ہیشہ سے ہی ہم سے شکایت می که ہم آئی سے زیادہ بیار کرتے ہیں آ پ سے مبیں تو پایا جی الی کوئی بات مبیں ہے بلک آئی سے زیادہ ہمیں آپ سے پیار ہے۔آپ میں تو ہم سب بہن بھائیوں کی جان ہے۔ یا یا کر ہفتے میں ایک بانا ہے کود مکھنہ لیں تو ہائیں میں کیا ہونے لگتاہے تواس وقت ہم آپ کی تصويرد كمهرى كزاره كركيت بين وبهي بهي آب كوبلاناتهي بڑھ جاتا ہے۔ یایا جی آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں ممين بي سے بى زيادہ بيار ب(بابا)\_ريحالي الى مرتضى اورآنی کا بھی خیال رکھیے گا اس کے علاوہ صباز رکزر بحال

علیٰ بیجی آمنه اور نور سحر کوشکی سال کره کی مبارک ہواور ہاں خرد

مجصيم سال كره كى بهت مبارك اورآخر مين تمام فريند زلو

سلام الثدحافظ

السلام عليم!سب سے سلے میری ڈارلنگ فائز وسرورکو سال کره کی بہت بہت مبارک۔ الشرحمہیں بمیشہ بہت ساری خوشیاں دے اور زندگی کے ہرمیدان ش کامیابیاں تمهاري مقدر مي لكه دى جائيس-ايم فاطمه سال ومحمود بور) مجھے پ کی دوسی قبول ہے۔طبیبہ نذریا بہی ہو؟ آپ كى نظم وفسكون اچھى تھى - ملين افضل ورائيج وهيان ےابتہاراردائ نے والا ب(بابا)۔سبکویا جل جائے گا میری مین بہت لائق ہے دلی دعا ہے تہارا ب ردات بھی ملے کی طرح اچھارے آئین آج کے لیے اتنا ى دعاؤل مى يادر كھيكا۔

ير جواب بيس لكه سكى \_اس كے ليے بہت بہت معذرت روشى وفالمجصاب كى دوى دل وجان سے قبول ساورا كىل فريندز ريس الفلل شاجين كى يرنسز يروين آب كاكيا حال ہے؟ الله آپ کوجا ندسابیٹاعطا کرنے آمین۔میرے ملک يرالتدرهم فرمائ ومشت كردى كاخاتمه مؤآين اس دعا كے ساتھ رہدا كھا۔

رشك وفاسسىمنالي

روفي على ....بسيدوالا

آ چلفرینڈز کےنام السلام عليم! آل كل قارئين كيے بين آپ سب؟ حكين عمران آپ تو بہت مصروف ہستی ہوئی ہیں (ماشاء اللہ) اسكول ليساجار بائ كا ؟ اورجس كام كي ليا ب دعا كاكبا تفاوه كهال تك يهنجا؟ جا نداورتار \_ كوميري طرف ے براکرنا۔ کا جل شاور بالکل بی عائب ہوگئ ہیں خريد ،؟ فرحت اشرف يسي مو؟ كيا كرتي موآج كل؟6 تومبر المياتمهاراجم دن ميني اليي ريدن أب دى دے ببت حيران موري موكى ناتم؟ آئي بروين الصل شابين آپ توبلبل ہیں کیل کی (مجی) زین شاہد کہاں کم موجاتی میں آپ کوئی خرجر ای میں۔ جیایا جی کسی میں آپ اور آپ کی بنی؟ دعائے سحر چندالیسی ہوآپ؟ طب پندر معتمع سكان عائشه پرويز ديا آ فرين دلكش مريم شاه زندكي ليسي ہیں آ پ سب؟ سب کے لیے بہت ساسلام اور دعا او کے فريند زخوش بي اورخوشيال باشين الله حافظ

میرے سویٹ سے بھائی قاسم (فرام دی) کوسلام۔ كيے ہوقام جى! اور سناؤليسى كزرر ہى بالانف دى مال ہے میرے کیے کیا شانگ کی ہے تم ہم سب کو بہت یاد آتے اؤخاص كرعيدوا لےدن آئى س يو ميرے كوث ہے بھر نے شازم کودوسری سال کرہ کی بہت ساری مبارک السلام علیم! و ئیر آئیل فریندز! کیا حال ہے بقیباً او (الله تبہاری عمر دراز کرے) آخین۔شاہ ویزیم کیے ہوئا محک ہوں کی آپ لوگ روشنی وفاصاحبا ہا خطر ہوئا کے مقباح میں تہبیں کیے بھول سکتی ہوں کیسی ہوتم؟ آپ نے دوستی کی آفری بچھلے ماہ ڈھیروں مصروفیت کی بناء میری طرف سے میرے بجوس بہنوئی بھائی احمد کو بہت سارا

آنچل&نومبر&۱۵۵، 293

Seeffon

سلام وینا (لومصباح اب توتم خوش ہونا)تم بھائی احمہ سے بولنا کہ وہ بیلنس لوڈ کرواتے وقت اپنی غریب سائی وہتی یاد کرلیا کریں اور میرے سوہیٹ سے کزن (وقاص) کوٹکانے کی بہت ساری مبارک باو۔

عروسه پرديز..... كالس

ول والول کے نام السلام عليم! بياري دوستول يسي موآب سب؟ جانال اور تورین شابد کمال موآب دونون؟ شاه زندکی کاجل شاه کہاں کم ہیں؟ کاجل آپ کی پرنسز کیسی ہے؟ شاہ گروپ آپ بھی انٹری دے ہی دویار! شمع مسکان بھی ہمیں بھی یاد كركبيا كرو\_ اريبه شاهٔ مقدس رباب ملاله أسلم سباس كلُ ساربه چوبدری انااحب طبیبه نذیر ماه رخ رشک حنا (میری شادی میں مونی بس تاخیر کی وجہ سے لیٹر شائع نہیں موا) لإدومك أيس بتول شاة رشك وفا جياعباس شاة زوياخان بنکش سنسیاں زرگز ماہ رخ سیال حمیراعروش عدن جوہدری عاشی زرش بخاری (زری) نرا تو تهیس نگا زری کهنا اور بالی سب دوستوں کو بھی پیار بھراسلام۔ بلیومون دوی کریں گی ہم سے؟ اس کے علاوہ میری کانے قرینڈز تابندہ (انائیا) مارىي(اييها)اورفروا(ميندكى ....بورى ياريو رسورت في كو بھی سلام۔ ثناء تمہاری 10 اکتوبر کوشادی تھی اس کے مبارک بادخوش رمؤاو كالندحافظ

PAKSOCIETY1

میں آپ رزند کروتو ان ہے تو کچھ ہوتا ہی نہیں۔عدیل ملک کو واپس لانے کے لیے شکریڈانگلینڈ کے اکینٹر سیریز کے ۔ یے ڈھیروں نیک خواہشات۔ ٹانیہ ملک آپ کواس سیریز میں بہت مس کروں گی اگر آپ وہاں نہ ہو کیس تو آپ دونوں کا کہل بہت تاکس ہے دعاہے آپ ہمیشہ خوش رہیں آبین۔

ثانيه سكان ..... كوجرخان بروين افضل إوردوستول كينام السلام عليكم! دُير بروين أصل شابين ميرى خوابش كلى كه مين آپ سے آئل كے توسيط خاطب موں ير بھى ند ہو تکی۔آپ نے مجھے صبیرہ کی پیدائش پرمبارک باووی مجھے بہت اچھالگا اور خوشی بھی ہوئی۔ ڈئیر میں نے اس وفت جب میراایک یاوک تبر میں اور ایک دنیا میں تھا تب بھی آب کے لیے بہت ی دعاشیں کی اورروز کرتی ہول دعاہے كالله پاك آب كوبھى اولاد سے توازے آمين \_آ ب مال كرج يرفائز كرف الله رب العزت بميشآ ب ڈھیروں خوشیاں دے۔ ایس انمول ماہ رخ سیال لا ڈوملک عائشه لک عاشؤ جاتال ملک عائشه خان شانزے خان عائشة بيانِ (عاتى) شهناز ايندُ شازيها قبالُ صنم نازُ سز انبوء بذولش مريم فريحة تبيز ماريه كنول ماى عقصه عابد ووست بن سكتے ہيں ہم شاہ زندگي \_سب كودل كى كبرائيوں ہے ساام محبت جن کے نام رہ مھے ان کوبھی سلام۔ ناویہ فاطمية سباس بهت تانس تحقى مؤزور فلم اورزياده عبدل الله یاک مہیں دراز عرصحت مندزندگی دے میرے مجازی خدا آب میں خوش کوار تبدیلی نے خوشی دی خوش رہیں اور دوسرول كوبهى خوش رهيس آپ ميرى تمام قيس بك فريندز کوسلام اور دعا میں۔

صائمہ سکندرسومرو ۔۔۔۔ حیدمآباد اجنبی محمآشناؤں کے نام السلام علیم! بہت عرصے بعدآ کچل میں انٹری دی ہے کیا ہے نہ پہلے سا اچھا وقت ہے نہ اپنے اپنے رہے۔ دوست خوست ندہے وقت کی نہ جانے کی ہواچلی ہے۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵% ، 294

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



آ چیل بھی اجنبی سالگ رہا ہے یادل ہی بدل ہے ہیں پھر میں بھی اسب دوستوں کوسلام جومیرے لیے چیل میں بھی کے بھی ان سب دوستوں کوسلام جومیرے لیے چیل میں بھی کے بھار پچھ لفظ لکھودی ہیں جوگز رے وقت کی یادوں کی ہلک خوگ سدا سلامت رہیں کامیاب رہیں اللہ کی رحمت سدا پور سالمامت رہیں کامیاب رہیں اللہ کی رحمت سدا پور سال بڑا میں ۔ ہازی آ بی اینڈ سمبرا آ پی کوئی زندگی بہت اور میں ساتھ میں ہوائی مہت فلط کرتی ہوجائی کا جب ہم اور میں ساتھ میں ہول کے میری مزے میں گئے دھڑر کے اور میں ساتھ میں ہول کے میری مزے میں گئے دھڑر کے اور میں ساتھ میں ہول کے میری مزے میں گئے دھڑر کے اور میں ساتھ میں ہول کے میری مزے میں گئے دھڑر کے اور میں ساتھ میں ہول کے میری مزے میں گئے دھڑر کے اور میں ساتھ میں ہول کے میری مزے میں گئے دھڑر کے دربار پڑ بہت اچھا گئے گا اور تمہیں ہمت میں کا میاب کے دربار پڑ بہت اچھا گئے گا اور تمہیں ہمت میں کا میاب کر ایکٹر تھی دل بہت شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری آزمائش شدت سے دونا ہے تیرے حال پڑ اللہ تمہیں تمہاری آزمائش دیاہے تی آزمائش کی کا میاب کر ایکٹ تھیں تا ہے تیا ہے تی آزمائش کی تا ہوئی تو ایکٹ کی تا بہت تا ہے تیں آزمائش کی تا ہوئی تو تا ہے تیں آزمائش کی تا ہوئی تا ہوئی

سی بون می بہت صاب باہے ہوں ہیں ہیں اللہ تہ ہیں تہاری شدت ہے روتا ہے تیرے حال پر اللہ تہ ہیں تہاری آ زمائش اللہ تہ ہیں اللہ تہاری ولی آ رزوضرور بوری ہوگئ ہست مردال مدد خدا جاری رکھوجانی فی عیروں وعا غین اور سلام سی بو پری! گڑیا اور مدھوجانی فی عیروں وعا غین اور سلام سی اللہ کیا۔ یہ امید نہ تھی جھے آ پ سے کران آ بی نئی زندگ مبارک ہو سداسلامت دہیں آ پ بی برتھ ڈیٹو یوانان کو مبارک ہو سداسلامت دہیں آ پ بی برتھ ڈیٹو یوانان کو بیار باقی سب کوسلام سائمہ بہت بہاور ہو آ پن سویٹ کی از اللہ ہمیشہ تیں رہواں نہ پاک ہو جو سل دے آ پ کو آ میں۔ سویٹ کی از اللہ ہمیشہ خوش رکھے حوصل دی آ پ کو آ میں۔ سویٹ کی از اللہ ہمیشہ خوش رکھے حوصل دی آ سے کے سائل طی فراچو ہردی کی از ا

لاۋوملك ....وييال يور

تعلیم کادرخشال ستارہ قرۃ العین (عینی) کے نام پیاری عینی اس دفعہ بھی حسب معمول تعلیم کے میدان

سلام۔ اس گروپ سے لیے و حیروں دعا تیں سال گرہ

میں گرینڈ چھکاتم نے ہی ادائتہ ہیں اس کے لیے کی دعاوں
کے ٹرک مبارک ہوں (پہنچ جا تیں او بتادینا) یارتم تو ہمارے
خاندان کی کریم ہواور ملالہ بیسف بھی ہؤ میٹرک سے پہلے
ہی ہمیشہ فرسٹ اور سینڈ کی پوزیشن لیتی رہی اور میٹرک میں
پورے پنجاب بورڈ میں دوسری پوزیشن (کامری) حاصل کی
اور اب سینڈ ائیر (کامری) میں بھی پورے فیصل آباد بورڈ
میں پہنی پوزیشن حاصل کی (کیپ اٹ اپ) بجھےتم پرب
عدفخر ہے اور الند کرے تم اس فخر کواور بڑھاؤ میری دعاہے کہ
تعلیم کے میدان کے علاوہ تم زغدگی کے ہرمیدان میں تاپ
آنب کی اسٹ رہواور ہر جگہ جاند بن کرچکو آئیں گئیں آیک
بات ہے کہیں اپنی اس بڑی بہن کو بھول نہ جانا ہماموں انتیاز
بات ہے کہیں اپنی اس بڑی بہن کو بھول نہ جانا ہماموں انتیاز
کی بیکامیانی بہت میارگ ہو۔
کا بیکامیانی بہت میارگ ہو۔

ارم كمال....فيصل آباد

آ پل فرینڈز کے نام السلام عليم ! آنجل فريندُّز فا نَقد سُكندر فائل آپ شاد يوال آئي تفيس بيه جان كي خوشي موئي آپ مجھ سے في کیوں مبین شاد بوال آپ کے کوئی رشتہ دار دہتے ہیں مہلے آب میرے سے ملونہ پھر میں آپ کواپناموبائل تمبر دوں کی اوے تمنابلوچ آپ بہلیاری موجس نے مجھے بجیدہ سمجما ب (ویسے میں ای سجیدہ بھی نہیں ہول) اب آپ مجھے خاطب كرنے سے كريزمت يجي كادوست بات كرتى رہا سيجي كااب او ك\_ميرى دعاب كمالله تعالى مم ووول كى بے نام ی ادای کوجلد حتم کردے آمین عائشدین محم لائك كرف كاشكرية بميشة خوش ربيل - شاءرسول بالحي آب مجهدد و ول من يادر هن بين توارش ٢٠ پ كي ورند من اس قابل کہاں ہوں فوز میسلطانہ جی آپ کہاں کم ہیں اور عظمیٰ رفیق عظمیٰ فرید فکلفتۂ تشور بلوچ (نزکانیصاحب) آب بها تجل كى سب ببنول كى بهت شكر كزار مول كرسب مجصدعاؤل مين بإدر محتى بين سب كى محتول کی مقروض ہوں میں۔میرے خیال سے دعاؤں سے بڑھ كركوني قيت چرجيس بيرى نظريس اى كيتووقت نه

آنچل انومبر ۱۰۱۵ و 295

جيسى بيلى دے جو كياره صفحات كا أكر خط نديمى كيسے تو يانج صفحات کا تو ضرور لکھے ہاہا۔ مجھے تو بہت ولچسپ لکی ہے آپ کی شادی کی اسٹوری-کیفد سکندر 14 اکتوبر آمنے غلام نى 15 اكتوبر كشمالها قبال 18 اكتوبراوردعائي حر 8 اكتوبر كا بى برتھ دے ہوتى ہے سب كو بحر پور طريقے سے مبارک دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی ولی خواہشات پوری فرمائے اور ہم سب آنجل کے توسط ہے جرى بين آين وي في آني فريندريسي مو بمني؟ آيل فريزز دعا فيجي كاكه الله تعالى جميس مارے مقصد ميس کامیاب کرے اور مس طاہرہ کو مزید ہمت اور توقیق وے ہمیں برداشیت کرنے کی (آہم) می رانا پلیزآ بہتی مسكراني الجيمي لكتي بين آئي ريكونسك يوغيصه مت كياكرين-آ منينت و كيولوا سيشلى نام لكوري مولكيسي مو؟ يقدينا الحصى ہی ہوگی ہے نا (ہاہا) عائشاً پ کا بازوٹھیک ہوگیا ہے چلو كوئى بات بيس مين دعا كرون كى تفيك موجائے كى يمره حرا ايمن لاريب كران فتديل مدا فرحانه كيے ہوتم سب؟ اوه سوري صالحه نام بھول جي ڪيكن دل جھوڻانه كروكيسي ہوشمرين كل (ثمره)اريبه بشل عائشهٔ محسوما ميرب سموما صدف سدرہ امیدے تم لوگ بھی زندگی سے بھر پور قبقیہ لگاتی پھر ربی ہوگی۔اقراء(مخدوم بور) بارخانوال کے مہیں سمویے التھے نہیں لکتے مجمی محدوم پور کے تو کھلادو۔ شاہ زندگی سامعه بلك عائشه يرويز جانان ملك يارس شاه ارم كمال يردين الصل شابين فريحه شبيز حماقر ليتى طيب بنذير موماشاة أنا

آپ اوسی بی زندنی عطا کرنے آئی میں۔ بھائی میرادل چھوٹا احب کہاں غائب ہو؟

مرے کیوٹ برادر کے ساتھا می طرح ہمیشہ ہنتا مسکراتا میں۔ بیری برای بیادی اللہ علیم! آپ کی تمام فرینڈ زکودل کی مجرائی ہے میری بیاری نٹ کھٹ می زیب اانت 28 السلام علیم! آپ کی تمام فرینڈ زکودل کی مجرائی ہے میرکہ تماری برتھ ڈے تھی سوری یاد لیٹ وش کردہی ہوا با سلام عین کرتے ہیں۔ بیاری دوستوارم کمال حمیرا نوشین میں کرتے ہیں۔ بیاری دوستوارم کمال حمیرا نوشین میں کہ بہت مبارک ہو میری بیاری بازی اس سے بہت میں کہ بیٹ نیز سامعہ ملک پرویز شرا بلوچ اہم زرین سازہ آپ کو جنم دن مبارک ہوائی آپ کو نیم مبارک ہوائی آپ کو نیم مبارک ہوائی آپ کی برے لیے کہ ساتھ کی بیات کی مبارک ہوائی ہوئی ہوں بہر صال اب ق آپ کو پا

ہوتے ہوئے بھی خوالکھ رہی ہوں۔ میرے بھائی ابو بھرک شادی تھی 30 ستمبر کوادر کام بہت زیادہ تصفیق بھے تھکادٹ ہوئی تھی آخر میں آنچل سے وابستہ سب لوگوں کے لیے ڈھیروں دعا میں اللہ تعالی آپ سب کواپنے حفظ وامان میں رکھے اور آپ کی زند کیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے آمین آپسب کی دعاؤں کی طلب گاراآپ کی بہن۔ طبیبنذیر ....شاد بوال مجرات

مبرعی اور میرے اپنوں کے تام السلام ليكم إميرى طرف مستمامة كال فريند زكوميون ے لبرید سلام قبول ہو۔ کیا حال جال ہے جناب؟ اے عرصے ہے میں غائب تھی کیا آپ لوگوں نے بیجھے یاد بھی مبیں کیا مجھلے مہینے میرے بڑے ابوکی ڈیٹھ ہوگئی تھی۔ كى وجدے ميں فرى طرح اب سيث راى مول - ميرى ايى المام فرینڈزے درخواست ہے پلیز میرے بوے ابوکی بخشش كے ليے دعا ميجي كالم يئے برنس كيسى مؤارے مكان جی پہنا المیں آپ نے میں کڑیا ہوں یار! میں نے سوجا اس بارمهمین آن چل کے توسط برتھ ڈے وش کروں کی اکتوبر میں تبہاری برتھ ڈے تھی بہت بہت میارک ہو۔میری رت ے دعا ہے کہ مہر علی کو لا تھوں تہیں کروڑ دن سال جینے کی مهلت دے آمن (حاب دالے زیادہ بس تا) دلاور بھائی (مبردلاورا قبال) آپ کی 10 اکتوبرکو برتھ ڈے تھی بہت ببت مبارك موبلكه وبل مبارك مو شوروم بهى تو آپكا ممل ہوگیا ہے تو پھر کب کھلارہے ہیں مضائی ؟ الله تعالی آپ کوچھی کمی زندگی عطا کرے آمین۔ بھالی میرادل چھوٹا نہ کریں آپ کو بھی وٹل کرنے بی کلی تھی اللہ تعالیٰ آپ کو ميرے كوث برادر كے ساتھ اى طرح بميشہ بنتامسكراتا رکھے آمین۔میری پیاری نٹ کھٹ ی زیب ا انت 28

آنچل &نومبر \$1010, 296

السلام عليم! دوستون ايند بريون يسى بين آپ سب؟ اميدكر في مول سب خوش باش مول كي اورميري دعا بك الله ياك سبكو يعواول كالمرح مسكما تاريحة من-عط لکھنے کی وجہ ہے تمنا بلوج جس نے مجھے یاد کیا تو جی تمنا بلوج آب بھی بالکل میری طرح اداس موسم کی کول ہیں مر میں نے بھی ادای کوخود برحادی جیس ہونے دیا اندرے بہت کہری ہوں مرفعل وخرکت سے ایک دم ن کھٹ ی مون اس كية ج مك كوئي مجصح جان نبيس بايا \_ وعات محر ایندر بعداسادر آب دولول کوخدائے بزرگ برز مبروجیل عطا فرمائة بي في والدوم حرميكي وفات كا بهت دكه موا ويدربيداآب كالجنيجاكيس كم موكيات ضرور بتانا يروين الفنل ايند ارم كمال! آب دونول محصر بهت يادآني فاحما فاصاما سنذكرا تفايار سورى انزبت جيس كلبت غفار طيبهنذ بإحافظ بميراشري كل تتمع مسكان عائشه برويزيسي بي آب سب؟ آمنداد كهال غائب مويارتم شرابلوج اردت شرف آپلی بین آپ سب کے لیے دعا میں اينذالله عافظ

مارىيە كنول ماى ..... كوجرانوالىه

السلام عليم! يقيناً سب محيك فعاك مول سي سب ے پہلے رابعہ پکوئی اے میں فیصل عائش زرقا آپ کو میٹرک میں ولیدآ پ کو تاکھے میں یاس ہونے کی بہت بهت مبارك مو تزيليا في آب كوفي في كى بهت مبارك موردا اجدموني تحوراكم بناكرواتنا بستي مواوراتنا كعالى أف مولى بابا .... اقراء احاق تم بهت مغرور موكى موخرتو ب نا؟ اقراء صادق كيسي موج يل كهيس كي مس ميرا تصدق الوداع جلدي آئے كا آب سب كا انظار كري كے زرقا اداس ندربا كرؤ بساجعي كرواي بالمار بيش ارشاد اسكول مِين خُوْل آمديد كيت بن آب كؤ آپل فريندر طيبه نذر احب آب سباليسي بين؟ بمي جھے جي يادكرلياكرين آ

چلا کیا کہ میں بچی ہیں ہوں۔ و سرتمنا بلوج آپ نے جو بمانح بماجيون كودعائين دئ تحي بهت بي اجمالكا - الله تعالی آب کواس کا اجردے کا ہماری دعا میں بھی آ پ کے ساتھ ہیں۔آپ کی دوئی ول سے پند ہے ویسے میرا تعارف پندكرنے كا شكريدسويث جيا عباس آپ كى دوسرى نقم"تم نا سك بمى پسندا كى ب- بروين دعاول كے بد في الله پاكونى ضرورت بيس موتى الله پاكوخوش ر کے۔ پیاری ماہ رخ رشک حناآب نے لکھا کہ پ مجھے م كى يى بى ويسات كے ليے وق ب كديمي ك اس الميس مزمول (عن عن عن اب سوچيس كى كه يجم توبالكل ياكل بإب بين كرلفظ من يرغور كرني رمو (بلل) طيب غذر روين أصل ماريه كنول آب ميراشعر تعره اورسوالات بسندا ي مشريب بيارى ماى آب في لكما كه بين (آنى لويويار) ارم كمال آب كويس في آنى كهاتو آب مجصے دوست کے پیغام ش کی نے یادہیں کیا ویکھواب مس نے آپ کودل سے یاد کیا ہے امید کرتی ہول کا ہے ووستول مین ضرور شامل کریں گی۔ سمیرا حیدر سائرہ حید۔ آب كاسلام اورعيد مبارك قبول يئهارى طرف. سي محى بهت بهت سلام دعا ميس مندس رفيق منابل بشيرًا اسم يادكار لمح يسندكرن كاشكريد طابر لمك آب كوعيد كالقم يسنعة في شكرية كوشش كرول كى كدول كوجهو لين والى شاعرى للعول أيى دعاول من ضرورياد لجيئ كاويسي من محى جلال يور ويروالا كى ريخ والى مول\_آ فيل كى باقى دوستول مي سدده مرتضى نرى نيازي آمنه حبيب ارم كمال جازبه عبائ راني اسلام سامعه ملك ولكش مريم عائشه برويز زويا خال وثيقيه زمره كرن ملك شاه زندكي وعائع سحر أنعم خان وعائمی۔چندامثال کے چیاجان آلیل کی بہن حمنی تحرکے والد كانقال برب صدافسوس موا الثدانيين جنت نصيب ري چندااورمني اوران كے تمام اہل خاند بهاري طرف ے تعزیت قبول فرمائیں الله سب کو حوصلہ دے میم

جماعم .....کراچی آ چل پر بول اور دوستوں کے تام

PAKSOCIETY1

آنيل &نومبر & ٢٠١٥، 297



جب بول آل کے صفحات پر دیکھتی ہوں تو بہت پرانی یادین: زه موجاتی بین اوراب سیادین مین آب کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔سب سے پہلے تو آپ سے بیرسوال كرول كى كدكياآب ريديو يريامين طاہر كے بروكرام "سات رنك بين خط لكها كرتى تحيين؟ أكرا ب واي بين تو مجهة بكة كل مين د مكه كرات عرص بعد ملندير بهت خوشی ملی۔ مجھےآ ب کا ناول جھیل کنارہ کنکر" بہت اجھالگا میں آ کو بہت بسند کرنی ہوں۔ میری دعاہے کے سداہستی مسكراتي ربين كاميابيان جاصل كرين اورخوشيان بي سميش ہر میدان میں اور بروین افضل شاہین جی آپ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کے شوہر برنس افضل شاہیں بھی ریڈ یو میں خط کلھے رہے ہیں اگر واقعی ہی وہ لکھتے رہے ہیں تو بہنا آپ سے اور افضل بھیا ہے ل کرولی خوشی حاصل ہوئی سدا

خوش ره وأأبين الله حافظيه فرزانه نديم أقصى رمضان سلطانه كرن ..... كماليه آ بچل کی تمام دوستوں کے تام السام علیم! آبل کی بیاری بیاری سے آبو آنٹواور روستور میں بھی آئیل میں شامل ہوگئی ہوں آپ سب جو

بعى ميرايد بيغام يرهفيس ان سب سدرخواست بكهم ے بھی دوئی کریں۔ میں 4th کلاس میں پڑھتی ہوں میں بہت ہی نائس ہول اور کیوٹ گڑیا ہوں آ ہے سب کو میں پڑھتی ہوں۔ ہم سے پوچھنے یادگار کمنے بیاض دل میں پردھتی ہول بیغام بھی شوق سے پر ھتی ہول میرادل کرتا ہے كميرى مماكي طرح ميرے نام بھي پيغام آئے۔ يروين آئئ حميرا قريشي باجئ ارم كمال كرن ملك وثيقه زمرة لائب ميرعائشه يرويز مابى كنول ملكى كورى خان جازبه عباى رخ كول طاهره ملك آنشيز كوسلام اورجم الجم (مما) كوجمي سلام

dkp@aanchal.com.pk

لوك بسبخش وبين بنت مسكرات ربين وعاؤل ميس ياد ر ميكا آب ب كي دوست رب راكما-

مدى نورين مبك .... برنالي آ چل فرینڈز کے نام

السلام عليم إكياحال حال بين سب ك-اميد ك سبنجيك مول كي بحصآب سباوك بيصد يسند مؤمين بهى كى فريندز بين شامل مونا حيا اتى مون كيا آپلوگ محصاچزے دوی کرو کے؟ آپ سب کے جواب کا انظار رب كان يمية بي كهون يذيراني بخشاب الله حافظ

انبله خاوت .... ميانوالي

سویث بیچر (مساویده جی) کے نام السلام عليكم! فيجرجي اميد كرتي مول آب ايمان وصحت کی بہترین حالت میں مول کی۔ 16 نومبر ایک اہم دن یعنی آپ کی سال کرہ کاون ہوتا ہے میری طرف سے بہت ببت مبارك موروعا ب كدالله تعالى آب كوصحت وتندرى والی لمی زندگی عطا کرنے عم آپ کے قریب بھی ناآئے۔ وین وونیا میں اللہ تعالیٰ آب کوسر خرو کرئے ہمیث مسکرائے ر بین آمین۔ ہمارے سرجی کہتے ہیں کہ سال کرہ دش کرنایا منانا ایک فضول چیز ہے بچھے بیرتو تہیں بتا کہ آپ کے نزدیک بیدکیا ہے مگر میرے نزدیک ہے ہے کہ زندگی ایک عمول كادريا ہے بيكى كوخوشيال خود كي بيس دين جميں خود سے چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرکے اسے خوشیوں میں بدلنا پڑتا ہے۔اس کیے جب ہم کسی کی زندگی ہے جڑی جهوتي جهوتي باتون كاخيال ركهته بين توجمين بهي خوشي ملتي ہے اور دوسروں کو بھی۔انسان تھوڑی در کے لیے عموں کو بھول جاتا ہے اور خوابوں کی دنیا میں آجاتا ہے اور زندگی ا ہے ہی گزرتی ہے درنے تو تھم جاتی ہے۔تھوڑازیادہ ہی بول فئ سورى - ايك مرتبه كارسال كره مبارك الله آب كو الله حافظ

المعاجس معبت كرتا باسامتخان مين ضرور

شازیدرس....نور پور مان رسول اکرم الله مرمان رسول اکرم الله حنورصلی الله علیه وسلم نے فرمایا "انسان کی ہر چیزاس كعر كے ساتھ كمزور موجاتى ہے ماسوائے دوچيزوں كے۔ لا في ١٠٠٠ رزو ١٠٠٠ جو بجائے كم مونے كے برهتى رہتى

سامعهلك بروير ....خان بود بزاره بھی بھی کسی کے چرے کومت دیکھو کیونکہ ظاہری شکل وصورت ہے اکثر لوگ فریب کھا جاتے ہیں آگر وفا صرف سفيدر نكت بين بوتي تؤنمك زخمول كي دوا بوتا-انسان کی اصل موت اس وقت ہوئی ہے جب وہ کی كدل اوردعا وك عي تكل جاتا ہے۔ سيده جياعباس .... تله كنگ

م سیپ جب روتی ہے تو اس کے تسوموتی بن کر

آ چل کی مبیلی' آلچل کی جمجو کی Jy Y

ان شاءالله • انومبر ۱۵ ۲۰ ء کوآ ہے کے ہاتھوں میں ہوگا بہنیں اپنی اپنی کا پیاں ابھی سے عض کراکیر

يانج عادتين رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا" مجص بحول كى ياج عادتس بهت بيندين-" الما وه منى سے تھیلتے بعن تكبر اور غرور كو خاك میں ملا

مه وه روكر ما تكت بين اورايي بات منواليت بين -الما جھڑتے ہیں پھرسلے کر کہتے ہیں یعن مل میں صد بنص اوركيت يس الله جوال جائے كھا كيتے ہيں جمع كرنے اور ذخيره

- こうくかいしょく المدمنی کے کھریناتے ہیں اور کھیل کر گرا دیتے ہیں لعنى بناتے بین كدونيامقام بقائبیں بلكه مقام فنا ہے۔ مسرت فاطمہ دشید ..... فیصل آباد

اللہ تیز ہواؤں کی سازشوں ہے کھلے ہوئے دروازے اس بات كى علامت نبيس كركونى بھى كسى بھى كھريس داخل

ن کیاانسان اتا گرسکتا ہے کدانسانیت بین اس یہ شرمندگی محسوں کرنے لگے۔ کڑواہثان کا ندرے بیاری کے جرافیم فتم

میں جس کا کوئی نہ مواس کا خدا ہوتا ہے۔ میں رشتہ کم دینے سے رشتہ تو رہتا ہے کیکن رشتوں کے

299 - 10器 499 - 892

ال ويره رك يال-وي ويره رك يال-وي وائد جب روا بي وائدني مولول برائ + جس بي برشفقت برتى جاتى بهوه محبت يكه جاتا ا سوبت رجان ہے پولین انسان ..... جواشرف الخلوقات کہلاتا ہے اس میں ہے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اس میں سے نسونہ موتی بنتے ہیں نشبنم بلکساس کی طرح مٹی میں اس اعتاد برھتا ہے۔ اعتاد بزهتا ہے۔ +جس بچے کو سے بولنا سکھایا جاتا ہے وہ انصاف کرنا سیکمتا ہے۔ --جس بیچ کی تعریف کی جاتی ہےدہ انجمی چیزوں کو + جس بي كى ب جاخوا شات يورى كى جاتى بي

وہ جارا بھرا تھا مگر اس سے ہم نوائی نہیں كه دهوب حيداوس كا عالم رما شياساني شريعي ليلي آ مين حيين كان ليي ناللي عين مر نخرے والا تھا بہت کوئی بکری اے بھائی نہمی قربانی کے وقت تھا عجب آ تھھوں میں التجا بھی بیرحال کہ میرے بستر پرآ کر سوجاتا اب بیمرحلہ بھے ال کے بناء نیندآنی نہمی ونت قربال ميرا حال بے حال ہوا مجر بھی خوشی تھی کہ دائی جدائی نہ تھی ارم كمال.... فيصل آياد

> يرين اللي بترك ليدعاكه.... مجتمع بھی نہوئی دکھ ملے

آنچل&نومبر&1010ء

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ひかしとうくって かり آ نسوثبت كرجانى ہے المليم سكاتي

مین زندگی سے زیادہ محبت نہیں کرنی جاہے کیونکہ سب سے آخر میں سب سے حسین وحوکہ بھی زندگی ہی دیتی مدونيايس مرفض جنت مي جانا جابتا بيكن ال ووسركش اورخودسر وجانا ب

کے لیے مرنامیں جاہتا۔ الميشه مسكرات رمو زندكى خود بخود خوب صورت ہوجائے کی کیونکہ ہرم میں مسکرتا بہاروں کاشیوہ ہے۔ المحمل کے جاغ سے زندگی کومنور کروجس طرح جاندستاريا يى كرنول سدنيا كومنور كمتي بيل-﴿ زندگی میں سارے دکھ بچھ کے بیں اگرا ہے کا گ کی خاصیت معلوم ہے تو آپ شعلوں کو بھی پکڑ سکتے ہیں۔ المعالم علی کا تھوں کے ساتھ س قدر کہ العلق ہے جب انسان كوزندكى ملتى بإلا آئلميس كمولتا باورجب رفعتی ہے واسمیس بند کر لیتا ہے۔ والدين كي خصوصي اوجه كے ليے

+ جس بج پراعتاد کیاجاتا ہے وہ دھوکا دین سکھ جاتا + جس يج كا بروتت غماق اللها جاتا بوه يزول



مرا بھلا کہتارہا۔"شوہرنے خودکلای کا عازے کہا۔ حميرالوسين ....مندى بهاؤالدين تكابول كابيان ع مازى مالت مين كليس بندكرنا مروه ع تماز میں جب قیام پر کھڑے ہوتو نظریں تجدے کی جکہ پررکھوکہ میں اس زمین میں جاتا ہے۔ ع جب ركوع كروتو ياؤل ويلموكه جارى جان ياؤل ما چھیوال سے لکلنا شروع ہوگی۔ عوجب مجده كروتوناك كى ست دىكھوكدمرنے كے بعدسب سے پہلےناک ختم ہوگی۔ عد اورجب التحيات من بيتهوتو تظرين جهولي مين موتي جاہے كديرى جھولى اب بھى خالى ہے۔ شاءايندساره يوس.... حيك وركال مرل ..... "بيلوكياكرد بيهو؟" بوائے .... دوشیوکرد امول-" كرل ..... "جب بهي مين تم كوكال كرتي مون تم شيو كرد - بي موتم ون على تفى دفعة ميوكرت مو؟ اوائے..... میں سے جالیس دفعہ مر ل..... "تم ياكل مو؟" "ميوائے..... د منبين ميں تاكى مول" طاہرہ غزل ..... چتونی ول بجوں کی طرح ہونے جاہیں جوشراتی تو كري كرسازيس بين-Oدوست اگرسوباررو محفے توسوبار مناؤ كيونكه موتيول كى مالاتو في يرجمي دوباره ينانى جاستى --ندب اسلام کاسب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ عوبی ۔ جارا مطلب تہاری ماں نے تہ ہیں مجھ سے شادی انسان کوانسان کے مقام پردکھتا ہے۔ کنے کوشش کی تھی۔'' کنے کا کوشش کی تھی۔'' يناراض موتا السياس الشدمار المال جان عزت اورآ برو كحفاظت فرما آمن-انچل&نومبر&۱۰۱۵ با 301

اوردكعائ تخفكوسيدعىراه تير \_ كمريس محى كون بو اورس جائے ہربلا وه رحمان بيمراما لك كريكا قبول ميرى وعا كر يخفي زندگى كابر سكه ملے اورنه بمحى تحجيكوني دكھ ملے آمين انمول موتى

عد جہالت روح کی فاقد کشی ہے (جون ایلیا) ان کی خاموتی سے ڈروجن کا آپ نے ول دکھایا ہے کیونکہ اگرانہوں نے مجھ کہ آئیس یا کیائیس اوبد لے میں

عد محدزنده لوك مارے اندرائے كرداركى وجدے مل از وقت مرجاتے ہیں۔

علافظ اور رویے رہت پر سے تقش نہیں ہوتے کہ وقت کی لہریں ان کے نفوش مٹادیں بلکہ بیدل بر کندہ ہو کر اعة الرادرقائم ركمة إلى-

عد سی بےقصور انسان کوؤلیل کرتے ہوئے آب اساس كى اوقات يادىيى دلار بهروت بلكاي اوقات وكمارج موتے إلى-

فرحين آصف عمران .....كراچى

میاں بیوی کی لڑائی نقطہ عروج پر پہنچ محنی تھی بیوی سكيال ليتي موت بولي-"كاش ميس نے اى كى بات مان كى موتى اورتم سے شادی نہ کرتی۔ شوہر نے ایک دم خندا پڑتے ہوئے

أف خداما ميس خوائواس بے جاري عورت كا ج تك

READING Caeffor

ہرانسان کوزندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر پیر کال کی اشد ضرورت ہونی ہے جا ہوہ بحرے جوان ہے یابوڑ ھاہے۔ ہمیں ہنمائی تو تب بھی جا ہے تھی جب ماں کی کود میں تنے رہنمائی تو تب بھی جاہے تھی جب ہمیں اُنگی پکڑ کر چانا سكهايا ليار بنمائي تواب بعي جاب جهال هرانسان خودكوعكم ى وركز يول كى بنياد يريره هالكهاادر برفيك مجيتا بصرف كاغذول كي وجه سے ان دو عمروں يرغرور اور تكبر دكھا كر دوسرول كوذكيل كتاب بيركال توحفرت محمصلي الشعليه وسلم بين الشدك بار عدسول جن كى روروكر ما عى تى دعاؤس كى وجد الما تى بهم محفوظ اور الله کے عذاب سے بیچے ہوئے ہیں تو جھوٹے اورخودے بنائے محتے رشتوں کے بجائے انسان اس پیر كال كالقندس كيول جيس كرتاجواج حيمي ماري ليربنماني كا دُرِيعِه بين اور تا قيامت ان كي ذات جميس رہنمائي ويق شرین کل میشمن تله گنگ ممنی انسان نے کوکل ہے کہا۔ "منو کالی نہ ہوتی تو کتنی الچي بولي-" م ندرے ہوچھا۔ مو کھاران موتاتو کتنا اجھا ہوتا۔" کا ب سے پوچھا" تجھ پر کانے نہ ہوتے تو کتنا اجھا تینوںنے ایک ہی جواب دیا۔ "اے انسان مجھ میں دومرو کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نه وتى تو كتناا جما موتا غزل عبدالخالق.... فيصل آباد ابركسائے اور غرض مندكى دوتى كاكوئى فائد نہيں

ملني فبيم كل ..... لا مور ومصائب كنابول كالتيجهوت بي اور كناه كاركوب حق تہیں مینچنا کہ وہ مصیبتوں کے نزول کے دفت واور لا كر\_ (امام ابوحنيف) O دنیا میں ان ہی لوگوں کوعزت اورعظمت حاصل ہوتی ہے جنہوں نے اپنے استادوں کا احترام کیا ہوتا ہے (سرسداحمان) ادومرول كابھلاكرتے وقت يفين ركھوكةم اپنا بھلا كرربيو (فارالي) ن سراہٹ روح کا دروازہ کھول دی ہے ملالياسكم....خانيوال الچھی اچھی باتیں و قابل رحم ہے وہ قوم جو مکروں میں بی ہواوراس کا ہر فكزاات آب كوم تجه 🗨 جس انسان کے دل میں روشی نہ ہووہ چراغوں کی محفل سے کیا ماصل کرےگا۔ 🗨 عورت کی کتاب دنیا ہے وہ کتابوں سے انتانہیں سينستى جتناونيائے۔ ایک بل کاغرورستر سال کی عمر کی عبادت کونتم کرد متا 🗨 یاوس میلا کے بغیر سمندرتو یارکیا جاسکتا ہے لیکن آ نسوبهائے بغیرزندگی بیں گزاری جاعتی۔ وزندگی ایک محمول ہےاورمجبت اس کاشہر۔ يروين الصل شاجين ..... بهاوسكم ڈاکٹر نے تھرما میٹر خاتون کے منہ میں رکھا اور کہا۔ خاتون کو خاموش و کھے کر خاوند نے پوچھا۔ "ڈاکٹر اعتادروح کی مانند ہاکیا بارچلاجائے توواپس نہیں تا۔ نبایہ چیز کتنے کی آئی ہے۔" عائشہ برویز .....کراچی کروی ہوتول کرو\_

انچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱، 302

تبسم بلوج.... آ زاد کشمیر فیلنگه 🗖 ضرور یج چھیا ہوتا ہے جب انسان کی کو کہتا ہے صرف نداق تفايار" الكامك احساس چميا موتاب جب كبتاب "محصكوكى ינטיישיים" [الیک درد چھپا ہوتا ہے جب بیکہتا ہے" الس او کے" [الیک ضرورت چھپی ہوتی ہے جب بیکہتا ہے" مجھے حصافیات الک کری بات مجھی ہوتی ہے جب کہتا ہے" با حرادمضان.....اخترآباد 🗢 جس کی امیداللہ کے ساتھ وابستہ ہووہ کبھی تا کام مبیں ہوتا تا کام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیاوالوں کے ا این آ پ وگلاب کی طرح بنالو کیونک وه ان باتھوں میں بھی خوش ہو چھوڑ جاتے ہیں جواس کوسل کر پھینک ريةي -وزندگی کی کتاب میں ای غلطیاں نے کروکہ پنسل سے يملير برجتم موجائ اورتوب يمليموت جائ-ايوس وه موتا ہے جواللہ ير يفين ميس ركھتا اور محروم وه موتا ہے جواللہ کی دی ہوئی بے شارعتوں کاشکرادانہیں کرتا۔ علمية شمشاد حسين ..... كورتكي كراجي بيوئ وميس جب بعي كانت التي مول وآب المحربامر كيول حلي جات بين-شوہر۔" تا کہ لوگ بیرخیال نہ کریں کہ میں حمہیں ماریا تمره اسلام .... خير يورثاميوالي

 جب نیکی مہیں مسرور کرے اور برائی افسر دہ کرے توتم موسى مو (رسول كريم النظام) ک پیغیروں کی میراث علم ہے اور فرعون و قارون کی الوكون مصطورة اخلاق كى بنياد يراور كثور اعمال كى وہ بنیاد جو بھی نہ ہو "عدل ہے" اور وہ کئی جس کا آخر شرین ہو مسرے ۔ وہ شری جس کا آخر کے ہو جوت ہے وہ بلاجس ہے دلوں کو بھا گنا جاہے عشق ہے۔ € حفرت مفق بعق سے ایک مص نے وصیت جابی فرمايا آكر" يارجا بها بي تو تحفي خدائ برز كافي ب اكر ممراه عابتا ہے تو کراماً کا تبین کافی ہیں۔ اگر کام عابتا ہے تو عبادت كافى باكروعظ حابتا بومرك كافى بجو وكحمكها مياا كر تحم يسترنبين وجبنم كافي ہے۔ ی بولنا عظیم ہے خاموتی اس سے مع تامعلوم ساته وابستهول-داع توجلاجائے گا ایک پیشمان شادی کی تقریب میں گیا کھانے کا وقت ہوا سب لوگ کھانا کھانے لگے۔ پٹھان کو پلیٹ نہلی اس نے سالن جھولی میں ڈالا اور کھانے لگائسی نے یو جھا۔" یہ کیا كرربيهو؟ كير في البهوجا مل كي ينمان "واغ توجلاجائے گامريكاناددار بين عاي خوف تاك لك رباتها أس نے يو چھا

خون آلوده چھراليے جيسے ہى ده اندر داخل مواجھوٹا بچه سہم كر مال كے بيجھے جھے جھے گيا۔خون ميں ڈوبا ہوالباس خون جیسی سرخ آ تکنصیں بوی بردی موجھوں کے ساتھ دہ كونے كى طرف اشاره كياتواس نے نظروں بى نظروں ميں حانحادد حاكركردن سے پكرليا۔ بيد كھ كرنے كا تھول ميں تصائى نے برے وزع كرے ى دايا۔

آنچل&نومبر&۱۰۱۵ء 303



السلام اليم ابتدا برب ذوالجلال كے بابركت نام سے جو وحدہ لاشر يك بر ومبر 2015 وكا شار حاضر خدمت ب الجمي كلى بى بات كان ب جب بالوكول كوسال نوى مبارك باددى تقى اوراب جيدونت باته سديت كى طرح ميسلتا جار بايس اب الكاشاره ومبرك حوالے سے موكاآب بين جارى ومبرك وحوالے سے الى نكارشات ارسال كرديں۔اب برصے بيلآپ

بہنوں کی برم کی جانب:۔

كنول دانا .... ستيانه - السلام يم إلى الثاني بيارهرا الم تول موسة فيل بيت بي اجهارساله بي محبت دل كا عدوے کا اعتبام بہت زبروست رہا۔ ساس کل جی بہت تائن ابھی تتبر کے شارے پر بی تبرہ کروں کی در نہ محرور بعوجاتی ہے۔ "شب اجرى بهلى بارش" كا آغاز بهت الجهاب نازيه كول نازي جي ايك اورناول لكين پرمبارك باد- معيد كانتخف مجمي يستمآيا" تو ثا موا تارا' اب بور ہوتا جار ہا ہے۔ میرے خیال میں اب اے ختم بی کردیں تو بہتر ہے اس کے علادہ ڈا بجسٹ میں شاعری بہت زبردست بوری ہے۔ مجھے اس کے ستفل سلسلے سارے ہی بہت پسند ہیں۔سب سے فیورٹ "دوست کا پیغام آئے " ہے اچھا جی اب اجازت جامول كي الله حافظ

اے ایف افتخار ..... عارف والا۔ اللام ایکی شیلاآ بی ایسی میں؟ سرورت می اول کی آسیس اور جیلری زیادہ بیاری فی سب سے پہلے بات کرتے ہیں "محبت دل کا مجدہ ہے" کی کیونکہ پھیلے ماہ میں مصروفیت کے باعث لکھ نہ می میں سباس كل جي دل خوش موكيا ايند بره وكرفهم سد بهت زبردست بهت شائدار اختيام تعاد اب آتے ہيں اس ماہ كے شارے كى طبرف كونك اكر بجيداتيمره كرتى رون كى توليك كرون كى سب سے يہلے چھلانك لكاكر يہني "تو تا موا تارا" كى طرف يہلے مصطفى اور شہوار کی نارامنگی کی وجہ ہے اپ سیٹ منے اور اب بی انجھن۔ پڑھ کر ذہن بڑی طرح ڈسٹر ب ہو کیا لیکن کمانی معلنی شروع ہوگئ ہے۔ مجمعے پہلے ہی لکتا تھا مہوار مصطفیٰ کی کزن ہے لیکن ولی اور روشی کا بابا صاحب سے کیا تعلق ہے بھے ہیں آیا۔"موم کی محبت سارے استخال شرمین کے لیے کیوں؟ راحت آئی شرمین پردم کریں صفدرکوزیا کومعاف کردینا جا ہے آخروہ جا بتا کیا ہے؟ نازید كنول نازى اس بار "شب جركى مهلى بارش" في وهي كرديا- ناولت من "تربيعتي نيجايا" مره آيار و هركيكن أسنده ماه و ميمر بهت يُرانكا \_"ميرارد فعاصنم" محبت مين تواناتبين موتى بحران كردميان كهال علم محني خيرز بردست محريث ممل ناول المحي يزهم خیں۔افسانے سارےا چھے لگے "حنا کے رنگ "سب ڈیزائن ایٹھے تھے۔ باتی ابھی پڑھائییں تو تبعرہ کیا کروں سداہشتی مسکراتی ري وعام إدر كمي كالشرافظ

الما يم العظرة مسكراتي محفل مين شامل دي كا-

صباخان و قى جى خان - السلام الميم اسب بهاتوة كل كيم برياتنا قياس المل المين كرن ک مبارک باد تبول فرما کیں۔ ماڈل کا سیک اپ بھی زگاہوں کو جید انہیں ہیر بہن بھی اچھالگا۔ اس سے بعد کمل ناول پر سے جو کچھ عاص متاثر ندكر يحك إلى كي بعد مناولت يرنكاه دورُ الى "ميراروها" نم" تفيك تفاعمر كلبت عبدالله كا" تربيع عشق نجايا" برو هكر مزورة يا-تلہت عبداللہ کی والدہ کی انتقال کاس کر بہت افسوں ہوا ان تک تعزیت پہنچادی جائے۔اب افسانوں کی ہاری آئی نزہت جبین ضیاء کا افسانہ "تیرے دوبرو" اورام ایمین فیم کا" قریانی "اچھالگا۔فرح طاہر کا افسانہ بھی ٹھیک ہے سے بعد صدف منسکا افسانہ "زبان دراز" پڑھا ایک موڑ اور مل تحریر جس میں معاشرے میں پھیلی برائیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ قربانی کے فلیفے کو بھی اجا کرکیا۔ سلسلے دارناولزکی باری سب سے خریس آئی ٹھیک کے باتی تمام سلسلے ایتھے گئے۔ ہند گلہت عبداللہ تک پہنو جی کلمات ان طور کے ذریعے پہنچ جارے ہیں۔ اسماء نبور عشاء ..... بھوج پور۔ السلام لیکم! پیاری شہلاآئی امیدے خیرے سے مول گا کو برے شارے کا

آنچل &نومبر ١٠١٥ ١٠١٩م 304



تاس ولی کو پھر ہمایائیں (معذرت کے ساتھ)۔ سب ہے پہلے "شب جری پہلی بارش" پر پہنچواہ نازیدی کیا خوب سورت ناول کے جس آب بینا ول اسید ہے سب نالخزے بڑھ کر ہوگا ہم برائی پلیز ولید کے ساتھ پھر کے ان ہوانا ہے چاری او مرہی جائے گی۔ "ترے عشق نچایا" زبروست بہت خوب سورت ناول کیکن جب ہماری پیاری کا آسموں نے آخر میں باتی آسموں کے گروز نے بچھواراوگ ہیں آپ ۔ "میرارد فعاصم" بھی بہت آپ کو برتے ہوں گے خرکو بڑے بچھواراوگ ہیں آپ ۔ "میرارد فعاصم" بھی بہت آپ کو برتے ہوں گے خرکو بڑے بچھواراوگ ہیں آپ ۔ "میرارد فعاصم" بھی بہت آپ کی برائے ہوں گے خرکو بڑے بھی دلیا گروز کے بھی ان اول ان بیٹ ہور کر کرتے ہیں بلیز عفت بحرطا ہرے ناول کھوا میں اور بال جی حیا و بخاری ہے بھی۔ نازید جی آپ کا ناول کی بھی پھی امونا۔ اکو برکا شارہ ناشل کو میں کورا آسموں میں آسموں میں آسموں میں انسوار کے کی ہورا کر کے کے ساتھ بھی بھی امونا۔ اکو برکا شارہ ناشل کو جھوڈ کر بہت شاند ارد ہورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چھوڈ کر بہت شاندار ہا کرو برکا آپ کی دورا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ چھوڈ کر بہت شاندار ہا کرو برکا کرنے آسموں کی جائے گی۔ جھوڈ کر بہت شاندار ہا کرو برکا کرونے کی کوشش کی جائے گی۔ جھوڈ کر بہت شاندار ہا کرو برکا کرونے کی کوشش کی جائے گی۔

بسے محنول خان ..... ہوسیٰ خیل اسلام کئے ایمال ہی آپ سب کی ساقہ کی اسلام کے اسلام کی اسلام کی ہوگی ہوں ہے۔ اسلام کئے ایمال ہی ہور جا اسلام کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہور ہور کی ہو

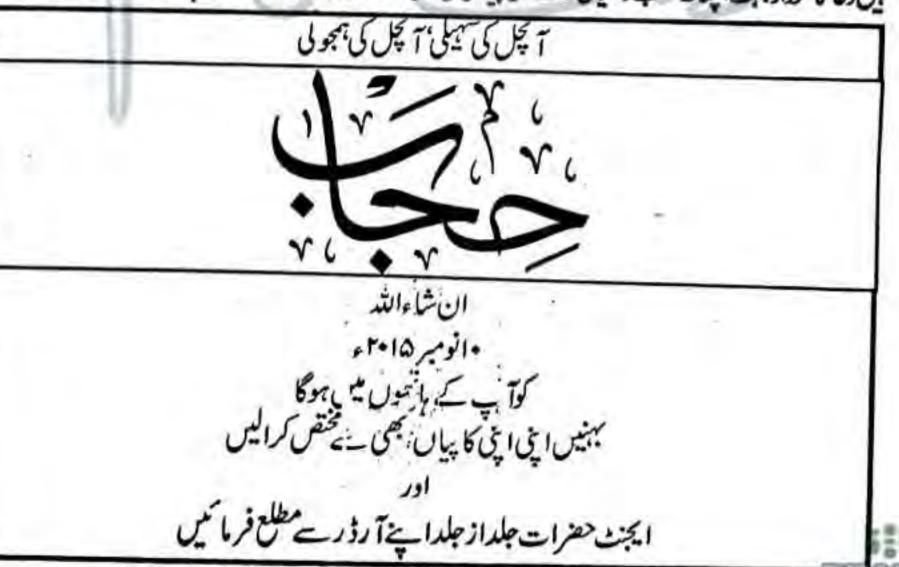

آنچل&نومبر&١٠١٥ء 305

Chellon

ہوتی ہیں جو ہروقت اپن اولاد کے لیے فکر مند ہوتی ہیں ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔اللہ سب کی ماؤں کوسلامت دیکے آمین۔ "حیراعکس میرے روبرو" بلکی پھلکی تحریر کافی اچھی لگی۔ بیاض دل میں سدرہ اسحاق سندس دینق سندر کے شعر پسندآئے۔ نیرنگ خیال سارے کا سارا ہیں۔ دہا۔ ہم سے بوچھے تو شاکل آئی آپ کی تو کیا ہی بات ہے استے استحے جواب کہاں سے بناتی ہیں آپ بالکل کرارے کرارے پڑھ کرمزہ آجا تا ہے۔ حنا کے رنگ مہندی کے ڈیز ائن کوئی خاص پسند ہیں آئے (معذرت کے ساتھ)۔ان

عيدكى مناسبت سے بهت المجھے لك الغرض في كل عيد كم وقع بر بهت الجها كا باقى باتي م تنده اجازت الله حافظ فائزه بهتی .... پتوکی - اللاملیم پاکتان! رائے کیابات بہرادا تیل من شرکت کرنے کی باتی دھری رہ جانی بین میری برکوشش بے کارجانی ہےاب بھی میں یا قاعد ابورے تاریز جروبیس کرعتی ہاں کرسلسلہ وارناولز پرتبسرہ ضرور کروں کی۔" نوٹا ہوا تارا'سمیراجی کچھ تیزی لائیں ناول میں اورانا کو کچھ عل دیں شہوار کے بعدانا' تنہا ہیں بیدونوں دوشیں؟ سمیراجی سجی بتاؤں مجھے و نہیں مکرمیری کزنز کواب بیاسٹوری بور کررہی ہے۔ ہرماہ ایک ہی بات منے کولتی ہے کہ خاص نہیں ہور ہا۔ نازی کی استوری نے اچھااسٹار ٹلیا ہے امید ہے ہراستوری ہمیں پورٹیس کرے کی اور پلیز اسے زیادہ اسا بھی مت سیجے گاور شاستوری کا جارم حتم ہوجا تا ہے۔"موم کی محبت" اس اسٹوری کے تو کیا کہنے رائٹر صاحبہ توجانے کیا سوے بیٹھے ہیں ابھی تک مجھے خاص کے جیں پڑا مل نادر پڑھنے میں بھی مزہ آ رہاہے پلیز میراشریف تلہت سیما ضوبار بیساحرے کوئی جا ندار ساتھمل ناول کھوائے۔ اب بات کردں کی مستقل سلسلوں کی ۔'' بیاض دل'یقین جانے جتنے اچھے شعر جمیں بیاض دل سے پڑھنے کو ملے ہیں کسی جریدے ے کسی سلسلے ہے نہیں ملتے اکثر فیسلہ کرنامشکل ، وہا تاہے کہ کس کو بہترین قرار دیاجائے۔ نیرنگ خیال نی اچھوتی شاعری پڑھنے کو ملتی ہے ہرشا مرکا بنااندازا بن سوچ ہوتی ہے۔ دوست کا پیغام آئے کیا کہوں پیسلسلہ بہت ہی دل چھوتا ہے جودوست یاد کرتی ہیں ان کا تبددل سے شکر بید مدیجه کنول بھی پھولوں سے شہر نا ہوتو پھولوں کی ملکہ کوشرف ملاقات ضرور بخشا۔ شاہ زندگی اور دیم روستوں جن میں نئ سے لے کر برانی قاری شامل ہے سب کے لیے عبت بھراسلام اور دیا تیں۔ جارا آ کچل دوستوں سے ملاقات سے فری للتی ہان کی بارے میں جاننے کی تو ول خواہش کرتار ہتاہے جب خواہش کی تھیل ہوتی ہے تو واقعی میں احصالگتا ہے۔ یاد گار کیمے ہمارے قارئین کافی باذوق متم کے ہیں اعلیٰ انتخاب بھیجنا ضروری مجھتے ہیں جو کہ خوش آئندہ بات ہے۔اب اس دعا کے ساتھ اجازت جا مول كى الله ياك آب سب اوراس ملك بررحتول كانزول كرے آيين-

فنا، دسول هاشدهی ..... صادق آباد - سرور آبس تھیک بی تھا درجواب آب میں مریرہ صاحبہ بہت پُرخلوص اور اپنائیت بجرے انداز میں بہنوں سے مخاطب ہوتی ہیں کہ دل فرش ہوجاتا ہے۔ ہمارا آنچل میں حافظ صائمہ کوسال کرہ مبارک تعارف چھاتھ بھی آب کا ۔فاخرہ گل اس مرتبہ بھی بہنوں کی عدالت میں حاضر تھیں ۔فاخرہ بھی آپ کا انٹرویودویارہ چھپ گیا۔ "موم کی بحب و نیا کے جیت و نیا کے حقیقی رکوں سے شنا کرارہ ہے۔ " تیرانکس میر ہے دوبرو" بلکا پھاکا سسپنس کیے بیاری می کور یہ نز ہت صاحب آپ نیا کہ بھاکا سسپنس کیے بیاری می کور یہ نز ہت صاحب آپ میں یا در کھا بہت شکریے۔" نو ناہوا تارا" کین ہے گئیں، بچسپ ہوتی جارہی ہے۔ زیب النساء کے مرنے کا پڑھ کرد کھ ہوا نے کرداروں کی آبد ہے ناول بہترین رہا میدان بارلیا ضوبار یہ کی آپ میدان بارلیا ضوبار یہ کی تاول بہترین رہا میدان بارلیا ضوبار یہ کی پڑھی بین ایمن وقارصاحب ہے ہماری کی میدان کی ۔باقی کہانیاں ابھی پڑھی بین ایمن وقارصاحب ہے ہماری کی میدان بار ہو اس کی آپ سے دو اندید

والى نارائسكى وجانو آپ بخو بي جانتي بين-

عائشہ نور عاشا ..... گجرات الدام اليم! كتوبركا شاره 2 كول كيا كوياعيدى ل كى مؤتائل اچھار ہاس كے بعد بصرى سدرجواب آل ديكھا صداموں ميں ليث ہو چكى كاس كے بعد محدونعت ورجی بےصد پندا ميں۔ تجاب پرچك

آنچل انومبر انهنومبر انهنام، 306



خوش خری پڑھ کردل خوش ہوگیا اس کے بعد سلسلہ وار ناول پڑھا انا پر بہت ترس آتا ہے کاش انا کا اظہار مجت ولیدین لیتا اب
آتے ہیں مستقل سلسلوں کی طرف۔ بیاض دل میں یا کیزہ کی اور عائشہ سد کا انتخاب اچھار ہا۔ نیر قل خیال بے شک سب کا خوب
تما کر انسان بمیشاس چیز کو سراہتا ہے جس میں اس کے جذبات کی سٹا بہت ہوتی ہے سو ..... و شیقہ ذمرہ کی ظم نے دل کوچھوا۔ وش سقا بلہ میں شمیری کوشت ضرور فرائی کروں کی اور بیوٹی گائیڈ ہے کوئی لیناد بینا نہیں جناب! میں و سے بی بہت خوب صورت ہوں۔
کام کی باتی سب زبردست نمین مبندی کے ڈیزائن بہت پہندا ہے۔ باقی کہانیاں ابھی نہیں پڑھیں اس لیے ان کا تبسرہ نہیں ہورکا۔ عمامی مباسی اور کے کا بہت شکر یا جھے ہی ودی جان ہے بول ہے۔ ایم فاطمہ سیال آپ کی دوئی بھی قبول ہے آخری بات تبسر کی شارے میں اور کے انتخاب کہا تا جان کا تبسرہ نہیں ہو جان ہے تبرکی شارے میں ان مبات کہتا جا ہوں گی آپ بات تبرکی شارے میں اند تب کہتا جا ہوں گی آپ بات تبرکی شارت میں اند تب کہتا جا ہوں گی آپ درست نہیں ہے۔ ایم فاطمہ سیال آپ کوٹر اند کے لیے استعمال کرتا ہے اور ایسے کے لیے تد بیرکا لفظ بہترین ہے اب ورست نہیں ہوں آپ کوٹر انیس لگا ہوگا کوٹکر اللہ آپ بھیشدا جھا کرتا ہے اور ایسے کے لیے تد بیرکا لفظ بہترین ہے اب استعمال کرتا ہوں گی اللہ عمار کی گیا گیا گوئکر اللہ آپ کوٹکر اللہ تبری کی اللہ عمار کرتا ہوں گی اللہ عمار کی گیا گوئکر اللہ آپ کوٹکر اللہ تبری کی اللہ عمار کرتا ہے اور استعمال کرتا ہوں گی اللہ عمار کرتا ہوں گی اللہ عمار کرتا ہوں گی اللہ عمار کی گوئکر اللہ ترکی کوئکر اللہ تو کی گیا کہ کوئکر اللہ تا کہ میں کہتا ہوں گی اللہ عمار کرتا ہوں گی اللہ عمار کیا کہ کرتا ہوں گی اللہ عمار کرتا ہوں گی اللہ عمار کیا گوئکر کی کوئکر اللہ تو کوئل کرتا ہوں گیا گوئکر کیا گوئکر کوئکر کیا گوئکر کرتا ہوں گیا کہ کوئکر کی کوئکر کرتا ہوں گیا کہ کرتا ہوں گیا کہ کوئکر کرتا ہوں گیا کہ کرتا ہوں گیا کہ کوئکر کرتا ہوں گیا کرتا ہوں گیا کہ کوئکر کرتا ہوں گیا کہ کوئکر کرتا ہوں گوئکر کرتا ہوئی کرتا

مدیحه نورین مهل .... بو نالبی . آ داب آن کیسی بیر آپ بینیا نمیک بول گیا اربیا نمیک بول گیا اربیلیا آنیل کا برسلسله کمال قدار تلبت عبدالله کا ناولت "تریخش نجایا" بهت عمد آخر ترقی و بل دُل کلبت جی بسلسله دارناول بھی بیسٹ مینے سازی جی کیا کمال کلسا" مائے نی میں کنوں آ کھال "بهت ناکس تحریرتھی ۔ بیاض دل میں بھی اشعار بہت عمدہ نتے۔ یادگار کیے بھی دل فریب تھا شاکل آئی کی مختل بنسی سے بعر پورتھی باقی سب سلسلے بھی بہت اوق سے شد سب پڑھنے دالوں کوسلام دعا میں یادر کھیے گا اپنے وطن عزیز

قانیه هسکان .... گوجو خان \_ آنجل اشاف ایندهٔ نیرریدردالسلام ایمی امید بسب بنتے بستے ہوں گئی بمیشہ کی طرح بروفت ملائم اسٹوریز ٹاپ کی تعین سلسلہ وار ناور بمیشہ کی طرح بروفت ملائم اسٹوریز ٹاپ کی تعین سلسلہ وار ناور بمیشہ کی طرح بروفت رہے۔"ٹوٹا ہوا تارا' بیس ولیدکو اس طرح و کھے کر بہت دھ ہوا ہے جاری انا کی آن آئیش بردھتی ہی جاری ہیں اب و شہوار کاستارہ بھی گردش بیس آگیا ہے ہوئے ہی موصطفی کو شہوار پر اعتبار ہونا جا ہے ۔ ایاز اور کا فقہ کوؤ کر کی سز املی جا ہے ۔ نازیہ بی کے ناول میں جھے بس شاعری ہی بیندہ تی ہے ان کے کر میکٹر کی نفسیات میری تجھے ہا ہم کی ہے۔ موسطفی اور ایک ایک ان کے کر میکٹر کی نفسیات میری تجھے ہا ہم کی ہے۔ موسطفی ان ان کے کر میکٹر کی نفسیات میری تجھے ہا ہم کی ہے۔ موسطفی ان ان کے کر میکٹر کی نفسیات میری تجھے ہا ہم کی ہے۔ موسطفی ان ان میں رکھے آئیں ۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۱م 307



نے بھی اچھا لکھا۔ نیر تک خیال میں محمد بلال روہیز کراچی کی غزل اچھی تھی اور چنداچو ہدری کی غزل بھی خوب رہی۔ دوست کے پیغام میں تمنابلوچ کے جاہت بھر اسلام قبول کیا آپ کو بھی سلاسہ یا گار سے میں یا گیزہ ایمان عائشہ کیم اور جو پر بیضیاء نے خوب ککھا۔ ہم سے یو چھتے میں آوسب کے سوالات استھے لکے اور جوایا ت ان ۔ یہ بھی زیادہ بس صرف بجھے ہی شامل ہیں کیا جاتا۔ سب

کوسلام اللہ حافظ۔ نورین شفیق ..... ملتان۔ السلام ملیم! و ئیرشہلاآ نی ایندا تھی بیاری بیاری کر ہوا کیا حال ہے تعیک ہو؟ میں اللہ کے کرم سے تعیک ہوں۔اب آتی ہوں کچھ تبرے کی طرف سب سے پہلے" ٹوٹا ہوا تارا" کی طرف تشکر ہے کہانی مجما کے

برومی شہواراور مصطفیٰ میرے فیورٹ کردار ہیں ان کے ساتھ کچھ کر آئیس ہونا جا ہے اور پلیز ولید کوٹھیک کرکے اتا کے ساتھ شادی کردادیں اور بیکا ہفد دل کرتا ہے تینوں بہن بھائیوں کا گلد دیا دول ہروقت کر آگرنے میں لکے رہے ہیں۔ کہیں تابندہ چوہدی صاحب کی بیٹی تو نہیں؟ اور عیاس اور ہادیہ کو ایک کردیں اور میرا اور نازی شادی کی بہت میارک صعدا خوش اور صعداسہا کن رہیں،

آشن۔ اُف خدایا اسنے ماہ بعد لکھ رہی ہوں مجھ میں بی نہیں آرہا کیا لکھوں ساری یا تیں تعریفیں تبعر ہے ہیں۔ کچھ بیاز عال کا بچہ پڑھنے نہیں دیتا اتنا شرارتی ہو گیا ہے پہلے چھوٹا تھا اے کود میں لے کررسالہ پڑھ کئی ابسال کا ہو گیا ہے جیسے ہی میرے ہاتھ میں رسالہ دیکھے کا فوراً پاس بھنے جاتا ہے پڑھنے نہیں دیتا اچھا بھٹی اللہ حافظ سب کوسلام اتنا

ہاب ایک لفظ می نہ لکھا جائے گا اس کی کلاس لیتی ہوں یائے۔

مونا شاه قويشي ..... كبير واله . آواب جناب ابحوجان اطبعت بيث بهناية كل ابك بارجي 28 تاريخ كو موسول بوالوربيصري أنجل تاريخ كاسب سے ليت فيل تعابيدوا ليدن بى سے ميرى أنجل كى كردان شروع بوچكى كى اور جويس نے جھاڑ کر بھائی کے بیچھے پڑی تو آئ لیٹ دستیاب ہوا مکرٹائٹل دیکھ کردل بدمزاسا ہو کیا (بڑے والی معندرے کے ساتھ)۔ بھی جيارى كعلاده بحى اول جن لياكرين سركوشيال اوردرجواب آن كفظ كنے بعد يدف سے نازى بجو كے ناول پر چيلا تك كائى اور بنا تھیرے پورا چاہے ڈالا۔زی دخی دل کے ساتھ سیدہ ضویار یہ کے ناول 'اورسنر کتناباتی ہے'' کو کھولاتو زخم اور کہرا ہو کیا مکرانفتنا م میں مسكرابث ، والتلبت عبدالله كے ناول پرتبسرہ كياكروں آ كے إلى آئنده ماه) مندج اربا تفاسوول سوس كے تم يومي تو ناديد فاطمدے"میراروشاصم" نے فریش کرڈالا۔ زہت جبین کے ناول" تیراعکس میر بدویرو میں پہلے بی سے اعمازہ ہو کیا تا کہ کوری مندل سے ماخوذ درامل در حقیقت صندل بی ہے تر ناول احجدادگا۔ فرح طاہر نے " بٹیا کا انگنا" میں ایک سوایک فیصد درست اکتصار لبوں کا تقل او ڑے تو زبان کی بے اختیاری کا خدشہ اور زبان سے لگا م چھوڑیں آ۔ اس سے ادا ہونے والے الفاظ کی قیمت چکانے کا ڈر ہاں مربات وہی آ جاتی ہے کہ اعتدال پسندی ہرر شتے اور زندگی نے ہراصوب میں کامیاب وکامران تفہر اتی ہے۔ سمیعہ عثان کے ومجسمية ساز'نے بغير شك وشب كے ول جيت ليا۔ آپ كى مهلى جاندارانٹرى پرونيكم دُئير۔ يارتمنابلوچ آپ كى نظر كرم بمع عنايت ہے جو آب توخیل میں بھی اتنادرست تجزید کھتی ہیں میرے بارے میں بہر حال تحرید یادگار اسے اب کی بار کمال کا تھا اللی۔ بردھ کرنے ساخته منترى آفكل كتني معلومات دماغ كي حملني كرركرزندكى ك حقيقت مين المائي موتى بير من بميشان بالون كواتنافولوكر في موں کدان کی بیروی میں میں نے اپنی زات کوا تنا تبدیل کردیا ہے کہ بعض اوقات لوگ پیجان بھی بیس یاتے اور رام رف اور مرف آ مچل کی وجدے مکن مواور سائی خامیاں بھی درست نہ کریاتی اور نہ بی زندگی کے فیصلوں کو بنجیدگی سے کریاتی نیاتی آ مچل ابھی بردھا فهيس بيعدن مزيد تبصره لازى كرتى الله حافظ شهلا بجواورة بكرقار تين في امان الله

ادم محمال ..... فیصل آباد۔ بیاری شہلائی خوشیوں کے سارے دیگ آپ پرسداہ میں آمن السام الیم المید اسے کہ بعضل خدا خیریت ہے ہوں گی اس دفعه آئیل میدہ ہے ہی خوشیاں بردھانے کا سبب بنا ٹائش بالکل پندلہیں آیا۔ سرکوشیوں میں تجاب کی آمدکائن کردل الیمل کرحلق میں آگرا۔ درجواب آس سے سب کے حالات جان کی آجو ہے۔ الیمن کدھ سے ہردفعہ دوحانی غذائیت حاصل ہوتی ہے جس سے دوح تر دنازہ ہوجاتی ہے۔ سلام سے متعلق سرحاصل گفتگو تھوں سے اتر کردل میں کھر کرکئ ۔ ہمارا آئیل میں حافظ میرانے انسپائز کیا۔ بہنوں کی عدالت میں فاخرہ کل سے ملاقات میں تی ہوئی ۔ "عید کردل میں کھر کرکئ۔ ہماری انسان ایس ایس کی دور میں ایس کی میں بھر پیٹرن لا میں ایک تی دریاں اور ہم کی میت میں بھر پیٹرن لا میں ایک بی قریاں اور ہم کی میت میں بھر پیٹرن لا میں ایک بی

آنچل ﷺنومبر ﷺ ١٠١٥م 308

Section

بات كى حمرار بول اكتاسا جاتا ب-" أو نا موا تارا" من بلا خرانا كي انادم توركى بس اب وليدجلدي عفيك موكرانا كى طرف لیت آئے توانا کی زندگی مجی کل وگلزار ہو بانے اور ساتھ ہی جمیس مجی سکون ہو۔ کافقہ کواس کے کیے کی سزاضرور ملنی جا ہے۔ نازیہ كنول نازى كا" شب جرى پہلى بارش" كے بارے ميں البحى رائے محفوظ ہے كہانيوں ميں نازىيدى كى" مائے تى ميں كنوں آ كھيال" رو مرول خون کے نسورو تار ہا۔ بنت حواک بے جاری اوراتی تذکیل ایسے مقدس دھنے کے نام پر برواشت ہے باہر تھا۔ "تیرانکس میرے روبرو ایک بلی پھللی تر رکھی۔ "میرانو ربضیرت عام کردے" نے بہت سول کی آسمیس کھول دی ہوں گی جی ہال تربیت کاب بھی اعداز ہے اور بی بیٹ طریقہ ہے۔" سیدہ ضوباریکا" اور سفر کتناباتی ہے" میں ایرج کے صبراور الله پرتو کل نے بال خرمشکلوں اوراؤيتون عيسفركوخوشنما پيولوں ينبرى وادى ميں پہنجاديا۔"زبان دراز بروے خاصے كى چيزر ہا۔"نواز شول كي تو كى تبين "بہت متاثر كن تحريره بي انسان كاالميه بي بيه كدوه تفوكها كرني سنجلتا بي " بنيا كا انكمنا" في كاني كمي ساكت وجاد كرديا - بياض دل مي سدره اسحاق مشاعلى مسكان اور صبامومند كاشعار واؤز بروست وش مقابله مي سارے كوشت كي تم بوركر مجة - نيرتك خیال میں نزمت جبین ضیام ماروی یا تمین کور خالد محمین قیصرانی اور سنر تلبت غفار کی شاعری بدی پائے کی تعی عدست کا پیغام آئے

مسب كے پيغامات رو حرمره آيا سبكوملام الله عافظ۔

شائسته جت ..... حيجه وطنى - تمام قارئين اورة فيل بلى بكوالسلام اليم المدير سالله كفنل وكرم ے خریت ہے ہوں گے۔ اکتوبر کا شارہ عمد کے جوتے روز شدیدانظار کے بعد 28 کوملا۔ سرور ق ماڈل مک سک سے تیار جلوہ افروزنظرة في مجت ميسر كوشيول كوكان لكاكرول مي يره هااور تيصرة راءى بات دل كوكى كرقر بائي مي غريب لوكول كا خاص خيال ر کھنا جا ہے۔ منبر نیازی کی جرنے دل بر کہرااٹر کیا بروفیسرتا اب کی تعت نے قلب وروح کوشش محتلط ہے منور کردیا ہے کی جاتا ہے۔ منبر نیازی کی حقال میں اور کہ اور کیا بروفیسرتا اب کی تعت نے قلب وروح کوشش محتلط ہے منور کردیا ہے پاکیزی اس کے برلفظ سے جملتی نظر آئی ہے۔ بوئی نہیں میں اضافے بریہت شکر بیاورسوموجی (میرا) سے ایک فکوہ ہے صرف ا تناساسوپر ناول لکھر رہی ہیں پلیز کافقہ کوز بردست ساسبق دیں تا کہ کوئی کسی کودعوکہ ننددے اس طرح اور نازیہ جی کا ناول بھی اچھا جار ہاہے۔ باقی ''میر اروفعاصم' کہانی مجھ خاص کی انسانوں میں طلعت نظامی کا انسان اچھانگا۔ ہم ہے بوجھے میں سلمی کوری خان اور سے انیم مقامی کے سوالات کے جوابات پڑھ کر بے ساختہ لبوں پر سکراہث دوڑ کئی۔ اللہ پاک الحیل کی ایکنز کی اور تفتدس کو ہمیشہ نری نظرے بچائے آ مین اور سے اہم بات "بہنول کی عدالت "میں فاخرہ کل اور داحت جیس دونوں کے بارے میں بڑھ کر ول سے ان کے لیے دائمی خوشیوں کی دعانکی۔ بیاض دل سے روشی وفا کا شعر بے حدیث تم یاس کے ساتھ اجازت دیں ان شاء اللہ

اللى بار بحرحاضر محفل مول كى الله حافظ-

ماريه كنول ماهي .... السلام يكم إشهلاة في يس بن بين مدين موسى اوردندكي ومربورطريق انجوائے کردی ہوں گی۔اس دفعہ کیل ملاایے موسم میں بوند بوند برتی بارش شندی ہوا کے جمو تکے اور ساتھ آ کیل کا واو مزاآ سمیا۔ سرورق بس نارال ہی تھا۔" ٹوٹا ہوا تارا' شہوارشاہ زیب کی جبی ہے بیمیرااندازہ ہے شہوار ہی سکندر عثان احمد کی بنی ہےاوروہ اس خاعمان كاحصه بيد يكافعيد كنني چيپ بخيراب اس كاجماندا پهوث كيا باب اس كي مرمت ضرور موكى اوروليد جلدى س صحت یاب ہوجائے۔ "موم کی محبت" اس میں او مجھے سوائے محبت کے اور کوئی موضوع بی نظر نہیں تا تانہ بیانے دروازہ محولا ہے اب سامنے عارض كفر اموكا۔"شب جرى بہلى بارش" جي كرسلوجار بن ہے مكس ناول" مائے في ميس كنوں آ كھال آ في فاركاؤ سيك میں مانتی ہوں کہ آب رومانی اوک میں مرناولوں میں آم رومانس کھیں۔"اور سفر کتناباتی ہے "آئی ضوباریا باتا بجیدہ اور ویجیدہ مت لکما کریں میرے تو سر میں دروشروع ہوجاتا۔ ہو ہے ، ور) اچھاتھا۔ "میراروشامنم" اور" ترے محتق نجایا" دونوں ہی کافی الترسينك اورياس يتم ان من ايك توا محل ماه كامندج ارباتها والأبال بحريجي بيث مي تصوما "ميرانكس مير بدورو" بهت ى يرمزاح استورى فنى باتى افسانة فنى اسدون تقديها راآ كىل بين حافظهما تتساور لدريب انشال كانعارف يسنعا يارمرو يمي بجى نے است رُسرت لحوں کوئيسر كياود مير ساجهالكا۔ يادكار ليے بجى بيث تھے۔ آئيند من اينارخ روثن و كيوكر بہت خوشي مولى يوجعة بميشه كاطرح لاجواب تفاكام كاباتي باليل بوى الجي لليس اورمهندى كيدرائ محى بيار يستصد زندكى رى اقو پار

انچلى شنومبر ١٠١٥ ١٥٥٠م 309

Section

كے ليے اللہ حافظ اینڈ بیٹ وشر

آنچل انومبر ۱۰۱۵ ۱۳۰۵ 310

Steellon

جبین کی تحریر بہت پہندا ئی۔ بیاض دل کی ہات ہوجائے تو جناب روثی وفا طاہرہ غزل مشاعلی سیکان سیدہ لوہا سجاد کے اشعار پہند آئے۔ نیر تک خیال 'نقم کروش' نز ہت جبین ضیاء کی' اے دوست' رانی کوژرانی'' تلاش کرتی ہوں' وثیقہ ذمرہ کی' اے جاند' ماروی اسمین کی قلم بہت پہندا ئی نیلم شمرادی شکر بیڈ ئیر! آئینہ میں ماریے تول ماہی کا تبصرہ انجمالگا۔ میری دعا ہے کہ آپ کی بعسارت محمیک ہوجائے عائشہ پرویز اورادم کمال کے تبصر سے پہندا ئے۔ ہم سے بوچھتے میں سکمی کوری ٹانیہ سکان پروین انصل شاہین اور

طاہرہ فرل کے سوالات اور آئی کے جوابات اچھے گا۔ حافظه صائمه كشف فيصل آباد- المامليم! فهلاآ بي يس عيديس كزرى؟ يقينابهت المحى كزرى جاری دعا ہے کہ پسداخوش رہی جمعی تو اس دفعہ بید کا پتان جل بہت بردا بہاڑٹو ٹامیری بیاری خالہ جان 28 اگست کے دان فوت موكتين ببت نيك اور ببت التصاخلاق والي تعين الله ان كورجات بلندفر اعياة من مقامة محل يوصف واليوب سالتماس ب میری خالدجان کے لیے وعائے مغفرت کریں اس بارا کیل 27 کی میج ما سے سلے "حمدونعت" پڑھی دل کوسکون ملا مجرور جواب میں جمانکا تو مدیرہ آئی بہت اجھے اعراز میں سب کے فکوے دور کررہی تھیں۔ داش کدہ میں مشاق انکل نے "السلام علیم" کے بارے میں بہت احجمادرس دیا۔اللہ سب کوملم کی توقیق عطافر مائے۔ ہمارا آنچل میں تینوں بہنوں کے تعارف پسندائے کیونک چوتھا تو میراتھا تا وہ تو آپ ہی بتا علی ہیں اباہا۔ عید سروے میں سبی کے جوابات بہت پیندائے خاص کرعائشہ اخر کھلفتہ خال یروین اصل بارس شاہ ماریکنول مائی ارم کمال کے جوابات پسندہ تے۔سب سے پہلے فیورٹ ناول 'ٹوٹا ہوا تارا' هسکر ہےاتا نے شہوار کو بتادیا کھے صدتو تھیک ہوجائے گا یہ مسئلہ ولید کو پچھے نہ ہوجلدے ہوش دلا دیں اور دربیکا بھانڈا پھوڑ ویں شہوار کواب کسی آ زمائش میں نے النا پلیز۔ اس کے بعد اشب ہجری پہلی بارش پر چھلا تک نگائی پر یہان کے ساتھ بہت ناجائز اور پُر امور ہا ہے۔ ساویز بہت نراکررہا ہے اور زاویار پوری بات ہے اور سمجے بغیر چلا گیا خبرد کھتے ہیں آئے آئے کیا ہوتا ہے۔ "موم کی عبت" بھی المجی جاری ہے عارض کوشر مین سے دور بی رکھنا پلیز اس نے زیبا کے ساتھ بہت نر اکیااورشر میں کوچھی کہیں نکادیں وہ درمیان میں الکی ہوئی ہے۔ صفر رمیت غالم بناہوا ہے زیبانے دروازہ کھول کے جس کود کھے کے گری ہوہ بیٹینا عارض ہوگا اب پلیز عارض کو بے نقاب کردیں زیبا کی آ زیائش ختم ہوں اس کانتظی کی سزا بہت مل چکی ہے اس کے بعد "تر نے عشق نجایا" محکہت عبداللہ کا ناول بڑھا بہت پسند یا۔ راحیلہ خاتون جوصیا کے بارے میں بُراسوچی ہیں آئیس پانہیں خود بھی ایک بٹی کی مال ہیں جو پھی کررہی بٹی کوروکی مبین ساتھے دے دہی ہیں۔ کل خود محنوں پرسرر کھ کے روئیس کی اور جب باقی ان شاءاللہ آئندہ ماہ دیکھا تو اتنابر امن بن کمیا خرکم ل تبيره ناول عمل ہونے پركريں مے۔ زبت جبين "تيرے على ميرے روبرو" بہت پيندا تي۔ صندل نے خوب بے وقوف بنایا جائش کوبہت بنسی آئی۔ نادید فاطمہ رضوی نے بہت خوب لکھا اللہ تعالی اور ترقی دے اچھا لکھنے کی ہماری اصلاح کرنے کی شنمرین نے تواہے کے کسرایالی ساتھ میں نوفل بے جارہ می مرتارہا کی کوآن اینیں جائے کیا بتا کوئی کتنا مجور ہوا آن مائٹ پر بوراند الرسك بادياتي بهت احيما كيابهت الحجى دوى فبهماني ايسانبك ريم كوني كوني كرتا بسيده ضوياريكا ناول بهت يسندآيا أحمل الیا ہو معی رہا ہے کوئی اعتبار کے لائق نبیس رہااور والدین کواجھے ۔۔ یو کھے بھا ساکرے جھے ماہ سال متلقی کے بعد شاوی کرنی جا ہے۔ اتى دريس ان كى صليت بيك كراؤنذ كا بتا جل جاتا ہے ايرج كى قسمت أجى تھى نے تكلى اس ظالم كے فكنے سے مدف مف نے سے العماد العی خود کومنوالیا اور جو سے باب کہتا ہے اے 'زبان دراز' کائی لقب ملتا ہے دعا کا کردار بہت اچھالگا۔ ناز بد کنول نازی " لمئ في من كنول أكمال سارع فيل يرجيها في تحريم كيساته بهت يُراموا عبدالهادي نام كتناا جهااوركرواروالله .... تجريم ك ماں پریشان روتی ہے اں کا دل بچھ جاتا ہے وہ کہتے ہیں سات میل دور بیٹے کوٹھوکر کیکے چوٹ مال کے سینے پرکتی ہے ہے، تم سب سے کے تصبحت ہے اور ان ماوس سے لیے بھی جو بیٹیوں پر اعتبار کر کے زاد چھوڑ دی ہیں بس والد کواولا دیکا فیصلہ کرنا جا ہے اولا و جاہے جومرضی کے والدین جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔"اے جذب دل 'رشک جبیب نوازشوں کی کی تونہیں خمیرانوشین مدساز" سيعثان" قرباني بنيا كالمكنا" تجي بهت پيندا كي-الله تعالي ان سب كوجي خوب ترقي دي آمين-يادگار لمح مي لمسك سنيان حميرانوشين بجماجم سيه كنول ثناءرياض سيده امبراقراء وكيل عقيله رضي عائشه كنول جوبدري ني بهت احصالكعا بنوں کے تبرے پیندا نے خاص کرعائشہ پرویز موناشاہ بارس فضل وثیقدزمرہ ماریکنول ماہی کا تبعرہ پیندا یا۔

آنچل انومبر ۱۰۱۵ انچل

میاض دل میسلنی بنیم جم اجم ارم کمال نے اچھا لکھا۔ میری دعاہے ہمارا آ کچل خوب ترقی کرے دن دکنی رات چوکئی ترقی کرے اللہ تعالى سبكواسية حفظ وامان غيس ريحة مين في امان الله

هاجره ظهور .... بشاور ناروجبه اللامليم بيارى بياجاني كيامال جال بي جناب اين يحطكي سال سے چل کی خاموث قاری ہوں میرایا ہی میں رسالے میں پہلا خط ہے۔ ماشا واللہ چل کے تمام سلسلے ایک سے بردھ کرایک ہیں اور میں ہرسلسلے کودل کی آسمعوں سے پڑھتی ہوں۔اب آئی ہوں ملسلے وار نادل کی طرف اگر بات کی جائے " ٹوٹا ہوا تارا" کی تو یار میں اوا نااور ولیدی بہت بڑی فین ہولی۔ میراآ بی بلیز انااور واید کر بھی جمی مدامت کرنااور بیصطفیٰ کیا کرد ہاہے مجھے تو رہ رہ کرد ہیے اورایاز برغسا رہا ہان کی وجہ سے ہر کمریس آ کے تلی ہوئی ہے۔ "موم کو محبت" بھی فٹ جارہا ہےاور جاس کر"شب جرکی پہلی بارش كوتوكيا بي بات بادر باقي تمام سليا بحى رفيك بين- يهوزاسا بولكعاب بالى سويث سية كل كى محبت بين لكعاب ان شاء الله المحمى حاضري دول كى تب تك كے ليے في امان الله

الما مكى بارشركت يرخوس مديد

صائمه ناز .... بشاور ، تاروجبه اللاعليم شهلاة لي يي بن آب يم كي والجسد بن يلي الكورى مول آپل میں نے آتھویں جماعت سے پڑھناشروع کیااوراب سینڈائیر کی طالبہ موں۔ یا بچ سال بعد شرکت کردہی موں۔ اب آئی ہوں تیمرے کی طرف و سرورق کچھ خاص نہ تھا کونک آئیل کی اسٹور پر میں بکسانیت پیدا ہونے کی ہے اس کےعلاوہ ''ٹوٹا ہوا تارا' میراپندیدہ سلسلہ دارتاول ہے اس میں شہوار اور مصطفیٰ کی جوڑیٰ بہت پندے البت انا کے لیے فکر ہور ہی ہے اور ہینڈسم ے ولید میں قومیری جان ہے پلیز میراآ بی ولی اورانا کوجدامت کرنا۔ کیل کی تمام رائٹرز بہت اچھالھتی ہیں لیکن نازید کنول نازی اور ميراآ بي ميري موست فيورث بين آب دونون كوميراير خلوس ملام الله حافظ

المريكي بارشركت پرخوش مديداوران شاءالله بك شكايت دوركرني كاكوشش كريس مح كما به كيمانيت تامحسوس مو پرويس افسل شاين .... بهاولنگو- پيارى باجى شهلاعام السلام عليم الن ماه اكتوبريس براعيد اليشل كامرورق بہت بی خوب تھا ناولزاور کہانیوں میں اسے تی میں کنوں آ کھال اور سفر کتنا باقی ہے قربانی بٹیا کا انگنا نواز شوں کی تو می بیس زبان دماز ترے عشق نچایا میرارو خاصم تیراعلس میرے روبرو 'پندآئے۔ (سروے) عید قرباں اور ہم بھی پیندآیا۔ ہمیں آ مجل عیدی چھٹیوں کے بعد ملامہندی کے ڈیز ائن اب اپنی بھا بحیوں کی شادی میں کام آئیں سے۔ ہرسلسلے میں میری نگار شاہ شاکع کرنے کا بہت بہت حكريد زمت جين ضياء كا چل من آنے رہم خوالة مديد كہتے ہيں اوراميدكرتے ہيں كدو بميشة چل كے ساتھ جزى ر ہیں گی۔اللہ تعبالی رضوانہ ہاتم کے مامول کو جنب میں جکدوئے آمین۔آبی اِمحرے میاں جانی پرٹس اِفعنل شاہین کو پہاٹائش بی ہو کیا ہے میں آلے کی تمام بہنوں سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ برے میاں کی ممل تندی کی دعافر ما تیں۔ الله ياك آپ كے ميال جى كو كمل صحت يائى عطاكر \_ إدان كاساية تاديرآپ كے سريا قائم ووائم ر كے اورآپ سدا سهاكن ريس آين-

ہذاب ال دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گی کہ رب تعالی ہم سب کوائی سایہ عافیت میں رکھے اور ہمارے وطن اور اہل وطن پرخصوصی کرم فرمائے آمین اور تمام بہنوں کو جز اک اللہ آپ سب کی دعاؤں کے لیے اللہ سجانہ و تعالی آپ سب کو جز اے خیرعطا فرمائے آمین ۔ اور سب بہنس یا در قیس ان شاہ اللہ تومبر میں ''حجاب'' کا پہلا شارہ آرہا ہے ابھی سے اپنی آئی کا پیال مختص کرائیں مہمی بعد میں پریشانی کا سامنانا کرنا پڑے۔

## For More Visit Paksociet

aayna@aanchal.com.pk

آنچل ﷺنومبر ﷺ100ء، 312

Region



ج: ای کی چل کا دیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد ہر خواہش پردم نکل ہی جاتا ہے۔ س: شہلا جی سے بحرے نشلی آسموں سے دیمے اوے کیا کہدے ہیں؟ ج: ملى بات جارانام فاكله بي شهلا بين اوريدى كه س: بھئ ہم بھی آ ب کی حفل میں شریک ہونے کے تم توائی برادری کی ہو پھرانسانوں میں کیا کردہی ہو۔اب تم بی واب دوائیس ہم تو تمہارے حوالے سے بیری س كرخا ول عي موسي ين-ان: مريده جھے ہو جھے ہاں وہ جاتا چروستارہ آ تکھیں" کدھر کئیں کیا بتاؤں؟ ج بشر ما کیول رہی ہو سے بتادو کدوہ سب میک اپ کا كال بورناس كے يحصاف ات ہے۔ شائسته جث ..... چیجوشی س: آنی جی سی جناب؟ ج: بهت خوب صورت كيوث اوراسارت كي ميشك طرح تزوتاز ذاب جل مت جانا۔ س: میری آمد میلی بار موئی ہے اور خوشی کے مارے آب كامند كط كالحلارة كيا واه كيابات بميرى كيول؟ ج: مندتو تمهارے وجود کا دروازے میں سینے کی وجہ ہے کھلا ہے ڈر ہے کہیں چو کھٹ نہوٹ جائے کیکن خبرتم آ بی کئیں۔ س: اب اجازت دین محمریر مانو انتظار کرد بی موکی الله تكهيان-

نورين الجم اعوان ..... كرا چي س: آب کی حفل کی سب سے مسن دوست ہول ووبارهآنے کا جازت ہے یا ہیں؟ ج:بالكل اجازت بيكن اب آ تا دوباره واليس جائے كاكراييس تبيس دول كى. س:آپ نے پہانہ ....کون موں؟ کہال سے آئی مول جلدی سے بتائے؟

ج اجازت بى اجازت بى عند كى نند ب

شمائلهكاشف

سعيده رشيد بمنى ..... فيعل آباد

حق دار بین جمیل می جکددین مشرب

ج: لوجی بس ایک آپ کی بی تو کی تھی وہ بھی اب يورى بوكى\_

س: بائے میں مرجاوان آپ کوائی خوشی میری آمد کی يهيك بتاعم أوبزارباماني؟

ج: عجيب وغريب چيزين د عله كر مركوني خوش موتا ب يالك بات بكرآب كوسرف مارى خوش نظرآنى ـ س: آني ايك بات توبتاتين بيكر يلي اور بعندي آلو ے ہمیشہ منتے کیوں ہوتے ہیں؟

ج: يدسوال كر كيم لوكول كوكيا بتانا جارى موكه بهت معمر ہوایک تبری محور کہیں کی بیآب کے میال کہتے ----

س: ع بتائے کا سوالوں کے جواب دیے کے لیے كتنى بارايين منه كرنگ بدلتى بين؟ ج: جنتني بارتم جواب و كيه كررنگ بدلتي بين اب تم عي

بناؤل زياده رنك كون بدلتا ہے تم يا تمہاري ساس-س: معرة في بيرلومزيال جالاك كيول مونى بين ال

يس كوني معصوم كيول بين بولي ؟ ج: ياوت خوداورائي نندے يو چوكرسب كوبتاول ارم كمال.... فيصل آباد

س: زندگی کی کتاب میں سے ناخوش کوار یادوں کو كسعة يليث كماجائي؟

ج: ان ناخوش كوار يادول سے ساس كوآ شنا كردو چر مجمی ده د بن میں موجنے کے باد جود میں آئیں گی۔ س: خواہش جب مدے بر من الیس او کیا

چل بينومبر ۱۰۱۵ پيل پي

Seeffon

س:اب الكاركر كي ميراول شاو راي ج: انکار کس بے وقوف نے کرنا ہے بس دعوت میں عائنيز كعان ركهنا مين ضرورة وس كى-كالم تورالثال ..... كفتريال قصور س:آليآخرى دفعالى مون جكيود عدي؟ ج: يهكيكم مونى موجوة خرى بارة في موجلو پروكي بين تواسارٹ کیے ہوگی آخر کوئم نے دوسرے تھر بھی تو جانا س: آئی میں نے ساہے ....؟ ج: اپنی امی سے ہروفت ہی سنتی ہو بھی اُن باتوں پر مل بھی کرلیا کرو۔ س: ہم جانے والے ہیں بھلا بتائے کہاں؟ ج: این اکلونی اورخوب صورتی کی ملکدای جان ے عزیزساس کے یاس اورکہاں؟ هائله عبای .....هری پور س: بيارى آئى ليسى بين آپ؟ كافى عرص بعددوباره حاضر موني مول خوش آيد يد مبين ج جہیں ورنہ ہر بارب تکے سوالوں کے ساتھ حاضر موجاد كاس كياس فوش موجاداً مديد محريا س: اوگ اتن جلدی کیوں بدل جاتے ہیں؟ ج: كيونكدان كواوركوني كام جيس آتا ويسي تمهارااي بارے میں کیا خیال ہے۔ س:الچھی می وعائے ساتھ اجازت دیں فی آمان اللہ ج:سداخوش رمؤدعا كے ساتھاب جاؤ بھى اينے كھر۔ شازىياخرشازى.....نور بور ال: آئي ميل في خواب ميل ويكها آب روراي محي کیاای ہے ماریزی می؟ ج: جی بالکل ای نے بی مارا تھا اور کہا تھا کیوں ہر وتت شازی چریل کویاد کرتی ہؤاپ بھلاا می کو کیا بتاؤں۔ س: آنی جب محبت میں آنمائیش شروع ہوجائے تو ج: فورى محبت چھوڑ كركونى نيك كام كرنا جاہے۔

ج: بالكل ببجان لياآب المى كى بنى بي جوب سكے سوال پوچھتی ہیں آپ نے پہچانا یا تعریف میں ہم مزید اضافه کریں۔ عقیدرضی ....فصل آباد س: آئی آپ کے پاس دولت تو اتی ہیں لیکن آپ منجی کیوں ہیں؟ ج: اس لیے تمہاری ای کہتی ہیں کہ دوبارہ اظر چیک ج: اس کیے تمہاری ای کہتی ہیں کہ دوبارہ اظر چیک كرالؤ چشمه كالمبر بروه كيا بأب تم كو لمبيال بهن سيح تظ آرے ہیں قباقی ہے۔ س: اُنسا کی آپ نے تومیرے سوال کائر ابی مان لیا؟ ج: يُرامِات بين تمهارے وہ ہم تو كرتے بين خدالكتي بات جائے کی کوآ ک بی کیوں نا لگ جائے ہاں تی ال: آئي آب ميدل دكھانے والے جواب كيول ويق الن آپ کو ذرا بھی احساس مبیں بہت سے لوگ میری طرح چھوٹے دل کے مالک بھی ہوتے ہیں؟ ج:اس کیے تو ہم کہتے ہیں کہ چھوٹے دل فوری ڈاکٹر ے رجوع کریں۔ س:اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اب اجازت اچھی سی وعاكے ساتھ اللہ حافظ۔ ج:اللهم كو على بميشة خوش ر مي آمين-وثيقة زمره .....مندري س شہلاآ لیآب کے لیے جھمکے اور اٹکوشی لینے کے بعديادة ياكة بفي في الناليريس ووياى بيس؟ ج: بينا من شهلا مين ألك مون اور چيزي توتم ميث. این نندکودی موایدریس دے دی تب بھی کون ساجھ کے اوراتکوهی مجھے ملنی تھی بلکہان چیزوں کا معاوضہ بھی مجھے س:آپکل کراچی کے متلے مال سے میرے لیے شايك كردى سي ج بتمهارے یاس مئر بینڈ جوئیں ہوہ بی لےدبی کیا کرتا جاہے؟

آنچل&نومبر&۲۰۱۵ م

Section

حىأات تمايية بال بميشه بانده كرركها كروكي.

ئە سےخود بھى تحفوظ ر مواور دوسرول كوبھى ركھو پھولن ديوى. بر بروین افضل شامین ..... بهاونظر س بھی بھی میرے میاں جانی برنس افضل شاہن مجصد ملهكر بنسنا كيول شروع كردية بين؟ ج بتم جیسی بیوی یا کرشادی کے بعد ہرمرما دحا یا گان ہوہی جاتا ہے ای بات کادہ شوت دیتے ہیں۔ س: سورج اور بیوی میں کیابات مشترک ہے؟ ج: سورج صرف بسم كوكرى كانجاتا ہے جب كه بيوى ائى باتول سے دماع تك يكاديتى ہے۔ س: يرانے زمانے كا فر ہادعشق ميس ووب كرووده كى نہریں کال لیتا تھا آج کا فرہادا ٹی شیریں کے کیے کیا ج: آج كا فر باوصرف ايني شيرين كومختلف شيريون كي خيال بكور ب كلاتا بادرائي برشيري سے بيدى كہتا ہے تم میری پہلی محبت ہو تمہارے پرٹس بھی کہتے مول کے بی ناااا۔ صنم شاه عرف می شاهٔ نورین شاه ..... جعنرت پیرعبدالرحمٰن س: آئی ہم برے وصے بعد آئے ہیں آپ نے میں سکیاتیں؟ ج بنیس من ہم نے آپ کو بالک بھی من بیس کیا۔ س: آئی بیمشانی ہے منہ میشا کراومیرے بھائی کی شادی ہوئی ہے مبارک بادتو دو؟ ج: آخر بے جارے کو کوئی تک کرنے والی ال بی گئ اب دونوں زندگی السی خوشی گزارے کے اورتم ..... ویسے س: آئی میں آج کل بوی پریشان موں پتا ہے کس ج بھائی کی شادی ہوگئی ہا ہے کوکوئی بے جارہ تو کیا س:اجماآ بی ہم جارے ہیں چرآنے کے لیےآب

س: آئی کہتے ہیں کہ مکھانے سے وی مونا ہوجاتا بي سيل ومولى ميس مولى؟ ج: كيونكرتم عام سية م كهاتي مواس ليدموني نبيس بلكدي وهنكى موكى مو س:يكياآ ب في الك وائث اوراك بليك جوتا فين ج کچھپلی بارسفیدتم کو مارا تھا اورتم لے کر بھاگ گئ تھیں اب واپس کردوورنہ بلیک جوتا ماروں گی اورتم جوڑی مکما سے بھی س: احیما احیما جاری مول اینا نونا مواجوتا تو رکدرین ج: جاتے جاتے میراجو تا تو دیتی جاؤ 'نیک بندی۔ جازبه عماسي....و بول مرى س: بيارى شائله جانوكىكى كىتى بى كوبر ماه جارى یوس کے جن والی انٹری؟ ج: چریل والی اب زیادہ منہ بنا کرہمیں ڈرانے کی مزید ضرورت بیں۔ س: پیاری شائلہ ہم اکثر سوچتے ہیں کدا گرآ پ کی جار آ للھيں جار كان اور دوناك ہوتے توبيآ پ كے بھم ميں كہاں اید جسٹ ہوتے (ہی ہی) ج: ہرایک کوتم اپی طرح دیکھنا جا ہتی ہؤو ہے سے بتاؤ كيا تمهاري تغدادكم هوكئ بين ياتم انسانون كوجفي الجي طرح ای و یکھناجا ہی ہو۔ س: ميرى مم جوليو!" مين مين مين محصالوف كي عادت ہے" بھلا کیول؟ ج: خوائخواه بمدردى بحى تولينے كى عادت بوه بھى تو س: شاكله جي جم اكثر بنت بنت يك دم خاموش موكر ادای کی تاریکیوں میں کیوں ڈوب جاتے ہیں؟ جمیں چارہ بھی جیس ملا اس پر پریشانی تو بتی ہے۔ زياده دير تك المحى راس كيون البيسة في؟ نے تو ہمیں مس بھی ہیں کیا کوئی اچھی می دعا کے ساتھ ج:اس ليحتماري اي مح شام دن رات كبتي بي ك

وانت برش كر كركها كروتا كرتمهار عدسة في والى رخصت كرين؟

آنچل انومبر 115% ۲۰۱۵ و 315

READING Regilon

تيري حفل ميس تا چھوڑ دوں ي؟ ج: ہاری عفل میں آ نا چھوڑ دو کی تو پھرادھارس سے مانكوكي أب سيح بات يرمنه مت بهلانا\_ شازىيفاروق احمد....خان بىلىه س: سردیان آ ربی ہیں اور آپ نے مجھلے سال مجھے ایک عددشال گفٹ کرنے کا کہا تھا' جلدی سے جیجیں میں اسال فى شال جيس ليدى؟ ج: میال کی جیب کی فکر ابھی سے ہوگئی جوہم سے ما تک رہی ہوجلدی سے بتاؤاور کیا کیا چرکہاں کہاں سے س انہوں نے کہاہے رسائل پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں بب ایک نے ماہنامہ کا کہوں گی توجیب پکڑیں سے ناں؟ ج نہیں اپنا سر پکڑیں کے اور ساتھ یہ بھی کہیں گئ بائر باكبال فس كيا-س: سرال جانے سے پہلے آپ سے اچھے سے مشورے لینا جا ہتی ہوں آخر کوآ ب بہت ذہین جو ہیں تو بتائي كب تشريف لاوُل؟ ج: صرف و بين كهنے الصف جمانيس خوب صورتي كى تعريف بمى توكرواب برياداب مندس بتاكر تفك كئ ہوں۔اس کے بعدا نے کی اجازت۔ س:آب بميشه مسكراتي ربين خوش ربيس اور دهرون كاميابيال مين اجازت دين دعا كماته؟ ج: تم بھی ہیشہ خوش موادرائے میاں کے ساتھ باقی سسرال والول كوسفى خوش ركھؤسب كہيں آمين اے خوش۔

ج:مسمس کی ماری کوانٹد تھوڑی می چرتی بھی د\_ دے آئیں۔ ے آبین۔ نیلم شرافت....جنوئی س: پہلی ہار شرکت کررہی ہوں جگہ کے یا ج: جكة بعيى جموفى اور كمزورى الرك كوكبيل نهير ال بى جائے كى ضرور۔ س: آئى جى میں كنفيور ہور بى ہول كيا كروں؟ ج بتم تو موبى كنفيورى مارى اب كيونيس كرعتين بر شناحي علامت للحوانا\_ ان آنی جی عید آرای ہے آب مجھے کیادیں گی؟ ن: عيدا كركزر كى اب صرف خالى مبارك بادى وصول كرلوورنه كبيل اس سي بعى ره جاؤ\_ س:آنی شعرکا جواب شعریس بی دین؟ وہ کیت جوتم نے سامیس میری عمر بحر کاریاض تھا ميرے درد كى محى وہ داستال جھے تم ہمى ميں اڑا كئے ج: پہلے تو یہ بتاؤیدریاض کون ہے اور کب سے سب چل رہا بھی تمہاری امال کو بتاتی ہوں۔ س:احِيماآ ني جي اب جاؤل پيرآ ول کي؟ ج: بال محرضرورانا مرد هنگ \_\_\_ بحما بحم .....کراچی س: میرے ملک صاحب ہروفت آسین چڑھائے الاتكوتيارية بن كياكرون؟ ج:ان کی ساس اورائے بھائیوں کے سامنے کردیں پھر دیکھیں سین کے ساتھ وہ خود می سید معصوبا میں کے۔ س: ساحل سمندر يرلوك محولون سے سے اونث اور محورے ک داری کر کے بہت خوش ہوتے ہیں و چرب جارے گدھے پر کیوں واری ہیں کرتے۔ ج: برجكة باي شومركى الهيت بتانا كيا ضروري ہوتا ہے اب ان کی سواری بھلا بچے اونٹ و کھوڑے کے ہوتے کیونکر کریں گے۔

آنچل&نومبر&۲۰۱۵ 316

 ہوں ہڑیوں کا ڈھانچہ ہوں غذاجسم کونبیں گلتی پلیز اس کا بھی کوئی حل بتادیں۔

محترمهآپ TELLORIUM-30 کے پانچ تطریح وهاکپ پانی میں ڈال کرمنے شام بیاکریں اور (Q) ALFALFA کے 10 قطرے تینوں وقت کھانے سے پہلے بیاکریں۔

محدر مضان میکسلاسے لکھتے ہیں کہ میری دونوں بیٹیوں کے قدیجیوٹے رہ کئے ہیں برائے مہریانی قد لمبا کرنے کی کوئی دوائی تجویز کردیں آپ کی بیٹی مہریانی ہوگی۔ CALC PHOS-6X چار جار کولی تینوں وقت کہانے ہے پہلے کھایا کریں اور CARB-200 کے وقت کھانے میں ڈال کر ہرآ محدیں دن آیک بار پی لیا کریں تین ماہمل

کرلیں قد بڑھناش علی ہوجائےگا۔ بریرہ قصور سے کھتی ہیں کہ میرا قد چھوٹا ہے اور چہرے پر براؤن کل کثیر تعداد میں ہیں اور ناک کے اوپر تو سیابی پڑ چکی ہے اور میری آسمحموں میں پہلا ہٹ بہت زیادہ ہے میرے ان سب سئلوں کی کوئی انجھی ک

دوابتادیں۔
محتر مدقد بوصانے کی دوااور کاسی ہوئی ہے اگر ہیں سال سے کم عمر ہے تو استعال کرلیں 20 سال کی عمر کے بعد قد نہیں بوصتا اس کے علاوہ کثیر تعداد میں جوتل ہیں وہ ختم ہونے تھے اس کی عمر کے دو ختم ہونے تھے ہوئے ہیں ہوئے ہوئے کی کی وجہ سے ہے لہذا خون کی کمی کو پورا کرنے کے لئے سیب اورا نار کا استعال زیادہ کریں ہاری کسی ہوئی ہوئی و پوشک ادویات ہر شہر میں کہ بھی ہوئی ہوئی و پیشک ادویات ہر شہر میں کہ بھی ہوئی ہوئی وار سے لیکھتے ہیں کہ جب رساطان کیانی باغ آزاد کشمیر سے لیکھتے ہیں کہ حب رساطان کیانی باغ آزاد کشمیر سے لیکھتے ہیں کہ

میرامئله شائع کیے بغیرعلاج بناویں۔ محزم آپ ACID PHOS-3X کے باقی قطرے آ وہاکپ پانی میں ڈال کر تین وقت روزانہ بیا کریں اورا بی بیٹم کو CALC FLOUR-6X کی



فاطمدراؤاوكاڑہ كھتى ہيں كہ ميرى عمر 26 سال ہے ميرے چہرے پر جھائياں ہيں جوكہ 4 سال پرانی ہيں كافی علاج كروائے مكر فائدہ نہيں ہواكوئی اچھى سی دوابتاديں۔

محترمہ (Q) BERBARIS AQIF (Q) محترمہ کے 10 قطرے آ دھا کپ پانی میں ڈال کر تین دفت روزانہ پیا کریں۔

نوراحرر کیس فیصل آباد ہے لکھتے ہیں کہ میری شادی ہوگئی میں گربیوی مجھے عظمئن ہیں رہی اور طلاق ہوگئی کے ویک ہیں ہے۔ عظمئن ہیں رہی اور طلاق ہوگئی کے ویک ہیں ہے۔ ہی بری عادت کا شکار تھا اب میری عمر 40 سال ہوگئی ہے والدہ کہتی ہیں کہ دوسری شادی کرلو بردی امید کے ساتھ آپ کو کمل کیفیت کھے رہا ہوں کوئی مناسب دوا تجویز فرما میں کہ میں شادی کے قابل میں میں شادی کے قابل میں کہ

محترمآپ STAPHISAGRIA-30 کے محترمآپ ان میں ڈال کرروزانہ تینوں 50 قطرے آ دھا کپ بائی میں ڈال کرروزانہ تینوں وقت کھانے سے پہلے بیا کریں گناہوں سے توبہ کریں اللہ مدوکرے گا۔ان شام اللہ۔

سر مار کوجرہ سے گھتی ہیں کہ میری دولوں کالوں
سے ریشہ (پیپ) نگلتی ہے پہلے ریشہ لکلٹا ہے اور پھر
خون آنا شروع ہوجاتا ہے اور یہ مسللہ 25 دن کے
وقتے ہے ہوتا ہے جس کی وجہ سے جھے تھیک سے سنائی
نہیں دیتا مہرانی فرما کر مجھے کوئی مناسب دوا بتادیں
بہت ڈاکٹرز سے علاج کرایا لیکن کوئی قائدہ ہیں ہوا۔
دومرا مسللہ میرے دائتوں کا زنگ لگ رہا ہے جیسے
دومرا مسللہ میرے دائتوں کا زنگ لگ رہا ہے جیسے
کالے پہلے رنگ میں تبدیل ہورہے ہیں۔ان کی بھی

آنچل انومبر انهام ١٠١٥

Section

4,4 مولی تینوں وفت کھانے سے پہلے کھلا میں۔ محمدافضل مقبول ملتان سے لکھتے ہیں کدمیری تھوڑی كے بال جمز محة بي سردارهي پرسفيد بال بھي مورب ہیں اور میرے سرکے بال آ وسے سے زیادہ سفید ہو گئے مبریاتی فرما کر مجھے کوئی اچھی می دوا مجویز کردیں سفید بال مونا تو خاندانی مسئلہ بھی ہاور میرا پید بھی بر دربا ہے جو کہ برالگتا ہے دوابتادیں۔

تحرمآب ACID FLOUR-30 کرمآب قطرے آ وها كب ياتى مين دال كر تينوں وقت كھانے ے پہلے پیا کریں اور بلغ 700 رویے کامنی آرور میرے کلینک کے نام ہے پر ارسال فرمائیں۔ HAIR GROWER ب كمر التي جائے كا حميدالله خان محمرے لکھتے ہيں كر مجھے تا يفائيد موا تفاس کے بعد مرے سرے تنام بال کر گئے ہیں میں بہت پریشان ہوں کیا میئر کروور میرے کیے مفید ہوگا۔ محترِم آپ ہيئر کروور کا استعال شروع کرديں ان شاءاللد كمضاور مضبوط مل پيدا مول كے۔ سدرہ آزاد تھی سے محتی ہیں کہ میراستلہ شائع کیے

بغیرعلاج بتادیں۔ عرصة ب SENECIO AUR-30 كرمة آب SENECIO AUR-30 قطراعة وهاكب ياني مين ذال كرتين وقت روزانه بيا BERBARIS AQI (Q) کریں اور اپنی جمن کو کے دس قطرے آ دھا کی باتی میں ڈال کر تین وقت رور انه يلائيس-ان شاء الله جها لين حتم موجا ليس كي 21 سال کی عمر میں نسوائی حسن میں کوئی بہترین مہیں

ہوعتی۔ سائرہ رضامیالکوٹ ہے کھتی ہیں کیمیرے چرے ير بحورے على بيں اور اب ناك يرجها كيں بھي شروع ہوگئ ہیں۔ دوسرا مسلد تھوڑی پرمونے سیاہ بال ہیں کیا دونوں مسائل کی ٹریشنٹ ایک ہی وقت میں شرورع ہا ہے کافی زیادہ تل ہیں گہرے براؤن رنگ کے۔

تحرّمهآب (THUJA (Q) کے یانج تطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کر نتیوں وقت کھانے سے پہلے نی لیا کریں اورای کوتلوں پرنگالیا کریں بال ختم کرنے کے لیے 900روپے کامنی آرڈرمیرے کلینک کے نام یے پرارسال فرما میں۔APHRODITE آپ کے کھر چینے جائے گا۔ دو تین بوتل کے استعال پر بال ستقل طور پرجتم ہوجا میں سے۔

جی ایم مرتضی ڈی کراؤنٹر فیصل آباد ہے لکھتے ہیں كديرے چرے ير پچھلے 3 سال سے وائے لكل رہے ہیں۔جس کی وجہ سے میرا سارا چرہ داغوں سے جرچا ہے میری عمرساڑھے اٹھارہ سال ہے میں نے بهت الماج كرايا مركوني خاص فرق مبين موا-آب الجني د دايتادي \_

تحزمآپ GRAPHITES-30 کے قطرے، آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وفت کھانے ے پہلے بی لیا کریں دوسری ادویات بھی جاری رهیں۔ آ رِزونورین میاب چنوں سے محتی ہیں کہ میں آپ کامیئر گرووراستعال کررای ہوں جو بال سفید تھے وہ اب کولڈن مورے ہیں لیکن بہت آ ستہ آ ستہ مراجمی م کھ بال کر بھی رہے ہیں اور دومنہ کے بھی ہیں مجھے ڈر ہے کہ نہیں میں سجی نہ ہوجاؤں کیونکہ جو نے بال نکل رے ہیں وہ جی آ ہتمآ ہتد بر حدے ہیں۔

محترمهآپ ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھا کپ یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے ے پہلے بیا کریں اور HIAR GROWER کو بھی جاری رھیں، ان شاء اللہ آب کے بال لیے محفے رميمي اورمضبوط موجاتي كي

AF افتخار عارف والا سے لکھتے ہیں کہ مسئلہ میری بہن کا ہےا ہے معدے کامرض ہےدن بدن کمزور ہوئی بابنی ہے۔ مختلف ڈاکٹرزے علاج کروایا کوئی کہتاہے كركيني جاہے ميرى ايك دوست كا بھى تكول كا مسئلہ معد . مين زخم ہے كوئى كہتا ہے معدے ميں بخار ہے اورمنه برب انتهائل بي ميري بهن جب بھي كھانا كھاني

آنيل انومبر ١٠١٥ ا٢٠١٥ ا

READING Maniford



## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



بالوں کی کروتھ بردھے گی۔ باے سینے میں جلن اور معدے میں درد ہونا شروع ہوجاتا ہےاس کاعلاج بتادیں۔

URINIUM NIT-30 پر مآب این جمن کو URINIUM NIT-30 کے پانچ قطرے وصاکب یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے پہلے پیلائیں رینا ملک بہاولپورے تصی ہیں کہ میں بڑی امید

کے ساتھ آپ کو خط لکھ رہی ہوں جس طرح آپ دوسروں کے مسائل تکالیف بخوبی حل کرتے ہیں اس طرح میری تکلیف کاحل بھی بتادیں۔میراب سے برا مسئلے میں کہ میراوزن بہت زیادہ ہے 70 کلومیں نے وزن کم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں ہوتا اگر ایک دن میں تھوڑی می ہیوی غذا کھالوں تو دوبارہ ویسا ہوجا تا ہے اور ووسرا مسئلہ مجھے ماہواری بہت کم آتی ہے بعض اوقات تو دودوماه کا کیپ آجاتا ہے لیڈی ڈاکٹر کا کہنا ہے كدايا وزن زياده مونے كى وجه سے بليزآب میرے دونوں مسائل کاحل بتادیں آپ سوچ بھی جہیں سكتة كه ميس للني يريشان مول احساس كمترى كاشكار موتى جاربى مول-

محرّمهآپ PITUITRIN-30 کے 5 قطرے آ وھا کی بانی میں ڈال کر تینون وفت کھانے ے بہلے پیا کریں ان شاء الله مسئله الله موجائے گا مرفن غذاؤل ساحتياط كرين واكب كياكرين-

عریشہ ملک بہاولپورے محتی ہیں کہ میرے سرکے بال آررب بیں اور تنین جارسالوں سے بال دوشا دیکھی ہو گئے ہیں بال بہت عجب سنتے ہیں ایسالگتا ہے جیسے جلے ہوئے ہوں کیا میں آپ کابیئر کردوراستعال کرعتی ہوں مہلے میرے بال بہت خوب صورت ہوا کرتے ہے ہوتے ہیں آپ کے بنائے ہوئے ہیئر گردور آئل سے منی آرڈر کرنے کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے مجھے اور کیا مجھے بھی تین جار بوتلیں استعمال کرنا پڑیں گی اور کوئی کھانے کی دوا ایسی بتا دیں جو میرے بالوں کا ایک بوال کے استعمال سے کتنافرق پڑے گا کیامیرے مسلم کل ہوجائے۔

محرّمه آپ HAIR GROWER استعال كرعتى بي اس كاستعال سے آب كے بالوں كے تمام مسائل عل موجا كيس مح كم از كم تين جار بوال استغال كرنابون كي-

عباس بھٹی قصور ہے لکھتے ہیں کہ میرا خط شاکع کیے بغيرعلاج بتادين-

محرّمة پ USTILAGO-Q كرّمة پ قطرے آ دھا کپ یانی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے ائے یہ لیے بیا کریں قوت ارادی سے بھی کام لیں آئدہ برى عادت سے طعی پرمیز کریں۔ سمان لوُقر ملتان ہے لکھتے ہیں کہ میرا خط شائع

کے بغیرعلاج بنادیں۔ محرمآپ ACID PHOS-3X کرمآپ قطرية وهاكب ياني مين ذال كرتين وقت روزانه بها کریں اور بری عادت سے طعی پر بیز کریں۔

عامرنوازلیہ ہے لکھتے ہیں کہ میری عمر 21 سال ہے میرے منہ میں اکثر تھا لے رہتے ہیں جس کی وجہ ہے کھانا کھانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے منداور ملے میں در دہوتا ہے۔ میرابلڈ پریشر ہائی رہتا ہے سرمیں بھی ورور بتا ہے ENT ایکٹلٹ سے بیک کرایا انہوں نے جومیڈیسن دیں ال میڈیس سے سینے میں ورو موكيا اور بلذ يريشر بانى موكيا مهربانى فرماكر مجهدكونى الچى ى دوابتادى-

تحرمآب BRYTA MUR-3X کی ایک ایک کولی تینوں وقت کھانے ہے پہلے کھالیا کریں۔ زرمین کفر کھروز رآبادے مفتی ہیں کہ میرابالوں كامئذ بهاور ميں تين جار بوتل ميئر كروور استعال سفید بھی ہورے ہیں کیا میرے سارے سائل طل مہیں کریکتی اور نہ ہی جارے گاؤں میں ڈاکنانہ ہے

آنيل انومبر الها١٥٥م 319

Pagilon



محترمه اب ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھا کب یانی میں ڈال کر تینوں وقت روزانہ كمانے سے يہلے باكرين العاشاء الله بہترى آئے كى۔ شاكله رفيق سمندري سيمحى بي كه بجه مبندي لگانے کا بہت شوق ہے مرجب بھی میں مبندی لگانی ہوں ہاتھوں پر ڈیزائن جس طرح کا ہوتا و سے بی ڈیزائن کے ساتھ دانے بن جاتے ہیں پہلے خارش ہونی ہے چھر پورے ڈیزائن پردانے بن جاتے ہیں بلیزاس كا كونى حل بتادي اورمعدے ميں بہت جلن ہولى ب على ہوئی چیزیں ہیں کھا عتی۔ تیسرا مسئلہ ہم سب بہن بھائیوں کا ہے سردیوں میں یاؤں کی انگلیاں سوج جاتی میں کرم یالی ہے دھو میں تو یاؤں کالے پڑجاتے ہیں تماز پڑھنے میں اور لہیں آنے جانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے پلیز تینوں مسکوں کاحل بتادیں مہریاتی ہوگی۔ محترمية بكون كى مهندى كااستعال ندكيا كريساس میں فیمیکل شامل ہوتے ہیں آپ اصلی یاؤور مہندی استعال کیا کریں اور معدے کے کیے CHELIDONIUM-30 کے 5 تطریع وحا كب ياتى مين وال كر متنول وقت كهاف سے يہلے بيا كريں اور بہن بھائيوں كے مسئلے كوحل كرنے كے ليے NATRUM CARB-30 کے بان قطرے آ دھا كب يائى ميس وال كرتينون وجت كھانے سے يہلي ديں۔ کل زادی بہاولیور سے محتی ہیں کہ مجھے بھی کی

شكايت ب\_ طبيعت بوجمل اور بي جين رائي بيض كے ساتھ مجھے موتا ہے كى شكايت ب الى دوا تجويز كردين كه بحصے دونوں مسئلوں سے چھتكارا ملے ميں بہت پریشان موں کافی دوائیں کھا میں مرافاقہ نہ موا۔

ميرادوسرامسله بيب كدرات كومير ب مندس بد بودار لیس دارگاڑ حاتھوک لکا ہےرات کو برش کر کے سولی

مول پر بھی تھوک خارج موتا ہے منہ سے گندی ہوآئی

ہے ڈاکٹروں سے بہت ی دوائیاں لیں لیکن افاقہ نہیں ہوا مجوراً ات كوتھوك دان ياس ركه كرسونا يونا ہے ميرا

تيرامكديه بم ميرے ناحن بهت خراب بي ياؤں کے باحن خاص طور پرایسے ہو گئے ہیں جیسے ناخنوں میں سر ک کی طرح اسپیڈ بر مکر ہے ہوئے ہیں ناخنوں سے محطکے از رہے ہیں ناحن ایسے از رہے ہیں جیسے چھری ے چھیلا گیا ہو بے جان سے ہو گئے ہیں برائے مہر مالی مير، يتينون مسكي كردي-

محرّمہ آپ OPIUM-30 کے 5 تطرے آ رھا کپ یائی میں ڈال کر تینوں وقت کھانے سے

يلے پراكرين اور GRAPHITES-200 کے 5 تطرے آ وھا کپ یاتی میں ڈال کر ہرآ تھویں ون ایک بار پیا کریں ان شاء الله آپ کے تمام

مائل عل ہوجا میں کے۔

عرفان ٹا تک ہے لکھتے ہیں میری عرقیں سال ہے میرے سرکے دونوں سائیڈوں کے بال اڑھکے ہیں میر کردور کی دو بولیس استعال کر چکا موں اور تیسری استعال كرربا مول كيكن بال اب بحى رو كم خنك اور بے جان ہیں میں بہت پریشان موں برائے مہریاتی رہنمانی فرما میں۔

محرّ ACID FLOUR-30 کے 5 قطرے آ دھا کپ پائی میں ڈال کرنٹیوں وقت کھانے سے پہلے پیا کریں ہیئر کردور کا استعمال جاری رھیس ان شاء اللہ مئله الموجائ كا\_

ملاقات اور منى آرد ركرنے كا يا۔

مع 10 تا 1 بج شام 6 تا 9 بج نون مبر 921-36997059 موسوة اكثر محمد بالتم مرزا كلينك د کان تمبر C-5 کے ڈی اے قلینس فیز 4 شاد مان ٹاؤن مبر2، يشر14-B تارتفركوا في 75850

ُ فط لکھنے کا پا آپ کی صحت ماہنا مسآ کچل کراچی پوسٹ بکس 75

آنچل&نومبر&١٠١٥، 320

Geeffon



قرآن مجید نے شہد کی کمعی کواتی اہمیت دی کدایک سورة اس كے نام سے نازل كى اوراس كے كمالات كى تعریف فرمائی۔اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معی اوراس سے حاصل ہونے والے عناصر میں انسانی زندگی کے لیے

افادیت یائی جاتی ہے۔

بہت سے جانور پرندے کیڑے مکوروں سے تحفظ ذات کے لیے کمر بناتے ہیں مرجس طرح کا خوب صورت اس کا انظام شہد کی ملمی کرتی ہے سی اور پرنداور جرند کے بہاں جیس کما محمول کا جھتا جھ کونوں والے خانوں برمشتل ہوتا ہے جن کی دیواریں موم سے بی ہیں۔ان میں دراڑوں اور سوراخوں کو بند کرنے کے لیے درختوں کی کونپلوں ہے بیروزہ کی طرح کا ایک لیس دار مادہ Propolis عاصل کیا جاتا ہے ان چھوں میں ورجد حرارت كوقائم ركف كي لي ائيركنديش كامر يوط نظام ہے اور مھیال اینے پندیدہ حالات میں شدید جدوجيد كي ايك فعال زندگي كزارتي بين-

كاركن كھياں تمام دن ارتى موئى چولوں سے ماء الحیات (Nector) الاش كرنى بين- بر محول ك فيحمضاس كالكي قطره موتائ كلميال اس كى تايش مير، وال وال مندلاتي بي اور جهال على جائے اے اين مندي تحليلي من ركه كرجمة كولوث جاتى بي اورايي برادري كواس علاقه ميس مزيد ماءالحيات كي موجود كي ياغير موجود کی کی اطلاع بھی دیتی ہیں۔ابتدائی طور پراس ماء الحيات ميں پياس سے اسى فيصد تك يائى ہوتا ہے۔ چھے میں لے جاکرا سے گاڑھا کیاجاتا ہے اور جب اس سے شدبنا بواس ميں يانى كى مقدارسولد الفاره فيصد المصال ره جالى ب

بيكھيال خط استواكى حدت سے كريرفاني میدانوں کی برووت تک میں زندہ روعتی ہیں مران کے چھتے کا اعرونی ورجہ حرارت ۹۳ ورج فاران ہد کقریب رہتا ہے۔ اگرآ بآس یاس کاموم ۵ ما ایک بھی موجائے تو چھتا متاثر ہیں موتا۔ مندک میں زبر دنی کی وجہ سے ذخیرہ پر کزراوقات اورخوش کوار موسم كا نظار كرني بي -

فوائد

ببزين شدفصل رئع كاباس كيموسم كرما كااور پھر سردی کا۔ بیبہترین دواار بہترین ٹا تک ہے کیونکہ بیہ جسمانی قونوں کوجلا ویتا ہے۔ بھوک بردھا تا ہے بوڑھوں كوتواناني ديتا اور بلغم تكالما ب- بدادوبدكوهل كركان کے اثرات کو بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے اگراس میں كوشت ركدويا جائي تنن ماه تك است كليميس ويتا-ای طرح بیتین ماہ تک سبزیوں کو بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اكرات جم يرلكايا جائے توبياك عظم لعت ب جوؤں کو مارویتا ہے۔ بال طائم اور کیے کرتا ہے اس کا مرمية تحصول كوروش كرتا ب\_اس كالمجن وانتول كوجيكاتا ہےاورمسور حول کی حفاظیت کرتا ہے۔

شهدكوا كرغذا كهيل توهمل غذائ أكرات مشروب قرار دیں تو مفرح اور مقوی مشروب ہے اور بیاس کو سكين ديا إجم عصفراكوزاك كتاب الصفح نہارمنہ کھانا پیا معدے کو ہرسم کی غلاظت سے یاک كرديتا ب جكر كردول اور مثاندے غير مطلوب عناصر كو

-今けっている نى سلى الله عليه وسلم كى عاوات ماركيك بارك عيل بيات ہے كدوہ اسے بانى مس كھول كر يتے تھے اور بميشه خالى بيد يا نهار منه استعال فرمايا - اس عادت مباركه ميں حكمت يقى كه بيفورا جذب موكر معده سے غلاظت كوتكالا بمعدے كے منه كوصاف كرتا ہاور جسم كوجملها مراض مصحفوظ ركمتاب-شربغم كونكالا باسة عدالا عدى رطوسين

انچل &نومبر &۱۰۱۵م 321

نكاليا ب- الركثرت سے كھايا جائے تو استسقاء برقان ورم ملی فالج القوهٔ زہروں کے اثرات امراض سروسینہ

میں مفید ہے۔ پیاس کو بجھا تا ہے پھری کو خارج کرتا ہے

معدہ اور بصارت کوتوت دیتا ہے۔ شہد کھانے سے جگر کوتوت ملتی ہے اور گردہ مثانہ کی پھری تو ڈکرنکا کتا ہے۔ آب کمیون یعنی زیرہ کے یاتی کے ساتھاسے بینا زہروں کے علاج میں مفید ہے۔ شہد کو كندرك ساته ملاكردي سينادر يهيورون كاتنقيه موتا ہے بیہ پھری نکا لئے میں زیادہ مفید ہے برقان کو دور

مقامى استعمال

دانوں کے لیے شہدایک بہترین ٹاک ہےا۔ مرکہ میں حل کر کے دانتوں پر ملنا ان کومضبوط کرتا ہے اورمسور هول کے ورم دور کرنے کے علاوہ دانتوں کو چک دار بناتا ہے گرم پائی میں شہداورسرکہ کے ساتھ تمک ملا کرغرارے کرنے سے ملے اورمسوڑھوں کا درم جاتار ہتا ہے۔ شہد میں انزروت اور نمک بلا کر ہتے کان میں ڈالنے سے پیپ بند ہوجاتی ہے۔ علمی شورہ یانی مِي بِعَلُوكُراسِ مِين شَهِدِ ملا كركان مِين وْالنَاتَقْلِ ساعت میں مقیدے۔

حساسیت میں شہد

گندم كة في مين شهد ملاكرمر بم سابناكر بحور \_ مجھنسیوں پر لگانا ان کومندل کردیتا ہے۔شہد میں سرکداور تمك ملاكر جھائيں ير لكانے سے داغ دور بوجاتے ہیں۔ روعن کل میں ملا کر محتدے زخموں بربطور مرہم لگانے سے ان کی عفونت رفع کرے انہیں تھیک کردیتا ہے۔ عرقِ گلاب میں شہد ملاکر بالوں میں لگانے سے جوس مرجانی ہیں۔ بال ملائم اور چیک دار ہوجاتے ہیں۔ جیما نیں کودور کرنے میں سرکہ کی نسبت قسط شیریں کے ساتھ شہد کا مرکب بعض اطباء کے نزدیک زیادہ موثر رق النساء کے درد میں اس کالیب بروامفید ہے

انچل انومير ۱۰۱۵ هنومير ۱۳۰۱۵

سرمه سرمدایک سیاه رنگ کا چمک دار پھر ہے جومصر افریق اریان اور عراق میں پایا جاتا ہے۔ ہندوستان میں یہ وزياتكرم كےعلاقے ميں ملتائے پاکستان ميں سرمه كا پھر باجور چرال اور کوہستان کے علاقے میں یایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا کا بہترین سرمہاصفہان ادر چتر ال میں بایاجاتہ۔

بميادى طور يرسرمه كاليقر Antimony كى كى

ز مان و فتديم سے مصري عور تيس اين استحمول ميس سرمه لگا کران کوخوب صورت بنانی رہی ہیں مکراس کے طبی فوائد كا تاريخ طب ميس ببلي مرتبه اظهار حضور نبي كريم صلى الله عليه وسلم كارشاد كرامي سيهوا

آپ صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے" تمہارے سرمول میں سب سے بہترین اٹھ ہے مید بینائی کوروش کرتا ہے اور بالأكاتاب-"

فوائد

آ تھھوں اور ان کے اعصاب کو تقویت دیتا ہے۔ رجمول کے او پر اورآس یاس جو فالتو کوشت مودار ہوجاتا ے سرمداے زائل کرتا ہے ان کومندل کرتا ہے ان سے غلاظت نكالتا باور بندراست كلول ديتا ب\_

زكم كے دوران آ تھوں سے بہنے والا يائى سرمه ے خشک ہوجاتا ہے اورآ تھوں کی سرخی جاتی رہتی ہے۔اے چنائی میں عل کرے آگ سے بطے وے زخول پر لگانا از حد مفید ہے۔ وہ لوگ جو یا قاعد، سرمہلگاتے ہیں ان کی بینائی بوصایے میں بھی كمزور بيس مولى \_

